# بيانات بالن بورئ

حضرت مولانا محمر عمریالن بوری کے تبلیغی خطبات

پرنٹ لائن پبلشرز

22 - يَكِ رَوْدُ بِرَانَ اللَّهِ عَلَى الرَّوْدِ فَوْلَ ١٨٥٨ وَ1723 عِلَيْهِ الرَّامِينَ فِي اللَّهِ عَلَى ١٣٥٠ وَ1723 عِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ١٣٥٠ وَ1723 عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى ١٣٤٠ وَ1723 عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى ١٣٤٠ وَ1723 عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى ١٣٤١ وَ1723 عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّ

#### حقوق بحق مصنف محنوظ ہیں

اس کلب کاکوئی حصد یا وراکراف ناشر یا مستف کی دیگی اجازت کے الخیر لقل، فراہ شین، ما تحد ما تحد ما تحد مستف، ما تحد اس کے ساتحد مستف، بالشر، کتاب کانام اور صلی فہر تحریر کرنا ضرور ک ہے۔

البتها ماله البتها موطل المعنفالد البتهام البتهام المعنفالد الموافق حيدر الدثاوالمن المطيوالور المعنفال المطيوالور المعنفال المطيوالور المعنفال المعنفالور المعنفالو

## ف فروس من

| پېلا ييان          | 4   |
|--------------------|-----|
| دومر ایمان         | 78  |
| تميرابيان          | 121 |
| چ تماییان          | 154 |
| پانچ ال بیان       | 205 |
| چمٹابیان<br>م      | 240 |
| سأتوال بيان        | 278 |
| آخوال بيان         | 305 |
| ئوا <i>ل بي</i> ان | 329 |
| وسوال بيان         | 343 |
| کیاد حوال بیان     | 379 |
| بادحوال بيان       | 411 |
| تحرحوال بيان       | 436 |
| چ د حوال بیان      | 469 |
|                    |     |

تبلینی اجماع بموپال میں کی مئی تقریر

# الله الخالف

﴿ الْحَمَدُ بِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعَفِرُهُ وَنُومِنَ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِن شُرُورِ النّٰهِ مَن شُرُورِ النّٰهِ مِن شُرُورِ النّٰهِ اللّٰهِ مِن شُرُورِ النّٰهِ اللّٰهِ مَن يُضَلِّلُهُ مَن يُضِلِللّٰ مَن يُهْدِهِ اللّٰهِ فَلَامُ لِللّٰهُ وَحَدَهُ لَا مَرِيلُهُ وَلَانًا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَانًا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَانًا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالرّل صَلَّى اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَالرّل مَنْ اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَالرّل وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَائِيرًا كَلِيراً ﴾

وقال الله تعالى: ———— فَكَيْفَ الْـَ تَوَقَّهُمُ الْمُلَّئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۖ (بِنَّ)

#### برانیان کی جار منزلیس ہیں:

ممرے محترم دوستواور ہزر کو! ہر انسان کی جار منزلیں ہیں، ایک منزل تو مال کے پیف کی ہے۔ دوسری منزل و نیا کے پیٹ کی ہے۔ تیسری منزل قبر کے پیٹ کی ہےاور چو تھی منزل آ فرت کی ہے۔

یہ جار منزلیں ہرانسان کی ہیں۔ مال کے پید کے اندر تواللہ پاک نے انسان کا بدن ہتلااور اس میں روح ڈالی تھ جکہ میں اور اند میرے کے اندر۔

#### • تمور اا فتيار تمور عوت كے ليے:

اس و نیا کے اعد دافلہ پاک نے انسان کو تھو زاسا افتیار دیا ہے ، تھو زے وقت

کے لیے دیا ہے۔ ہورا افتیار شمی دیا ہے۔ پورا افتیار دیتے تو ذیا میں کوئی بیار نہ

ہوتا کوئی پوڑھانہ ہوتا۔ کوئی ہارتا نہیں۔ اکثر و پیشتر موت کو قبیل چاہجے تو کوئی

مرتا ہمی نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ پاک نے پوراا فتیار نہیں دیا ہے۔ تھو ڈاا فتیار دیا

ہو بھلے اور برے کا۔ یہ ہاتھ اللہ پاک نے دیا ہے ، اس سے بیموں اور مسکینوں کو

ہا کے رونی تھیم کر سکا ہے اور اس کے اندریہ ہمی طاقت ہے کہ دو سرے کے

ہاتھ سے رونی تھین سکتا ہے۔ یہ دونوں طاقتیں اللہ نے دی ہیں۔

مال کے پیدے کے اندر توانسان مجبور محض بے۔ جیسا عایاو بیابن کیا۔ لڑکا بنایا لڑکی بنائی، کالا بنایا کور اینایا، زیزو و سمجمر والا بنایا کم سمجمد والا بنایا۔ جیسا بنایاو بیابن کمیا۔ وہاں توکوئی اعتمار نمش بون سے خاندان عمد اور جون کی قوم عمل پیدا کر دیا۔ اس دنیا بی آنے کے بعد انسان کو تھوڑا ساا نقیاد ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے اور وہ تھوڑا وقت موت تک کا ہے۔ اس کے اندر اگر اسٹے افتیار کو اللہ کی مرضی پر استعال کیا تو یہ آدی دنیاو آفرت میں کا میاب ہوگا۔ اور اگر اس کے اندر انسان نے اسٹیار کو اپنی مرضی پر استعال کیا تو دنیاو آفرت میں بیر پیٹان، جاہ اور بر یاد ہوگا۔

#### الله کی نارا نمتی مصیبت کا سبب ہے:

ایک تو ہے اللہ کی مر منی اور ایک ہے اپی مر منی۔ اللہ کی مر منی پر چلنے میں ایک مہاہرہ ہے۔ وہ یہ کہ اپنی مر منی مجبور دیلی پڑتی ہے اور اپنی مر منی چلنے کے اندر شروع میں ایک سمولت ہے وہ یہ کہ آدی "تی جائی" پر چلنا ہے لیکن اللہ کی مر منی کے جبوٹ جائے پر اللہ ٹاراض ہوتا ہے اور اللہ پاک کا تاراض ہوتا ہے در منی کے جبوٹ جائے پر اللہ ٹاراض ہوتا ہے اور اللہ پاک کا تاراض ہوتا ہے۔ بری مصیبت ہے۔

زمین و آسان پیداکرنے والے اللہ ہیں۔ جائد وسورج کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں اور اس انبان کو اند حیرے کے اندر پیدا کرنے والے واللہ ہیں اور اس انبان کو اند حیرے کے اندر اور محک مجک کے اندر پیدا کرنے واللہ ہیں، قادر مطلق اللہ ہیں۔ جب وہ نار اس ہو جاتے ہیں تو آدمی بہت میں نیان ہو جاتا ہے۔

## • فوراً پکرنہیں:

لین اتن مہر پانی تواللہ تعالی ہر بھی کرتے ہیں کہ جب انسان اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے تو اس کی فور ایکڑ فہیں کرتے بلکہ اس کے لیے جدایت کا انظام کرتے ہیں۔ اس کے سد حرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہر اگر وہ ہدایت پر فیس آتا، سد حرتا فیس ہر بھی اس کی بکڑ فیس کرتے ہیں۔

#### حضرت موئ اور فرحون کی مفتکو:

فرمون ہے، فدائی کا و موئی کیا۔ لیکن ایک وم ہے اس کی کر نہیں گی۔
حضرت موئی کو سمجائے بیجا۔ اس کا غدات اڑا یا پھر دوسری مرتبہ سمجایا پھر اس
غداتی اڑا یا۔ پھر تیسری مرجبہ سمجایا، تووہ نہے میں آمیا اور اس نے کہدویا:
"فَالَ لَئُن الْخُذَتُ اِلْهَا غَيْرِی لَا جَعَلَنْك وَنَ الْفَضَاحُونِيْنَ" (ب19)
الْفَضْحُونِيْنَ" (ب19)

اگر میرے سواکوئی دو سراخداتم نے ماناتم کو جیل خانے بھیج دوں گا۔اس کو تجربہ تعلہ بہت سوں کواس نے جیل خانے بھیجا تعلہ

حغرت مولی نے کہا:

قَالَ اَوَلُوْجِئَتُكَ بِفَئَى مُبِيْنٍ" (باره ١٩)

اگریس کوئی تملی چز تیرے پاس لے آؤں کہ معرت مونی علیہ المسلوة والسلام تملی چزکیالائی سے ؟

واس نے کہا:

" قَالَ فَأَتِ بِهَا إِنْ تُحَنْثَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ" (ب١٩) فرمون نے کہا کرتم سچ ہو آولاؤ۔

#### • مدایت کاسامان:

اب معترت مولی علیہ السلام نے ڈیٹرے کو زیمن پر ڈال ویا تو وہ بڑا اڑو ہا بن کیا اور اینے ہاتھ مبارک کو بخل سے نکالا تو وہ بہت چمکدار بن کیا۔

یداس کیلے بدیات کا سامان اور انتظام تھا۔ اس کو جائے تھاکہ اس معزے کو دکھے کر معفرت موسی علیہ السلام کی ہات کو مان لیٹاکہ بیداللہ کے بینچے ہوئے ہیں۔ کیکن نمیں ماجے ہے موسی علیہ السلام نے اور دیا کا اور فاغ این کیا۔ ای وقت او فرمون تموزاسهم میار فرمید تعبر اکید کین پراس نے مینک جمال دین پراس نے مینک جمال مین مینک جمال مین مین میرز تھے مب کو جمع کیار فرمون اور سارے کے سارے ور باریوں نے الل کر سوچاک بد او جادو کر ہے اس کیلئے جادو کر جمع کروں جادو کر جمع ہو گئے ، دیکھنے کیلئے بادو کر جمع کروں جادو کر جمع ہوگئے ، دیکھنے کیلئے بادو جمال کی اور جمال کے دسیاس فالیس اور چاروں برا جمع اکھا ہو کیا۔ جادو کروں نے اپنا جادو فالا انہوں نے رسیاس فالیس اور چاروں طرف سانی بچھودوڑ نے گئے۔

#### عناءِ موسى اور جاد وكرون كاايمان:

اب موئی علیہ المستولا والسلام نے اللہ کے تھم ہے اپناؤ غزاؤ اللہ وواڑ وہا بن کیا ہو مارے سانیوں کو اگل کیا۔ بیدد کی کر جاو وگروں نے سمحہ لیاکہ یہ شخصیت جاد وگر نمیں ہے۔ بلکہ یہ اللہ کے بی ہیں۔ فوراس سے بدے می کر کے اور سب نے کہا:

"فائو آا مُنَا بوبَ العَالَمِينَ وَ وَنِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ " (ب٩)
وویو لے کہ ہم ایمان لائے ہور وگار عالم ہے جو رب ہے مونی اور بارون کا۔

#### • فرمون كا غمه:

فر مون کوید و کیے کریزا قعبہ آیا۔ اس نے کہا پس نے تمہیں انعام دینے کیلئے کہا، اپنامقرب بنانے کو کہاتم میرے آومی ہو کر ان کے بن مجئے۔ پھر ناراض ہو کر کہا:-"الاصلبِنْ شخم انجھینے" (ب۹)

مس تم سب كوسولى يرج هادول كار حبيس انعام توكياماتاسولى يرج هناروك كار

## • قوی ایمان اور فکر آخرت:

سین ان کا ایمان اتنا معنبوط ہو چکا تھا اور النیس آخرت کی اتنی قکر ہو چکی تھی کے انہوں نے کہا جائے گئر ہو چکی تھی کے انہوں نے کہا جائے ہمیں سولی پر چرصا دے لیکن ہماری آخرت نہ جرے۔ کو تکمہ آخرت کا معاملہ ہمیشہ کا ہے۔

۔ توایک منزل تومال کے پید کی ہے اور ایک منزل و نیا کے پید کی۔ اس کے ایمر آدمی اپنی مرضی پر چلے گا بھی ایمر آدمی اپنی مرضی پر چلے گا بھی ایمر آدمی اپنی مرضی پر چلے گا بھی اس رائے پر بھی اس رائے پر بھی اس رائے پر بھی اوگ میر سے رائے پر بھی سے پھی کے کو اوگ میر سے رائے پر بھی رائے پر۔

#### • <u>قبری منزل:</u>

اس کے بعد تیسری منزل آئے گی وہ ہے قبر کی جو دنیا بھی سید مصراستے یہ چلا ہوگاہ قبر کی منزل کے اندراس کو بہت راحت و آرام ملے گا۔اور جو نیز مصراستے یہ چلا ہوگا اے بہت تکلیف ہوگی۔

## آئموں سے او مجل:

لیکن قبر کے اندر کی راحت و پر آ رام اور قبر کے اندر کی جو تکیف ہے ،وود نیاض رہنے والوں کو و کھائی فیس و جی۔ ان کو معلوم فیس ہوتی۔ اور جو قبر والی زندگی کے کاکل بیں اگر اس کا بار بارند اکرونہ کریں توان کے ذہن ہے بھی اتر جاتی ہے۔

اور قبر والى منزل جو ہے وہ قیامت تک رہے گ۔ آگر سدھر ابوااور ایمان وا عمال واللہ آدمی قبر کے اندر کینی والا ہو تا ہے تواس کو مرنے کے دفت سے بی خوش خبریاں سانی شرع کروی مائمی گی۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:-

"إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ لَمْ أَسْتَعَامُوا" (ب ٢٤)

جن لوگوں نے کر دیاک ہادایالہاداور ہماراج وردگاراندہ، اوراس کے اوج وہ موت تک جے دہے کہ اندیاک کا تھم ہماری طبیعت موت تک جے دہے کہ اندیاک کا تھم ہماری طبیعت کے خلاف نہیں ہو سکا ہے، ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہو سکا ہے، ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہو سکا ہے ۔ انعظم نیا والیا انعظم نیا (پ ۱)

تمام تعریف اللہ کیلئے ہے۔ یورد عاہمی متکوائی:-

"إهدنًا العِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ" (ب١)

تواللہ کورب الاوراس کے اور موت کک میں رہے، توکیا ہوگا؟ مونیت وہ مدور و مار راست میں میں

"تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَبِّكَةُ" (ب ٢٤)

موت کے وقت فرشتے اڑی گے۔

اوروہ تمن اعمل کہیں گے:-

اك توكيس ك: الانتخافوا.

آ مے کیا ہوگا؟ اس محبر اؤ نہیں۔ تہارے لئے کوئی محبر انے کی بات نہیں۔

اس كى بعد كيس كـ زولا تخزلوا ـ

اورجو تمبادی و نیا چوت کی،اس کا بھی فم مت کرو۔ تموز اسا چوتاہے سطے گا بہت

نإدم

''وَانْهِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تَوْعَدُوْنَ۔''(ب۲۲) اور ہون ک جنت کاتم ہے وعدہ کیا جاتا تھا، اِس کی فوشخری لے لو۔

اور پھر وہ قرشتے ہوں کہیں گے:

"نَحْنُ أَوْلِيَوْكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَحِرَةِ"۔(ب۲۵) بم تمارے ساتمی دیا کے اندر بھی تصاور آفزت میں بھی بم تمہارے ساتمی

ال

فرق مرف اتناب که و نیا کے اندر فرشتے و کھائی تھی وسیتے اور موت آگی تو فرشتے د کھائی دیتے ہیں

آن الا مثابه "كل "غانب" بوجائ كار اور آج كا "غانب" كل "مثابه" بوجائ كار جو آج د كمالى دے رائے وہ موت ير د كمالى نيس دے كااور جو موت ي

وكماكى دے كاده آئ د كماكى فيس ويال

#### • دنیامی انسان کود کھائی دینے والی چز:

آج انسان کو کیا و کھائی دیتا ہے؟ کمک مال ، روپے ، چید ، سوتا، جا ندی، دوکان، کمیت ، یہ سب ہمتنا میرے ہاتھ میں ہوگا ، اتن ہی میری زندگی ہے گی۔

#### کیا نہیں د کھائی دیتا:

یہ کہ میرے اندر ایمان اور اعمال ہوں کے تو میری زندگی ہے گی۔ یہ فیش دکھائی ویتا۔ اور جب موت آئے کی تو ملک و مال اور رو بے بہتے ہے جو کامیائی دکھائی ویتی تھی وہ دکھائی دیتی تھی وہ دکھائی دیتی تھی ہوائے کی اور ایمان واعمال پر جو کامیائی ملی جائے وہ دکھائی جائے گی اور ایمان واعمال نہ ہونے کی بنا پر جو پر بیٹائی بتائی کئی تھی ، بیوں نے اور آسائی کن بیس تو ایمان واعمال نہ ہونے کی بنا پر جو پر بیٹائی بتائی کئی تھی ، بیوں نے اور آسائی کن بور یے بیٹائی بتائی بتائی تھی اب وہ پر بیٹائی سامنے آگئی۔ اب یہ بیوں نے اور آسائی کن بور کیا گیا؟

تو آج جود کھائی دے رہاہے وہ موت کے وقت دکھائی تھیں دے گا۔ اور آج جو دکھائی تھیں دیناوہ موت کے وقت دکھائی دیناشر وج ہو جائے گا۔

#### معرت عمر كافوف آفرت:

ای بناہ پر معزت عمر کو جب مختر مارا کیا تو معرت عمر وہیں کر کے، خون کے فواد سے جھوٹے معرف کے دیات میں کہ دے تھے کہ:

فواد سے چھوٹے معزمت عمر بہت پر بیٹان ہو محے بن کو لکر لٹایا کیادہ ہو ل کہ د ہے تھے کہ:

"تموزی دیر میں دنیا قائب ہو جائے گی اور آخرت میر سے سائٹ آ جائے گی، بعد نہیں میر سے ساتھ کیا وہ اوگا؟

اسے اللہ ایم تو میری نیکیوں کا کوئی ثواب نہ دے، مرف میری کتابوں پر چکڑنہ

کراور میری نیکیوں اور برائوں کو برابر کروے توش اس کیلئے تیار ہوں۔ اس کیلئے برائوں کی چڑ پر جب اللہ آئے گا تواللہ کی چڑ بہت بڑی ہے۔ میرے محترم ووستوا کی توسوچ کہ آخرت میں بادے ساتھ کیا ہوگا؟

#### • ندمعلوم کس کے ساتھ کیاہو؟

موت کے بعد جب قبر میں رکھا جائے گا تو پھی ہے جبیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اگر ہم لوگوں میں و نیا کے اندراس کی قلر آگئی اور قدم قدم پر اپنی مرنے کے بعد والی زندگی کو سامنے رکھے رہے تو اللہ کی ذات سے بدامید ہے کہ و نیا کی زندگی میں اللہ کے حکموں کو بع راکر نے والے بنیں گے۔

## • محم خدا اور سنت نبوی کے مجل:

یہ تو ہوگا نیس کہ کمر چھوڑ دیں، ہم کاروبار چھوڑ دیں۔ جیے معرت تی نے لکام کے بیان میں جو چے ہے، ارشاد فرمائی کہ جوی کے مند میں اللہ کے عظم کے مطابق لقمہ مجی ڈالے گا تواس پر بھی تواب لے گا۔

تودنیا کے جو کام ہم کریں ہے آگر دواللہ کے تھم کے مطابق اور نی سکانے کے طریعے کے مطابق اور نی سکانے کے طریعے کے مطابق کریں ہے کو اللہ پاک ہماری دنیا کی ضرور تمیں ہمی ہوری کریں ہے اور اس پر تواب ہمی مرحت قرما کمی ہے۔

## حضرت عمری ہے چینی ویے قراری:

تو معرت مڑب مین تھے۔ برے بیترار تھے رورے تھے معرت مبداللہ بن مہال نے مرض کیا:

"ا مرالمؤمنين! آپ اتنے بے چین و رستر ارکوں ہیں؟"

رسول کریم ملک آپ سے خوش ہو کر اس دنیا سے تھر میں لے مجے۔ حضرت ابو بحر صدیق آپ سے خوش ہو کر تھر میں لے مجے اور آپ کے ہاتھوں ہورے عالم میں کتادین پھیلالور کبال کباں پھیلا جارہ ہے آو آپ اٹنے پریٹان کیوں ہیں؟"

تواس ير حطرت مرفع يول كبا:

ملے دسول کر میم کے بھازاد ہمائی اکیا ہے بات تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کیو کے۔ اس فئے کہ قیامت کادن بڑا ہماری دن ہے اور ہر انسان کا کیا کر ایا سامنے آجا ہے گا اور نہ معلوم آخری فیصلہ اللہ کا کیا ہو؟"

توجعرت حبداللہ بن عبال نے ہوں کہاکہ " قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے ہے بات کموں گا"۔

#### • میرے سر کو غبار آلود ہونے دو: (عنرت مڑکا قبل)

حطرت مرکامر مبارک اپنے بینے کی دان پر تھد کہا کہ بینا! پی دان سے بھرے مرکوزین پر ڈال دواور خبار آلود ہونے دو۔ بھرا سر کسی کے ران پر رہنے کے کابل میں۔

#### • تقویٰ کب آئے گا؟:

ایک بات ذہن میں رہے کہ جمتا اللہ پاک سے تعلق قائم ہوگا۔ جمنی اللہ پاک معرفت لے گاور جمتا اللہ پاک کا حیان ہوگا اللہ کے راضی کرنے کا جذبہ ہوگا اتحاق آدی اللہ پاک سے ڈرے گا۔ اتحاق اللہ پاک اللہ کا تقوی اور ڈراس کے اندر پیدا ہوگا۔ اور جمتنا آدی اللہ پاک سے دور ہو تا چلا جائے گا اور اس کو اللہ پاک کا د حیان میں ہوگا اتحاق وہ آدی مرابوں کے اور جری ہوتا چلا جائے گا اور اتحاق وہ آدی مرابوں کے اور جری ہوتا چلا جائے گا اور اتحاق وہ آدی مرابوں کے اور جری ہوتا چلا جائے گا اور اتحاق وہ آدی مرابوں کے

طرف چلاچا جائے گااور اللہ سے دور ہو تا چلا جائے گا۔

معرت عرجو اتناؤر رہے ہیں یہ تقوی ان کے اندر ہے جو اللہ پاک سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنائی اللہ پاک اُسے تقوی مرصت فرماتے ہیں اور تقوی والے کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔

"إِنَّهَا يَتَكُبُلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقَيْنَ". (باره ٦)

تو یس بیات مرض کررہاتھا کہ آج جود کھائی دیتا ہے دہ موت کے وقت دکھائی دیتا بند ہو جائے گااور آج جو دکھائی تبیس دیتا دہ موت کے وقت دکھائی دیتا شروع ہو جائے گالوراس دقت آدمی کچھ کر نہیں سکے گا۔ تو فرشتے ہے ل کہتے ہیں:

"نَحُنُ أَوْلِيَوْ ثُمَمْ فِي الْحَيوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ"

ہم تمہارے ساتھی ونیا کے اندر مجی تصاور آخرت کے اندر بھی۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم دکھائی نمیں ویتے تصاور آخرت کے اندر ہم دکھائی دیتے ہیں۔

#### فرشتى فرشتے:

ای وقت بھی زمن ہے آ ان کک فرشتے ہی فرشتے ہیں جیما کہ رسول کر میں میں ہیں جیما کہ رسول کر میں میں ہیں جیما کہ دسول کر میں میں فرم میں کے خبر ہے کہ جب اللہ پاک کی ہدائی، اللہ پاک کی پالی اور اللہ پاک کی وحد انہت میان کی جاتی ہوتے ہیں۔ اور فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اور فرشتے ہی اطلان کرتے ہیں:

"هُلُمُوآ إلى خاجْتِكُمْ"

آجاؤا في حاجت كي لمرف.

تواے میرے محرّم دو ستوادہ فرشتے کہیں مے کہ ہم د نیاش بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اور آ فرت میں بھی تمہارے ساتھ ہول ہے۔

"نَحَنُ أَوْلِيكُو ثُمُمْ فِئَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الاَّحِرَةِ"(ب٢٤) آثرت اور يشت بمن كيا طح حهين؟

''وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَفْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَالَدُعُونَ ''(ب ٢٤) تهارا ہوتی جاہے گاوہ تمہیں وہاں طے گا۔ تمہاری مرمنی میں جوہات آ سے گیوہ وہاں تمہیں طے گی۔ اس لئے کہ تم نے اپل مرمنی کوانڈ کی مرمنی میں قربان کردیا۔

• الى مرضى كوميرى مرضى ير قربان كردو (فران الى):

جب معج طریقے پر آدمی وس من تاج قربان کر تاہے تواہے سو من اتاج شا ہے۔اگر آم کی ایک عضلی قربان کرویتاہے تواہے ہورا آم کادر دست ملاہے۔

توبیہ اوی لائن کی قرباغوں پر اللہ پاک نے نتیج نکال کرد کھائے اور رہ حانی لائن کی قرباغوں پر اللہ پاک نے بیہ بتادیا کہ اپنی سر منی کو میری سر منی میں قربان کر دو تو تمہاری سر منی اسے کی اور اسمنے کے بعد پھر جو ما تکو کے موہ تمہیں ملے گا۔

#### • جنت کی نعتیں:

جہوئے میں جہوئی جنت اکر کمی کو بل تو ہوری و نیا ہے وس گنا ہوی جنت ہوگا اور اس کے اندر ستر بہتر بو ہاں ہوں گی اور ہزاروں کی تعداد میں خد مت گزار ہوں کے اور جنت کے زمین کی مٹی ز مفران کی ہوگی اور پاتھر ، کنگر ، ہیر ہے جواہرات کے بول کے اور جنت کی اینش سونے اور جاندی کی ہوں گی اور ان کے جوزنے کا گارا ملک کا ہوگا اور جنت میں جانے والا ہر مر واور ہر حورت ، ۳۳-۳۳ سال کی جوائی کی ممروالا ہوگا اور کروڑ ہاکر وڈ ہاکہ وکا ایسا کے جو بہت میں جاکر کندگی نہیں ہے جو کہمی میں جنگا۔

بس اب اگر میں زیادہ تنصیلات کی طرف اتروں گا تو جند کا شوق تو خوب پیدا ہوگا اور اس کے بالتقابل جہنم کی تنصیلات کی طرف اگر ہم اتریں تو ڈر بھی بہت کے گا اس کے بالتقابل جہنم کی تنصیلات کی طرف اگر ہم اتریں تو ڈر بھی بہت کے گا اور جہنم سے نیخے اور جنت کے اندر داخل

ہونے کی جو تیاریاں ہمیں ونیا کے اندر کرنی ہیں وہ کیے کرنی ہیں؟اس کیلیے وقت میں یج کا۔

جنت کا شوق تو پیدا ہو جائے گا اور جہنم کا خوف تو پیدا ہو جائے گا لیکن انھان اور احمال کے ذریعہ ہم تیاری کیے کریں اس کیلئے وقت نیچے گا کہیں۔

تواس دجہ ہم زیادہ تنعیل کا تبین جائیں کے۔ تعوزا شوق پیدا ہو کیا تعوزا خوف پیدا ہو کیا، پھراس دنیا کے اندر کیے ہمیں رہنا ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے۔

#### الله یاک کی مهمانی:

تو فرشے ہوں کہیں کے کہ جو تمہارائی جاہے گاوہ یہاں تمہیں ملے گا۔ جو تمہاری زبان ہا کے کی وہ تم کو یہاں پر ملے گااور خنور رحیم کی طرف ہے تم لوگ میمان ہو کے اللہ پاک کی میمان ہو گے یہ میں اور میمان کیلئے میز بان اس کے تی میں جو چز ہوتی ہے وہ بھی و بتا ہے ، زبان سے جو ما کے بھی نہیں۔ اس کے تی میں قوالی اسی فعنیں انڈ پاک وہ چزیں لاک رکھ و بتا ہے۔ فتمیں بدل بدل کر آتی رہتی ہیں توالی اسی فعنیں انڈ پاک وی سے جس کو کسی آئی ہے وہ گااور کسی کان نے سا نہیں اور دل میں کمی اس کا خیال نہیں گزرا ہوگا۔ اسی العتیں انشہاک جنت کے اندر مرحمت فرما کیں گے۔ خیال نہیں گزرا ہوگا۔ اسی الی فعنیں انشہاک جنت کے اندر مرحمت فرما کیں گے۔

#### جاد وگرول کاایمان اور فرعون کو دعوت:

میرے محرّم دوستو! اور بزرگو! میں نے عرض کیا تفاکہ جو وہ جادوگر تھے ان
جادوگروں نے ملے کردیا کہ ہم اب ایمان تو چھوڑیں کے فیش چاہ یہ ہم کوسولی پراٹکا
دے۔ اور انہوں نے فر مون سے بھی کردیا:''فاقعنی خا آنت فاضی''۔ (ب۱۱)
تیراجو تی جا ہے کردے ہم توابان لا تھے۔

بلکہ ان جادوگرول نے قر مون کو بھی و موت دین شروع کروی۔ وہیں پر قر مون کو بھی د موت دی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ چاروں طرف جو سارا بھٹ جٹع ہوا تھا اس کے اندر سے بہت بڑے جمع نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا۔ اب چاروں طرف ایمان والے بن سکے۔

#### فرعون کی بہٹ دھری:

یہ ساراا تظام نما فر مون کی ہدایت کا۔ دو بھڑا ہوااور بھٹا ہوا نمالیکن ایک وم سے اللہ نے اس کی بجز نمیس کی۔

انسان اگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے تو اللہ پاک اے ایک وم سے خیص پکڑتے بلکہ اللہ پاک ایس کے سد حرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ فر حون کے سد حرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ فر حون کے سد حرنے کا اللہ پاک نے بی جو تھی وہ بھی ایمان وہل بن گئے۔ حطرت آبیہ وہ بھی ایمان وہل بن گئیں۔۔۔ نیکن یہ سارا ہو جانے کے باوجود فر حون جو تھادہ ایمان پر نیس آبا۔

مجھ میں بات اس جب بہت دھری پر اتر تا ہے تو جاہے کتابی اس کی سمجھ میں بات آ جائے کر ووا پی بہت دھری کو نیس جیوز تااور پھراس کے اوپر اسکی دور کی مار پڑتی ہے کہ ہوش کھٹے ہو جاتے ہیں کو تک لات کا بحوت بات سے نیس ماتا کر تار جب تک کہ اس کے اوپر انجی طرح سے لات کا بحوت ہات سے نیس ماتا کر تار جب تک کہ اس کے اوپر انجی طرح سے لات نے بات سے لات کا بحوت تھا اس نے بات سے نیس ماتا۔

#### بلائیں موٹی اینے رب کو (فرمون کی برکام):

خیر! یہ مجلس فتم ہوگئے۔ پھراس نے اپنادر ہار جوڑا۔ بجائے ہدایت یہ آنے کے اپنادر ہار جوڑاادر در ہار جوڑ کریے کہنے لگا کہ میرے کو چھوڑ دو تاکہ میں موٹی کو قتل

کردوں۔ گار مونی اپناللہ ہے دعا کے گھریں۔ گھرد کیمیں کہ کیا ہوتاہ؟

یہ سارےدعائے دراتے ہیں۔ ذراہ کیمیں آوسی کہ ان کی دعاؤں ہے کیا ہوتاہ؟
"وَقَالَ فِوْعُونَ ذَرْوَنِی اَفْتُلْ مُوسی وَلْبَدعُ رَبُّه" (ب۲٤)

مجھوڑدو! میں مونی کو قل کردوں۔ اب اکلیں یہ دعا۔ دیکھیں کیا ہوتاہ؟

اس کے ذبین میں یہ تھا کہ دعا ہے کچھ ہوتا ہواتا کیں۔ یہ خواہ مواہ کی آئی ہیں۔ اتا ہوا جہ اس نے کیا کہ ایک نی کے قل کی تر تیب بنار ہاہے۔ لین اس کے ہوجو داللہ نیاس کے گھری کے اس کے گھری کی تر تیب بنار ہاہے۔ لین اس کے ہوجو داللہ نیاس کو کیس کھڑل

علی ہاد ہاراس کے کہ رہاہوں کہ آگر فلطیوں کے باوجود کوئی مصیبت آوے تواس سے بیانہ کو لینا کہ مصیبت نہیں آئے گی۔ مصیبت آئی ہاور اللہ کی گڑ ہوئی ہے کہ اللہ پاک جا ہے کا سامان کرتے ہیں اور ہدایت کا انتظام کرتے ہیں۔ تاکہ میرانی ہے کہ اللہ پاک جا ہے کا سامان کرتے ہیں اور ہدایت کا انتظام کرتے ہیں۔ تاکہ میرا بے بندہ ہدایت پر آجاوے اور مرنے کے بعد والی جو بدی پر چانیاں ہیں ان پر چانیوں سے بے فکی جائے ہے اللہ پاک کی بہت بدی منا ہے ہے۔

تو میں بیر من کر دہا تھا کہ فر مون جو تھا اس نے اتن تا مناسب حرکتیں کیں۔

اور اللہ کو تاراش کیا لیکن اللہ نے اس کی چر نہیں کی۔ یہاں تک کہ اس نے نی کے قبل کا ادادہ کیا کہ میرے کو چھوڑ و مونی کو قبل کروں اور بید دعا کیں اس کے تیل کہ دات کی دعا ہو تاکیا ہے؟

#### • تولیت کاوعده:

دوستواور بزرگوادعاکا معاملہ ایساہے کہ اللہ پاک کا وحدہ:
''اُ ذیحے انی اُستَجب لَکُم "(بارہ ۲۵)
تم میرے سے دعاما کوش قبول کروں گا۔
ہے اللہ پاک کا وعدہ ہے بالکل بکا وصعہ لیکن اس ش ایک شرط ہے۔ وہ ہے کہ وعاکی

توليت من ركاوث ذالنے والى كوئى چيز نه مو۔

• دعا کیوں قبول نہیں ہوتی:

بعض چزیں: عاکی تولیت میں رکاوٹ ڈالتی ہیں:

ایک توحرام کا کمانااور کیزاراس سے دعا قبول نیس ہوتی۔

دوسرے ففلت سے دعاما می تووہ تبول نہیں ہوتی۔

"إِنَّ اللَّهُ لَا يَقْبَلُ الدُّعَاءَ عَنْ قُلْبِ لاوٍ"

آدی خوب دھیان ہے وعا مائے اور دھیان ہے وعا مائے کا جو وقت ہے وو التی خوب دھیان ہے وعا مائے کا جو وقت ہے وو آخر ت رات کا وقت ہندہ ہوتا ہے۔ چارول طرف سناتا ہو جاتا ہے اس وقت بندہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ بندے کا اللہ ہوتا ہے اور اللہ پاک متایات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ ہے ما تھے ۔ آوچو کے نیس کیکن انگیں آود ھیان ہے ما تھے۔ اور دن میں مجی انگیے۔ اس وقت اللہ ہے۔ آوچو کے نیس کیکن انگیں آود ھیان ہے ما تھیں۔

تو پہلی چیزیہ کھاتا کپڑا حرام کا ہو تو د عاقبول نہیں ہوتی۔ دوسرے خفلت ہے د عا مانکی تو تبول نہیں ہوتی۔

#### • دعوبت کے کام کا چھوڑ تا، دعاکی عدم قبولیت کا سبب:

اور تمبری چیز بتادوں بے تکلف دوہ یہ کہ دعوت کا کامنہ کرے تود عاقبول نمیں موتی ۔ موتی اور میں نہیں کہتا ۔ اللہ کے بیارے نی کہتے ہیں:۔

"مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَانْهَوَا عَنِ الْمُنْكَدِ. "

مجلی باتیں بتایا کر داور ہری ہاتوں ہے بچایا کرو۔ بینی دعوت کا کام کرو۔ کہیں تم نوگوں پر وودن نہ آجائے کہ تم دعا کر واور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔

توكيامعلوم ہواكه و موت كاكام جب جمون جاتاہے تود عاتمول نہيں ہوتی۔

#### • همرائيں نہيں:

سین ایک بات آپ م م م کروں۔ آپ حضرات تھیر اند جائیں کہ جارا کھانا تو حرام کا کپڑا تو حرام کا اور و حوت کا کام ہم کرتے تہیں، تو جاری د ما قبول ہوگی نہیں۔ تو پھر د عاما تھنے سے کیا قائدہ؟

## • نيت ٽوکر<u>ي</u>:

تودیموجانی اس وقت ہم جتنے ہی لوگ یہاں بیٹے ہی، فور اکھانا اور کیڑا طال
کا بنانا تو مشکل ہے لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ سب نیت کرلیں کہ ہمار اجو کھانا اور کیڑا حرام
کا ہے ہم افشاہ اللہ اس کو د جرے د جرے طال بنانے کی کوشش کریں گے۔ نیت تو
کر سکتے ہیں۔ نیت کرلیں اور اس کے بعد د جرے د جرے کوشش کرتے دہیں۔

ووسرى بات يہ ہے كہ و حوت كے كام كوہم فيكام خيك بنايا تو يہ نہ تحييل كه اب ہمارى دعا قبول خيك ہو كى۔ كول ما تكمي دعا۔ خيك، بلكہ ہم لوگ يہ نيت كرليل كد انشاء الله و عوت كے كام كو ہم اپتاكام بنائيل كے اور اس كے بعد ہم كوشش كري اور كوشش كيلے ہمى ہمارے بنے يہ خبيل كہتے كہ بس ايك وم ہے كوو بزو۔ وجمعے وہ ہم كو شش كيلے ہمى ہمارے بنے يہ خبيل كہتے كہ بس ايك وم ہے كوو بزو۔

تو بہر کیف میرے دوستوانیت کرنے کے بعد خوب دعاما محوادراس کے بعد ہاتھ پیرمارتے رہوں دھوت کے کام میں آگے ہوستے کیلئے بھی اور کھانا و کپڑا کو طال بنانے کیلئے بھی۔

# مندے کمملحت برنظر:

لیکن و کیمواد عاکی قبولیت کے اندرایک بات ذہن میں رکمنا:

## دعا کے قبول ہونے کی ایج تر تیمیں:

اباس کے اندر آپ معرات ذہن میں رکولیں کہ دنیا کے بارے میں اگر آپ معرات دعاما تھیں ہے : معرات کے اندریا نج تر تیمیں ہیں:

#### میلی تر تی<u>ب:</u>

ایک تر تیب توانندیاک کی ہے کہ جومانگا کروہ مسلحت کے مناسب ہے تواہد اللہ یاک فور آاور جلدی ہے دیے ہیں۔ رات کومانگا اور مبح کوش کیا۔

ا تنابزا جمع میزا ہے میرے خیال میں آپ معزات مجی پار پاد کھ بھے ہوں کے کہ رات کو مانگااور دن کو ش کی سے ایک ترتیب تو یہ ہے۔

#### و دو سری ترتیب:

دوسری ترتیب یہ ہے کہ بندہ نے مانگا وہی جو مصلحت کے متاسب ہے لیکن جلدی دیا مصلحت کے متاسب ہے۔ اللہ پاک دیے جلدی دینا مصلحت کے مناسب نبیس ہے بلکہ دیر ہے دینا متاسب ہے۔ اللہ پاک دیے تو وی چیز جیں جو مانگی ہے لیکن رادار ال کر دیتے جیں۔ خوب راداتے گھر دیتے جیں کو تک تیر ادو چجو ہے یہ اللہ کو بڑا پہند ہے تو آگر تیم اکام بن کیا تو میر سے سامنے روئے گاکون؟ خوش نماید نالہ شہبائے تو ہلا ذو قباد ادم بہ زاریہائے تو تیم ادات کو رونا میر سے کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے اور جب تورات کو بلباتا ہے تیم ارات کو رونا میر سے کو بڑا انجھا معلوم ہوتا ہے اور جب تورات کو بلباتا ہے تو میں بڑاخوش ہوتا ہوں۔

۔ توش كہنا ہوں كہ جارے سينكروں كام بن جائيں الى سے نيادہ اچھايہ ہے كہ اللہ كو يہ بندہ پہند آ جائے۔ اللہ يہ كہتے ہیں كہ يہ ميرے كو پہند ہے۔ تو بعض مرتبہ اللہ پاك دعا كے قبول كرنے ميں جو چيز ما كى دى ديے ہیں ليكن ديرے ديے ہیں سيدوسرى ترتيب ہے۔

#### • میری *رتیب*:

اورایک تیمری ترتیب بھی ہے کہ بندے نے جو چیز ما گی وواس کی معنمت کے متاسب نیس ہے۔ توافنہ پاک وہ چیز نیس ویتے بلکہ وہ چیز ویتے جی جواس کی معنمت کے متاسب ہوتی ہے ۔۔۔ اور بندو کی معنمت کے متاسب ہوتی ہے ۔۔۔ اور بندو کی معنمت کے متاسب کیا چیز ہے اس کو اللہ خوب جانتے ہیں ۔۔۔ توجو چیز ما گی وہ تو تیس ملی اور اللہ پاک نے کوئی اور چیز وے دی جو مصنمت کے متاسب ہے تو یہ ہمی وعا تبول ہوگئی۔

حعزت مریم کی الم جان نے مانکا تھا بینہ بیت المقدس کی خدمت کیلئے۔ لیکن اللہ یاک نے دیدی بنی۔ یاک نے دیدی بنی ۔

ال جان بہت پر بیٹان ہو کمیں کہ بیت المقدس کی خدمت بٹی کیا کرے گی۔ ''لیسی الڈ کو کالا مُنھی'' (بارہ ۲)

الله پاک نے فرمایا کہ لڑکا ہوتا تو وہ ایسانہ ہوتا جیسی یہ لڑک ہے ۔۔۔ بدایک نبی کی مال بنے کی اور اس کے ماننے والے کروڑوں ہوں مے۔ ہم مسلمان بھی ماننے میں معرت میسیٰ علیہ السلام کو ۔۔۔ تومانگالز کا اور ملی لڑکی۔

تو بعض مرتبہ ایا ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے جو چیز مامحودہ نہیں ملتی ہور ملتی ہے مسلحت کے مناسب کو کی دوسری چیز ایہ تبسری ترتیب ہے۔

## • <u>چونمی ترتیب:</u>

اورایک چوشی تر تیب یہ می ہے۔ چوشی تر تیب یہ کہ جوالادہ بالکل نمیں طار و نیاکی جو چیز یا گی، وہ بالکل نہیں ملی ۔ آسان سے کوئی بلادور سمیبت آری تحی دافلہ باک نے اللہ اس میں جا کہ ہوں کا اور سمیبت کوروک دیا۔

اس بلاکار کتابہت اچھاہے کو تک جو مالکادہ آگر مل جا تادر بلا بھی آ جاتی توجو ملادہ میں اس بلاک کے خور ملادہ میں اس بلاک تم ہو جا تا درجو پہلے کا تعاوہ بھی سارا ختم ہو جا تااور آدمی پر بیتان ہو جا تا۔

یہ اللہ پاک کی مہر پانی ہے کہ بعض مرتبہ وہ فہیں دیتے جو مانکا ہے اور د ما کے مانکہ یے اور د ما کے مانکہ یا اللہ پاکوروک دیتے ہیں۔

#### • ایک مثال:

مثال کے طور پر آپ کے تین اڑ کے ہیں اور تین بہو کمی ہیں، اور رہنے کے دو
مکان ہیں۔ دوکا تی مجی دو ہیں تو آپ جاہتے ہیں کہ میرے مرتے سے پہلے تیسرے
الڑ کے کیلتے مکان اور دوکان ہو جائے۔ آپ انظام مجی کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے
دو مجی رہے ہیں لیکن تیسری دوکان اور تیسر امکان آپ کو ملی جہیں۔

ہو سکتا ہے کہ اور سے کوئی بلا آنے والی ہو ، اللہ پاک نے اسے روک دیا ہو اور تیسر امکان و دوکان ند دیا ---اور اگر تیسر ی دوکان و مکان اللہ پاک ویدیں اور بلاکو آنے دیں اور اس بلایش تیوں و دکان و مکان بناک ہو جائیں اور جاوہو جائیں۔

توبدانتہ پاک کی مہر پانی ہے کہ بلا کوروک دیااور تیسری دوکان و مکان تھیں دیا۔ اور اس میں کوئی محبر انے کی بات ہمی نہیں۔ تموزی تکیف افعالے آدمی۔ سارا بریاد ہوجائے اس سے تواجعاہے۔

اوراب توالله پاک نے ہم لوگوں کیلئے اتن آسانی کردی۔ میاں بوی کا یک جوڑا

جماعت کے اندر چلاجائے اور جب وہ وقت ہور اکر کے آوے تود وسر اجوڑا چلاجاوے۔ تودو محرول کے اندر گزار انجی ہوجائے گااور دین کی وعوت مجی ہورے عالم کے اندر ملے گی اور ہدایت سملنے کا سامان مجی ہوجائے گا۔

تو بارتر تیمن جو مانگا مجمی وہ فور آمناہے۔جو مانگا مجمی وہ دیرے ملاہ جو مانگاوہ نہیں ملا مصلحت کے متاسب کچھ بور ملا بور جو مانگاوہ بالکل نہیں ملالیکن آنے والی بلارک محی

#### • <u>مانحوس ترتیب:</u>

اور ایک پانچوی تر تب مجی ہے کہ جو ماٹھ اللہ نے اسے محفوظ کر دیا اور د نیا میں بالکل جیس طااور قیامت کے دیا۔ اور بہت بالکل جیس طااور قیامت کے دیا۔ اور بہت اعلی حم کادیا اور بہت زیادہ دیا۔

قیامت کے دن بید کی کر آوی تمناکرے گاکہ جھٹی ہی نے دنیا کے اندر دعائی ماتھی تھیں ساری آخرت کیلئے رہز روہ و جاتی توزیاد واجھاتھا یہ تمناکرے گااور سوچ گا کہ دنیا ہیں جودعائیں قبول ہو ئیں اور جھے جو ملاوہ تو سوت کے وقت جھوٹ کیا۔ تواللہ پاک کے بیال دعا کے قبول ہونے کی بیان گاتہ تھیں ہیں۔

#### • فرعون کی غلط سوج:

تو میرے محرّم دوستو!وہ فر مون جو تھااس نے سوچاکہ ما تھیں بیدد عا۔ دیکھوں ان ک دعاہے ہو تاہے کیا؟

توجو مجڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ میں سوچے ہیں کہ اتن اتن و عائمیں ان کی موجے ہیں کہ اتن اتن و عائمیں ان کی موری ہیں اور چل رہی ہیں لیکن ان کے کام تو بن خیس رہے۔ اس سلسلے ہیں ہیں نے آپ سے عرض کیا کہ بیان کی تر تھیں ہیں۔

#### • جادوده جو سرية ه كربوك:

توفر مون نے بب كه:-

"وَقَالَ فِزَعُونُ ذَرُونِي أَقْتُلَ هُوسِيْ وَلَيَدَعُ رَبُّهُ" (ب٢٤) كد " بجے جهوزووص موٹی كو كل كردوں اور يديلا كي اسپيندب كو"۔

یہ اتنا ہواجرم تھاکہ اللہ تعالی فور اکی کرتے۔ لیکن اللہ پاک نے اسے ہوے جرم پر فورا نہیں کی ایک اللہ اس کی ہدایت کا سامان کر دیا۔ وہ یہ کہ ور بار کے اندر سے در باری کھڑا ہو کیا اور در باری نے کھڑے ہو کر فر مون کے بھرے در باری و موت و بی شر وج کردی وہ در باری ایمان لاچکا تھا لیکن مصنحت کے طور پر اپنے ایمان کو چمپار کھا تھا لیکن اس نے دیکھا کہ موٹی علیہ السلام کے تقل کے بارے میں کہ رہا ہے تو فورا کھڑا ہو کہا۔

#### • فرعون کے دربار میں اس کے درباری کی تقریر:

وَقَالُوْ جُلُ مُؤْمِنُ مِنَ اللَّهِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ اِيْهَانَةَ آتَفُتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يُقُولُ رَبِي اللَّهِ وَقَلْ جَآءَ ثُمَمَ بِالْبِينَاتِ مِنْ رُبَكُمُ (بِ٢٤) الى فخصيت كوتم لوگ قل كرنے كاداده كردے موجويد كمتى ہے كہ ميرا دب اللہ ہاوروہ اللّٰه كى طرف ہے دلاكل ليكر آيا ہے۔

خوب زور کی تقریر کی اور پیچیلے واقعات ہمی سنائے۔ آگے قیامت کاون آفوالا ب دیاتا ہے دیاتا ہو ہمی سنایا۔ بوسف علیہ السلام کا زمانہ ہمی سنایا۔ دیاتا بدیشیت ہوہ ہمی سنایا۔ اسلام کا زمانہ ہمی سنایا۔ دیاتا ہمی طرح سے جم کر سنائیں۔ آفرت کیسی مظیم الشان ہے یہ ہمی سنایا۔ یہ ساری یا تیس المجمی طرح سے جم کر سنائیں۔ فرعون ہمی جینا ہوا تھا۔ ہلان ہمی جینا ہوا اور اس کے سارے ور باری ممبر آف پارلینٹ سادے کے سارے دیادی ممبر آف

ین رہاہے۔ ہوراس نے کیا:-

فَسَتَدَّكُرُونَ مَا الْحُولُ لَكُمْ وَأَفَوْشَ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيْرٌ ' بِالْعِبَادِ ِ (بِ٢٤)

یاد کرو می جویات کہنا ہوں۔ جس طرح خدا بہت کی قوموں کو تباہ کر چکاہے ای طرح خدا تیرے کو بھی تباہ و ہر ہاد کرے گااور آئدہ تیرے کو جہنم میں جانا پڑے گاجو کھر میں کہنا ہوں تیرے کو یاد آئے گااور میں معاملہ اللہ کے حوالہ کرتا ہوں اور اللہ اسٹے بندوں کود کھناہے۔

اس نے کھڑے ہو کر اللہ کی طاقت کا خوب بیان کیا۔ زبر وست طریقہ پر بیان کیا۔ اور ہم لوگوں کو بھی اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کو جاجا کر دنیا مجر میں بیان کرتا ہے۔

#### الله برى طاقت والے بين:

اللہ جو جی وہ بزی طاقت والے جی۔ بدی قدرت والے جی۔ اللہ کی قدرت کے مقابلہ میں ساری و نیا کی طاقت والے جیں۔ بدی قدرت والے جی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مقابلہ میں ساری و نیا کی طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس طرح ان ساری طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت نہیں۔

فر عون المان اور قارون کی طافت کڑی کے جلے کی طرح جاور بر ہاد ہوگئے۔ اس طرح قوم عمود کی طاقتیں کڑی کے جانے کی طرح جاور بر باد ہو گئیں اور آئندہ چل کر د جال اور باجوج و ماجوج کی طاقتیں کڑی کے جانے کی طرح جادہ بر باد ہو جائیں گ۔

کڑی جالا کب تغتی ہے؟
 کین کڑی جالا کب تنق ہے؟ جب کھرون نہوچکا ہو۔ کڑی آباد کھر میں جالا

تمیں بنتی --- ای طرح آج جننے کڑے اور کڑواں جالا تن رہے ہیں یہ اس وقت جالا تنتے ہیں جب دنیاد موت دین ہے ویران ہو جائے۔ تعلیم کے مفتوں ہے ویران ہو جائے۔ اللہ کے ذکرے ویران ہو جائے اور اخلاق کر بھانہ ہے ویران ہو جائے۔

## • ندكالاند كورا، بنياد بس ايمان ي:

ایمان والوں کا آپس میں ملنااور جڑنا اور قومی و خاند افی چیز وں کاندا شخانا۔ جاہے قوم
کا ہویانہ ہو۔ خاند ان کا ہویانہ ہو ارتک کا ہویانہ ہو لیکن ایمان والا ہے تو آپس میں ایک
دومرے کا اگرام کر کے اجماعیت کو پیدا کرے جشنی اجماعیت پیدا کریں مے اخد کی مدو
ساتھ ہوگ۔

ولَا تَتَازُعُوا فَتَفْقَلُوا وَتَلْحَبَ رِيحَكُمُ (ب١٠)

#### اختلاف ہے بجو:

آپس کے اندرکشاکش مت کرو۔اگر آپس میں کشاکش کرو مے تودو نقصان ہوں مے:-

ا کے تو کم ہمت ہو جاؤ کے اور ووسر ول کے اندرے تمہاری ہواا کھڑ ہو جائے گی بید دویا تی اللہ یاک نے بیان فرمائیں۔

ا بی محریلی تر تیب سے اندر بھی آئیں جس کشاکش مت کرو۔ اپی قوم سے اعرر اینے خاندان کے اعدراور جون ساد عی کام کررہ ہوائی کے اندر۔

یددین کاکام کرنے والے آئی می کشاکش نہ کریں۔ یہ کو فن کے کہ یہ توہی کر مہا ہے۔ وہ فی نے کہ یہ توہی کر مہا ہے۔ وہ ایک وہ مرے کو قسوروار قرارد کریاس کے ظاف کور ہاہے۔ مرایک دو سرے کو قسوروار قرارد کریاس کے ظاف کور ہاہے۔ نہیں: کو کر ہاہے وہ اس کے ظاف کور ہاہے۔ نہیں: وَلَا تَنَازُ عُوا فَنَهْ فَلُو اُونَدُ هَبَ رِبِحُنْ مُرْ بِارہ ۱۰) آ پس میں کشاکش مت کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ ہے اور تمہاری ہوا اکھڑ ہو جائے گی۔

تود نیاجب اظالی ہے و بران ہو جاتی ہے ، اظامی ہے و بران ہو جاتی ہے ، د موت دین ہے و بران ہو جاتی ہے تو بھراس کے اندر کڑے اور کڑیاں جالے تنے ہیں۔

## کری کا فخر اوراس کا حشر:

جیے ویران کمرکے اندر کڑی نے جالا تن دیااور کوتری نے کھونسلا ہنادیااور کھونسلا کے بچھے کر رہے کھونسلا کے بچھے کر رہے ہیں اور ایھے کے تھے کر رہے ہیں اور ایھے کے تھی کر رہے ہیں اس اب کڑی فر میں آئی کہ بچھے پر بچھے اور حیکتے پر تھی کے برے اجالا نہیں نوٹا۔ اور پھر یہ کڑی جو جاتی ہے تو چھوٹے پر سے جالے پر کرے لیکن میر اجالا نہیں نوٹا۔ اور پھر یہ کڑی جو جاتی ہو تو چھوٹے چھوٹے کیڑے کھوڑے اے ال کے۔ اے وہ کھا تی۔ ایک مونی تازی ہوگی اور بدا فحر اس میں آئی اور پھر کری اپنے پر وگرام بنانے گی۔ کمی او هر سے او هر جارای ہو کہی او هر سے او هر جارای ہے کہی او هر سے او هر جارای ہے کہی او هر سے او هر جارای ہے کہی او هر سے او هر آری ہے۔

اب جب کروں نے دیکھاکہ کڑی خوب کو پھاند ری ہے، تو انہوں نے بھی اینے جالے تن دینے تو ہورا کھر کڑی اور کڑوں کے جالوں سے بحر کمیا۔

## و نیا بحر کی طاقتیں کڑی کے جالے ہیں:

خدائے پاک کی متم دنیا بحر کی طاقتیں یہ کڑی کے جائے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے مقابلہ جس ان کی کوئی دیثیت نہیں ہے۔ مقابلہ جس ان کی کوئی دیثیت نہیں ہے۔

اگرد نیا کودین سے آباد کیا جائے۔ د نیا کو انسانیت سے آباد کیا جائے اور د نیا کو بھلے امال سے آباد کیا جائے تو ان کڑیوں کے جالوں کو اللہ پاک مساف کرد سے گا۔ اللہ کی قدرت کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہنا ہوں۔

ميراالله كهتاب:-

مَّثَلُ الَّذِيْنَ الخُّذُوٰ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَوْلِيَا ۚ كَمَثَلَ الْعَنْكَبُوْتِ النَّهُ وَانَّ اَوْهَنَ النَّيُوْتِ لَيَبُثُ الْعَنْكَبُوْتِ النَّيْثُ الْعَنْكَبُوْتِ الْمَيْوَتِ الْيَبُثُ الْعَنْكَبُوْتِ الْمَيْوَتِ الْمَيْوَتِ الْمَيْوَتِ الْمَالِيَّةِ الْمُوْنَ \* (باره ۲۰)

یدانندیاک کتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری طاقتیں کڑی کے جائے ہیں۔ میرے محترم دوستواور بزر کو!جب کوئی گھر کو آباد کرنا جاہتا ہے توسب سے پہلے جائے معاف کرتا ہے اور جالوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں گئی۔ جماز ولیااور چاروں طرف چیر دیا تو کڑی بھی ختم اور جالا بھی ختم۔ویر نہیں گئی۔

#### • عذاب كا يك جماروت فرون ك ملك كاجالاصاف موكيا:

جس طریقے سے فرعون ہاوجو دیکہ اللہ نے اس کی ہدایت کا تناسامان کیالیکن پھر بھی وہ ہدایت کے اوپر نہیں آیااور اپنی ہے دحری کے اوپر رہا۔

تو گھرائلہ پاک نے جب اراو و کیا مصر کو دین ہے آ باد کرنے کا اور دیکھا کہ ہے ہث وحری کرنے والامان کر قبیس دیتا تو اب اس زہر لیے چوڑے کا آپ بیش کرتا ہے اور اس زہر لیے چوڑے کو اکھاڑ کر مجینک دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے جب طے کیا تو اللہ پاک کے عذاب کا ایک مجماڑ و دیا اور فرمون کے ملک کا جالا صاف ہو کیا۔

## وزارت اور دولت كاجالاختم:

اور الله پاک کے عذاب کا و مراجماز و آیاتو بلان کی وزارت کا جالا صاف ہو کیااور الله پاک کے عذاب کا تیمر اجماز و آیاتو قارون کے دھن دولت کا جالا صاف ہو کیا۔ان مادے عذاب کا تیمر اجماز و آیاتو قارون کے دھن دولت کا جالا صاف ہو کیا۔ان مادے جالوں کو صاف کر کے الله پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصنوٰة والسلام اور نی امر ائل کیلئے مصر کے اندردین کے چالو کرنے کی ایک فضا متادی۔

#### • الله كي مير بهت سخت <u>-</u>

آج مجی اللہ پاک ای طاقت کے ساتھ جیں ہم ساری و نیاہے کہتے جیں کہ اللہ کی طاقت کو مانو۔ اگر اللہ کی طاقت کو مہیں حلیم کرو کے تو بب بحک اللہ کی طاقت کو مہیں حلیم کرو کے تو بب بحک اللہ پاک حمیمیں و میل دے گا اس وقت تک حمیمیں پت نہیں بہلے گا۔ جس وقت اللہ کی بگڑ آئے گی تواے د نیا کے سارے د معن دولت والو! — اللہ کی پکڑ اے کی تواے د نیا کے سارے د معن دولت والو! — اللہ کی پکڑ اے کی کی کوئی طاقت بھا نہیں سکتی۔

اس کئے بیں کہتا ہوں کہ ساری و نیا کے اندر جماعتوں میں پھر و۔اور پھر پھر کر جم کراللّٰہ کی طاقت کا بیان کرو۔

## 🗢 ہم کزور ہیں:

ہم اس اللہ کے مانے والے میں جوہزی طاقت والا ہے۔ ہم لوگوں سے اپنی طاقت نہیں۔ نہیں منواتے۔ ہماری کو کی طاقت نہیں۔ خیلق الائسان ضعینفا (ب٥) اپنی لؤ کمزوری کا اعتراف کرتاہے۔

## خدا کے خزانے میں کوئی کی نہیں:

طاقت والا توالتہ ہے۔ وواتی بری طاقت والا ہے کہ ایک تھم دے دیاادر دیکھو
کیما آسان وز جن ہتا ہیا۔ آئی بری طاقت والا اللہ ہے کہ روزائد تقریباً تمن لا کھ ہے زیادہ
ہی ہوری دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور ہر بچے کو دود و آگھ دیتا ہے روزائد چو لا کھ
آکھیں سپلائی کر تا ہے لیکن اس کے خزانے کے اندر کوئی کی نہیں آئی۔ ہر انسان کی
صورت الگ بتاتا ہے، آواز الگ بتاتا ہے۔ مزائے الگ بتاتا ہے۔ مذبہ الگ بتاتا ہے۔
لیکن اس کے خزانے بھی کوئی کی نہیں آئی۔

تواس الله کی طاقت کواور الله کے خزانوں کو جم کربیان کرناہے ہورے عالم علی خصوصی کھوں جی اور عموی کھوں جی بیان کرناہے۔ لیکن تر تیب کے ساتھ ۔ ب تر تیل کے ساتھ بیان کرو کے تولوگ اللہ پاک کا لما اللہ اگر بے تر تیل کے ساتھ بیان کرو کے تولوگ اللہ پاک کا لمراق کرا کی ساتھ کی ساتھ بیان کرو می تولوگ اللہ پاک کا لمراق میں اللہ پاک کا لمراق میں اللہ پاک کا لمراق میں اللہ پاک کا لمراق کی کے موراس کیلے جماعوں جی گرو موت و بی ہے اوراس کیلے جماعوں جی گراہے اوراس کیلے ماعوں جی گراہے اوراس کیلے مقانی کام کرناہے اور جم کر ہے ہات کہنی ہے کہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو۔

گھم طافین و قرق بھات گئتنو۔ (پ ۲۹)

## الله كى بردائى بيان كرو:

کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے ڈراؤ اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اڈان کے اندر بھی اللہ کی بڑائی اقامت کے اندر بھی اللہ کی بڑائی۔ تماز کے اندر بار بار اللہ اکبر۔

جنازے کی نماز پڑھے تواللہ اکبر جار مرتبد بچہ پیدا ہو تووائی کان میں الوان اور باکی کان میں اقامت پیدا ہوتے ہی کان کے اندر اللہ کی بڑائی پڑگی۔ جانور و بج کرے تو"یم اللہ اللہ اللہ کار سعید کاون آئے تو:-

الله اکنو الله اکنو الله اکنو الاالله والله اکنو الله اکنو ولله اکنو ولله اکنو ولله اکنو ولله اکنو ولله اکنو الله اکنو ولله اکنو الله اکنو ولله اکنو الله اکنو والله اکنو الله اکنو و الله اکنو و الله اکبر کی الله اکبر کی آواز چلتی ہے۔ رات کو سوتے وقت تعلی فاطمی پڑھے ہیں تواس میں جمان ہو الله بحر الله بحر الله اکنو ۳۳مر جد اماز کے بعد بھی برحی جاتی ہے۔

#### • يورى و نياش ألله أكبر كي آواز:

فی سے الله اخبو کی آواز چلتی ہے اور جاروں طرف الله اخبوکی فعدا بن

جاتی ہے اس کے بعد پھر بنی کے بعد والے جو ممالک ہیں، آسر طیا کے اندریہ آواز، پھر نیوزی لینڈ کے اندریہ آواز، پھر آسر طیا کے بعد چلو تو فلپائن ہے، جاپان ہے، کوریا ہے۔ وہاں پریہ آوازیں گئی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آ کے چلو طیشیا ہے، اندونیشیاہے، تھائی لینڈ ہے، سلون ہے، یرماہے، وہاں پراللہ اکبرکی آواز۔

ساری و نیای افتداکبر کی آواز لگ ری ہے -- خوش قسمت میں وہ اوگ جو آ کے بڑھیں اور اللہ کی برائی حلیم کرنے والوں اور اللہ کی برائی حلیم کرنے والوں اور اللہ کی برائی میان کرنے والوں کے ساتھ عی اللہ کی مروجہ۔

#### ہاتوں کے مطالبات:

اور یہ جو بے ایمان لوگ ہیں انہوں نے ہر زمانے کے اندر و مکر انہاہ سے بھی یہ بات کی اور رسول کریم مسلطق سے مجی یہ بات کی گئی:-

"قَالُوا زَبُّنَا عَجِلُ لَنَا قِطُّنَا قَيْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ". (ب٢٢)

قيامت كاكون انتظار كريد بهاري لئة توقيامت والاعذاب آج بى الارور

يدان بهايمانول نے كها۔ ليكن عذاب فيس آيا۔ كول نيس آيا؟

اس کئے کہ اللہ پاک فورا قبیں بکڑ کرتے بلکہ ہدایت کا سامان اور ہدایت کا انتظام کرتے ہیں۔

مرانوں نے کیا:-

"إِنْ كَانَ هَذَا هُوَا الْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَامَطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً فِي السَّفَاءِ أَوِ الْتِنَا بِعِدَابُ الِيْمِ" (ب٩)

اگریے قرآن تیراکام اور تیری کاب ہے تو آسان سے عامد اور گھر برسا

وے اور جمیں پر پاو کروے۔

كين الله كاعذاب مر بعي تيس آيا:

تو پھر انہوں نے اچھلنا کو دناشر وج کیا کہ و یکمونا۔ پھر ہی نہیں ہورہا ہے۔ پھر قرآن کی سور تیں اور آیتیں اتری اور پھیلے نہوں کے قصے بتائے کہ پھیلے نہوں کے زمانے میں بھی او کوں نے ایسے علی کہا تھا ۔۔۔ لیکن و کیمواللہ پاک نے اخیر میں جاکر ان کو کیسا غارت کیا۔ اور اللہ پاک کی بڑائی تسلیم کرنے والوں کی اور نہیوں کو مانے والوں کی اور نہیوں کی والوں کی اور نہیوں کو مانے والوں کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی والوں کی اور کی اور کی اور کی اور کی والوں کی اور کی کی کی والوں کی اور کی والوں کی والوں کی اور کی والوں کی والوں کی اور کی والوں کی اور کی والوں کی

اوربایان او ک سی کتے رہے کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ آج کر کے بناؤ۔

## • الله كي مدد أحمى:

پھراس کے بعد میں ہدر کا قصہ ہوا۔ اور اللہ پاک نے کر کے بتادیا۔۔۔۔۔اب ان کے ہو ش کھٹے ہو گئے اب اوگ سمجے۔ واقعی سے جو اللہ اکبر کہنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک کی مدد آگئی۔ اب ان کی زیادہ چیئر خاتی تہیں کرنی۔

آج مجی جب یہ بات کی جاتی ہے تو ساری و نیا کے آوی کتے ہیں کہ ادے بدر کا قصد سنایا۔ نبیوں کا قصد سنلیا۔ دوفار و تی کے قصے سنائے۔ ارے آج کر کے بتاؤ۔

#### کرنے والی اللہ کی ذات ہے:

تو بھائی کرنے والے ہم تو ہیں نہیں۔ کرنے والی توافد کی ذات ہے۔ وہ مصلحوں کو جانتی ہے کہ کتنے مجاہدے کے بعد وین کے کام کرنے والوں کی مدد کرنی جاہدے کے بعد وین کے کام کرنے والوں کی مدد کرنی جاہدے کے بعد وین کے کام کرنے والوں کی مدد کرنی جاہدے کے بعد مجر مین کی کتنی مجر کرنی جاہدے۔

#### حفرت شعیب ہے مطالبہ:

حضرت فعیب ہمیان ہے ایمانوں اور بحر موں نے کہا:-"فَاسُقِطْ عَلَیْنَا کِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِ قِیْنَ" (ب۹) اگر تم سے نی ہو تو آسان کے کلاے ہمارے اور گراکر ہمیں جاہ کردو۔ تو حطرت شعب نے اس کاجواب دیا:

"قَالَ رَبِيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ"(باره١٩)

حعرت شعب نے یوں کہاں کہ جو تمہارے کر توت میں اس کو اللہ جانا ہے۔ تو میرے محترم دوستو! کتنے جرم پر کس کو پکڑتا اور کتنے مجاہدے پر کس کی مدد کریا بیدانند کی مصلحتوں اور حکمتوں کے ساتھ ہے۔اس میں ہمیں د قبل نمیں دینا۔

لیکن دیکھو! ایک ہات ذہن ہی رہے کہ کہیں دو چار مر تب اللہ کی مدو آئی تو خدانخواست دین کاکام کرنے والوں ہی افخر نہ آ جائے ۔۔۔ اپنی کرور ہوں کا احساس رہے کہ ہم ہالک کرور ہیں۔

انسان اتنا کزور ، اتنا کزور ہے کہ جس کی کزوری کی کوئی حیثیت تہیں اور اللہ پاک تن بزی طافت والاہے کہ جس کو آپ سن رہے ہیں۔

## و مارا چیانی

انسان اتنا کرورہ کہ اگر لا کھوں آدمی ال کر سینکووں سال تک محنت کریں تو سادے ملک وبال والے اور سادے سائنس والے ال کر مجھنی کی ایک آگھ تھیں سادے ملک وبال والے اور سادے سائنس والے ال کر مجھنی کی ایک آگھ تھیں ما سکتے۔ مجھر کی ایک ٹائک تبییں بنا کتے۔ محمی کا ایک پر تھیں بنا کتے۔ چوری دنیا کو سے تھیں بنا کتے۔

خُلِق الإئسَانُ صَعِيْفاً۔ (ب٥)

ائی کزور ہوں کو تسلیم کرو۔ اور اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو۔ تو پھر اللہ کی طاقت تیری حمایت میں آجائے گی۔ توونیا بحر میں تیرے بیڑے یار ہوں مے۔ اور آخرت میں بھی تیرے بیزے یار ہوں ہے۔ یہ جو اتی چی چی کر ہم انڈ کی بدائی کو بیان کرتے ہیں یہ ہم اپنی طاقت تھی ہتا اور رہے ہیں۔ ہم اپنی طاقت تھی ہتا اور رہے ہیں۔ ہم کو مارنے کیلئے پہتول اور کو ہیں۔ ہم کو مارنے کیلئے پہتول اور کو اور کی بھی ضرورت نہیں ایک آوی آکر اگر ہمیں ایک کمونیا ماروے اور ہواری موت کا وقت آ چکا ہے تو ہم ای وقت مرجا کی گے۔ ہم تو اسٹے کمزور ہیں۔ ہم اپنی طاقت کو تنایم نہیں کرارہ ہیں۔ ہم اپنی طاقت کو تنایم نہیں کرارہ ہیں۔ ہماری کوئی طاقت نہیں۔

#### • الله سب كاب:

سکین زمین و آسان کو پیدا کرنے والا جواللہ ہے اور وواللہ مسلم ہ ن ایکا بھی ہے اور فراللہ مسلم ہ ن کا بھی ہے اور فرر مسلموں کا بھی ہے۔ فرر مسلموں کا بھی ہے۔ فرر مسلموں کا بھی ہے۔ میں اللہ کی طاقت کو تشکیم کرارہے ہیں۔

خداکی طانت کو تنلیم کرو کے تو جڑ ہوں ہے۔ یہ آواز پوری و نیا کے اندر لگانی ہے۔ کھیتوں میں بھی لگانی ہے۔ مکانوں میں بھی لگانی ہے۔ مکانوں میں بھی لگانی ہے۔ مکانوں میں بھی لگانی ہے۔ دکانوں میں بھی لگانی ہے۔ وجوت کے ذریعہ اللہ کی برائی کی آواز کو ہر مجکہ لگانا ہے۔

اور تمبارے ذہن میں کہیں آئے کہ اس مجمع کے سائے تم چی رہے ہو یہ آواد تو لگانی جائے جو بڑے بڑے ملوں کو چلانے والے بیں ان کو جائے کہنا جا ہے اس مجمع سے کہنے سے کیافا کدہ؟

نہیں۔ بلکہ عارے سامنے تو ہتنا ہمارا بس ہوگا آئی ہم اللہ کے یوائی کی آواز لگ کی کے کھوں کے اعدر نصوصی کھوں کے اعدر ہتنا آواز لگانا بس میں ہے اتنی آواز لگائی جائے گ۔اور جہاں ہمارے بس سے باہر ہے وہاں تک آواز کا پہنچانا ہے اللہ کاکام ہے۔

حضرت سلیمان کی چیونی کا گشت اور بیقراری:
 دیم لو! سلیمان کی چونی کو جب معرت سلیمان افکر لیکر چلے تودہ چونی بدی

پین ہو می اس نے دیکھاکہ لکتر آرباہ اور تم ساری دو ندی جاؤگ۔ تو تم اپی ہوں کے اندر مس جاؤے یہ اور تم ساری دو ندی جاؤگ ہوں کے اندر مس جاؤے یہ خود نیوں سے اندر مس جاؤے یہ کہد دیا کہ تم باوں کے جندر محس جاؤے

فَالَتْ نَفَةٌ قِالِهَا النَّحُلُ ادْخُلُوا مَنَاكَتِكُمْ لَا يَحْطِفَنَّكُمْ سُلِيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَفْعُرُونَ ـ (ب١٩)

اس نے یوں کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے نظر کو پت بھی نیس چلے گا اور تم ساری دونددی جاؤگ۔اس لئے الی بلوں کے اندر جلدی سے داعل ہو جائے۔

میرے محترم دوستو!اس کے بس میں نہیں تھاک اسٹے بڑے حاکم ادراستے بڑے
نی تک اپنی بات پہنچائے تو جتنااس کے بس میں تھااس نے کیا۔ حالا تکہ وہ جو نئی فیر
مکف ہے اور آپ حضرات کا بسترے لیکر جاروں طرف کمو منا بھر نااور آوازیں لگا۔
ہم اور آپ اس کے مکف ہیں۔

جب خیر مکلف چیونی نے آواز لگائی تواللہ پاک نے بیہ آواز سلیمان تک پہنچادی اور حصرت سلیمان و میں پر مسکراد ئے۔

"فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّنْ فَوْلِهَا" ـ (پ١٩)

جنے کے سلمان کہ و کھو چیو نیوں کے بچانے کا کیما انظام کرری ہے۔
اوریہ آواز مرف سلمان تک نہیں بیٹی۔ بلکہ چونی کی یہ بات سامے جمع تک

اوریہ آواز مرف سلمان تک نہیں بیٹی۔ بلکہ چونی کی یہ بات سامے جمع تک

بیٹی کی۔ حالا تک چونی آگر ہماری دان پر ہو تو ہم پیچان نہیں سکتے اور بات تو پینچاور کنامہ

لیکن برادوں سال کے پہلے چونی کی آواز گی۔ اور برادوں سال کے بعد
مضان شریف کے مہینے میں اور بھی دوسرے و تون میں سور و ممل پڑھی جاتی ہے اور
کروڑوں مسلمان اس بات کو سنتے ہیں۔

ع قاور مطلق الله:

تواللہ ایا قادر مطلق ہے کہ خیر مکلف چو ٹی کی آواز کوجودرو ہری آواز تھی اس کو ہزاروں سال کے بعد لا کھوں اور کروڑوں انسانوں تک پہنچادیا۔

توجم اور تم این بسترے افعائے افعائے ساری دنیا کے اندر میسل کر اللہ کی ہدائی کو بتا کیں، ہمار ادواللہ قادر ہے کہ جہاں تک ہماری آواز فیش کی تی دہاں تک دہ ہماری آواز کو پہنچادے۔ آواز کا لگانا ہمار اکام ہے اور آواز کا پہنچانا اللہ کاکام ہے۔

### درہے اند میرنیں:

ہرزمانے علی بیات ہوتی ہے کہ تمہار التناید اللہ تمہاری دو کیوں نہیں کر تا؟ لیکن حضرت نوح طید السلام پر مدد آئی ہے۔ ۹ سو سال کے بعد اور دوسرے نہیوں یہ بھی دو آئی ایک مت کے بعد۔

الله پاک خوب مجاہدے کراکر، اور خوب آزمائشوں میں ڈال کر رومانیت کے ایم رز ہروست طاقت پیداکر تا ہے۔ اور اس کے بعد حمرت انجیز مددیں لا تاہے۔

جرنی کوئان گڑے ہوئے اور کھے ہوئے لوگوں نے جن کو اپنی طاقت پر محمنڈ تھا۔ اور جن کو اپنی طاقت پر محمنڈ تھا۔ اور جن کو اپنے و حمن دولت پر محمنڈ تھا۔ ور جنہیں اپنے جمع کے بڑا ہونے پر محمنڈ تھا ہر زمانے کے اندر نبیوں ہے این گڑے ہوئے اور بھے ہوئے لوگوں نے یہ کہ دیا کہ تم ہماری بہتی ہے لاگوں نے یہ کہ دیا رہو۔ اور اگر ہماری بہتی ہے کئل جاؤ۔ نہیں تو ہم تم کو ختم کردیں کے یا تو ہمارے جیے بن کر رہوں دوراگر ہمارے جیے بن کر نہیں دیج تو ہماری بہتی اور ہمارے شمرے نکل جاؤ۔

#### • وعد و خداو ندى:

لیکن زمین آسان کا پیدا کرنے والا فدااس کا جواب دیتاہے کہ اگر تم سدهار کام کرنے والوں کو تکالنے کی قکر کرتے ہو توہم تم کود نیائی ہے لکال کر باہر کردیں مے اور سد حرے ہوئے وکوں کو جم بہاں پر بسائیں مے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں

ہمیں تلا۔

ہر نی جود حوت کا کام لیکر اضا تو پینے ہوئے لوگوں نے ان کو خوب سٹایااور خوب برا بھلا کہا:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالرُّسُلِهِمْ تَنْخَرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أُولَتَعُوَكُنَّ فِيْ مِلْتِنَا ـ(ب١٣)

نبیوں سے اس زمانے کے مجڑے ہوئے لوگوں نے اور اپنی مرصی پر چلنے والوں لوگوں نے کما:-

"إتو ہمارے بيے بن جاؤ اور اگر ہمارے بيے ۔۔ فيلى بنتے تو ہم تم كوا بي استى ہے إہر نكال ديں كے ورانبول نے كہا كو كدان كوا بي طاقت بر محمند تما"۔

ليكن زعن و آسان كا بيدا كرنے والا فدل جا عداور سورن كا بيدا كرنے والا فدااور جنت و جنم كا بيدا كرنے والا فدل سمندروں كو بيدا كرنے والا فدل آسان ہے پكا پكا با جنت و جنم كا بيدا كرنے والا فدل سمندر على بارورائے بنانے والے فدا۔ حضرت بوسف كو جيل فائے والا فداور تكور مطلق اس الله فائے ہے بنا كر مصرك فزانے كو قد موں على ڈالنے والا فدااور تكور مطلق اس الله فائے ما خروری۔

فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لِنُهُلِكُنَّ الظَّالِمِيْنَ ـ (ب١٣)

الله پاک نے آسانی وی جمیعی کہ جوتم کو اپنی بہتی اور اپنے شمرے تالنے کیلئے

کہدرے ہیں ہم ان کو د نیاے نکال کر باہر کر دیں گے:-

وَلْنُسُكِنَنُّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ هِمْ - (ب١٣)

مورز من پران کے بعد ہم تم کوبسائم سے۔

توجوید کمد کے بے ایمان لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی اللہ پاک نے بی معالمہ کیا۔ ان لوگوں نے بی معالمہ کیا۔ ان لوگوں نے آپ میں پروگرام بنایاک رسول کریم میلین کویا تو قبل کرویں یاان کو کمیں پر محیر کرد کے لیس یاان کویا ہر کردیں۔

## • جاه کن راجاه در چین:

سیکن اللہ پاک نے بتادیا کہ ہدر کے اندر وہی کل ہوئے جو کل کرنے کی گلر کرتے تھے اور وہی قید ہوئے جو قید کرنے کی گلر کرتے تھے اور انہوں نے بی اسپنے وطن کو چھوڑا۔

ان بے ایمانوں نے تین ہاتمی رسول کریم منطقہ کے ساتھ سوچی تھیں اور وہ تین ہاتھی ساتھ ہوگئی۔ تین ہاتھ ہوگئیں۔

اورالله ياك في ايمان والول سے كيا:-

وَادَّكُرُوا إِذَا نَتُمْ اللِيْلُ مُسْمَضَعُفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ انَ لِمُتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ وَالْيَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ لَعَلَيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ لَهُ إِلَيْكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مَنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ لَهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى الللْمُولِي الللْمُولَى اللَّهُ اللْمُولَى اللْمُولَ اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولَى الللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللللْمُولِيَّالِمُ الللْمُولِي الللْمُولِي

### • تذكر أنوازش وكرم:

اللہ پاک کہتا ہے اوا بھان والو ایو کر واس دن کوجب تم تموزے سے تھے اور زھن کے اندر کے والے حمیس بہت کر ور سمجھ رہے تھے اور تم کوڈر تھاکہ لوگ ہمیں ایک لیس سے اور لوگ ہمیں نامعلوم کیا کرڈالیس سے۔

توانندیاک نے مدید منورہ میں تمہیں فیمکانادیالور الندیاک نے نیمی مدد تمہارے ساتھ کی اور الندیاک نے یاک روزی تم کودی تاکہ تم الندیاک کا شکر کرو۔

تو میرے محترم دوستو! دوسرے زمانے کے قصے دسول کریم ﷺ نے سنائے تو ان بے ایمانوں نے کہا:-

يه توکهانيال بير-

نیکن اللہ پاک نے رسول کر بم میکھنے کے زمانے علی وہ کام کر کے بتادیا تب ان کے حوصلے ٹوئے۔اور ان کے ہوش کھٹے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج ہمی ہارااللہ ای طاقت کے ساتھ ہے اور یہ اللہ صرف ہارا نہیں ہے ملک یہ ہوری اللہ صرف ہارا

### <u>₹</u> •

الله کی قدرت کے مقابلہ میں راکٹ اور اونٹ دونوں برابر جی اور اللہ کی قدرت مطاقہ کے مقابلہ میں ڈیڈا، کموار اور ایٹم بیرسب برابر جیں۔ خداای قدرت مطاقہ کے ساتھ ہے۔

### 🗢 بورى د نيا كودغوت:

ہم ساری دنیا کو ڈیکے کی چوٹ پر دھوت دیتے ہیں کہ زمین و آسان کے پیدا کرنے والے خداکی طاقت کو صلیم کرو تو تمہارے بیڑے پار ہوں سے اور اگر قبیم کرو تو تمہارے بیڑے پار ہوں کے اور اگر قبیم کرو کے توجب تک ڈھیل دے گا پند قبیم چلے گااور جس دن اللہ پاک کی پکڑ آئے گی اس دن اللہ کی پکڑ آئے گی اس دن اللہ کی پکڑ ہے تھہیں کو کی قبیم بھا سکے گا۔

ہم نے یہ سارے نبیوں کے قصے سائے اور نبیوں کوان کی بہتی والوں نے جو پکھ کہااللہ پاک نے وحی بھیجی اور ان بے ایمانوں کو و نیابی سے نکال کر پاہر کر دیا۔ ایمان والوں کوانٹہ پاک نے بسایا اور رسول کر ہم سکتے کے زمانے میں بھی کر دیا۔ اور آج کے بارے میں بتاووں۔

### آخرت کاخوف آبادی وخوشحالی کاسبب:

ہمار الندیہ کہتا ہے کہ جیسے جس نے ان کو بسایا اور آباد کیا اور بھلے ہوئے لوگوں کو بر باد کیا اور بھلے ہوئے لوگوں کو بر باد کیا ۔۔۔۔ اگر قیامت تک کسی کو آباد ہونا ہے تو اللہ کے برائے کھڑے ہونے کا فرید ابوجائے اور اللہ تعالی کی و میدوں کا اور و حمکیوں کاؤر پیدا ہوجائے۔ اگر اللہ پاک

کاڈر پیدا ہو گیا۔ اللہ کے سامے قیامت کے دن کھڑے ہونے کاڈر اور اللہ پاک نے جو و میدیں بتائی ہیں اگر اس کاڈر پیدا ہو جائے تو ہم ان سارے بہتی والوں کو آبادر تھیں مے۔ بریاد قبیل کریں مے۔ خود اللہ پاک کہتے ہیں:

ذَالِكَ لِمَنْ خَاكَ مَقَامِىٰ وَخَاكَ وَعِيْد(ب١٢)

تود کھو ہوری دنیا کے اندر آفرت کے خوب چرہے کئے جائیں، ہر جگہ آفرت کے جوب چرہے کئے جائیں، ہر جگہ آفرت کے چرہے کئے جائیں، ہر جگہ آفرت کے چرہے کئے جائیں۔ اپنی بوی بجوں کے سامنے بھی۔ اور جہاں بھی جاؤ، وہاں پر آفرت کے خوب چرہے کرو۔ بورے عالم کے اندر آفرت کے چرہے کرو۔ بورے عالم کے اندر آفرت کے چرہے کرو۔

آو آفرت کے چربے خوب کے اور دنیا کے بہنے والے انسان قیامت کے ون خدا کے سامنے کھڑے ہونے ہے ڈر کے اور قیامت کے دن کی خدا کی د حمکیوں سے ڈر مجے۔ تواللہ پاکسان کو برباد نہیں کرے کا بلکہ آبادر کھے گا۔

#### سب کے بیڑے یار ہوں:

ہم بوری دنیا کی آباد کی جاہتے ہیں۔ ہم دنیا کی برباد کی نبیس جاہے۔ ہم او کوں کو بر باد کراتا نبیس جاہتے ہم بوری دنیا کے انسانوں کے بیڑے فرق کراتا نسس جاہے۔ ہم ان سب انسانوں کے بیڑے یار کراتا جاہے ہیں۔

اگر النساک کی طاقت کو متلیم کرایس تواننداک سب کے بیزے پار کردے گا۔

### حضرت نوح عليه السلام كال بي قوم كو دُرانا:

"إِنَّا آَرْسَلْنَا نُوْحاً إِلَىٰ قَوْمِةِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ لِيَا آَرْسَلْنَا نُوْحاً إِلَىٰ قَوْمِةِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ لِيَا إِلَيْمٌ "(ب٢٩)

معزت نوع علیہ السلام نے اللہ نے کہا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ۔ جیسے پہتول لیکر بندوق لیکراوراس کے اندر کولی ڈال کر آ دمی بندوق کی نالی ہوں سید می کردے۔ وہ صرف درار ہاہے و کیے نمیک ہوجا۔ دکیے پہنول۔ تواس طرح تم دراؤ۔ لیکن کولی مت میسوز تا۔ تواس طرح اللہ کے عذاب کو ما تکتا فیس ہے۔ ساری دنیا کو عذاب سے دراتا ہے۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ مجی کہد دیا:

> 'ون قبل أن يَأْدِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ'' ( ٢٩٠) الله ياك كاعذاب آئاس سے يہلے يہلے وراؤ۔

لیکن جب اللہ پاک کا عذاب آجائے گاتو پھر کمی کے ہٹانے سے تیس بے گا۔ تو۔ اللہ پاک تاراض ہو کر ہوری و نیا پر عذاب لاویں اس کے پہلے پوری و نیا بھی بال کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرلیا جائے۔

"ذَالِكَ لِمُنْ خَافَ مَفَامِيْ وَخَافَ وَعِيُد".

ہمیں اپن زیر کی کے اعمال کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ ایمان کے اندر طاقت پیدا کرنی ہے۔ اعمال کے اندر طاقت پیدا کرنی ہے۔ در مضمان کے مینے کے اندر دوزور کھنا ہے۔ در مضمان کے مینے میں قواب مجی بہت بڑھ جاتا ہے۔

### زكزة ندوين كاوبال:

اور جن لو گول پر زکوۃ فرض ہے البیں ذکوۃ دیل جاہئے اس لئے کہ اگر وہ زکوۃ فرض ہے البیں اللہ کے کہ اگر وہ زکوۃ فرض ہے۔ فہیں دی ہو ہے گا مت کے دن داعا جائے گا اور وہ اللہ جو ہے وہ اللہ وہ اللہ کا اس کی گر دن کے اندرڈ اللہ جائے گا اور وہ اسے ڈے گا۔ اور وہ اللہ جو ہے وہ اللہ دائے کا اور وہ اسے ڈے گا۔

اور یہ نہ کو قاکا ال بغیرز کو ق کے مال میں ال جائے تویہ دو سرے مال کے اور بھی و ہال الا تا ہے۔ بھائی سال جب بورا ہو جائے تو آدی زکو ق کے مال کو ہاہر نکال دے روائک میں نے آکر روائک میں لیا تو خطرہ اور ہے کہ کہیں دو سرے مال کے اور بھی و بال نہ ہے۔ اگر ایک و مے و ہے کا تیرے لئے موقع نہیں ہے اور مستحقین و بال نہ تر بے گئے موقع نہیں ہے اور مستحقین میں طبح تو بھی اے الگ کر دے۔

### ہ اعمال کے اثرات:

اس لئے کہ جیے و نیا کی چیز وں میں اثرات ہوتے ہیں ای طرح انسان کے اعمال کے اندر بھی اثرات ہیں۔ اگر انسان برے عمل کر تاہے تو جہنم کا عذاب اور جہنم کے اندر بھی اثرات ہیں۔ اگر انسان برے عمل کر تاہے تو جہنم کا عذاب اور جہنم کے اندر الگارے اور جھنٹریاں تیار ہوتی ہیں جیے اگر سمان اللہ الحمد اللہ پڑھے تو جست کے اندر در حت تیار ہوتے ہیں اور اگر زکو قاند دے تو وہاں پر سانپ تیار ہوتا ہے ہر جھنے اور برے عمل کی ایک مثل بنتی ہے۔

# • چزوں کے جے اور غلط استعمال کے سائج:

مے مس می مثال دول:

دیاسلائی ہے دیاسلائی۔ اب اس کو کس آدی نے ہوں رکز اارور کر کر اس کو لکڑی کے اور انگلائی ہو یا تھے ہرار کے اور اس لکڑی سے دوسری لکڑی جلائی تو پانچے ہرار دیکی، بریانی، قورے اور پلاؤ کی تیار ہوگئی۔۔۔۔۔ ایک دیاسلائی کا یہ محج استعال ہے۔ اور اگر ای دیا سلائی کور گر کر پٹر ول کی شکی میں ڈال دیا تو وہاں فررا آگ کے شطے بھڑ کئے گئیں کے۔ پھراس کے اندرایک کئڑی لگا کر میں برار دوکا نی جوراش کی شخص اس کے اندر ڈال دیا توان کے اندر آگ کے بھڑے ہور ہے پھرایک کئڑی لگا کی اندر ڈال دیا توان کے اندر آگ کے بھر ہے ہور ہے پھرایک کئڑی لگا کر میں برار دوکا نی جوراش کی روکی کے کوداموں میں بھڑ کے بور ہے پھرایک کئڑی لگا کر میں اس کے اندر ڈال دیا توان کے اندر آگ کے بھر کے بور ہے پھرایک کئڑی لگا کر

توایک دیاسلائی کا غلا استعال آگ کے شعلوں کو لاتا ہے اور ایک دیا سلائی کا مجم استعال بریانی، پلاؤاور زروے کی و مکس کاواتا ہے۔

ای طرح الله ۵ نف کے انسان کا ہدن اس کا اگر میجے استعال ہوا۔ نمازوں کے اندر تعلیم کے ملتوں کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر اللہ کے ساتھ اخلاق برسے کے اندر۔

# • غیرسلموں کے ماتھ بھی اخلاق برتے کی تعلیم:

مسلمانوں کے ساتھ بھی اخلاق پر تلہ فیر مسلموں کے ساتھ بھی اخلاق پر تلہ آب سلموں کے ساتھ بھی اخلاق پر تلہ آب اپنے گھر کے اوپ بیٹے ہوئے ہو اور کسی بز صبا کے چینے اور کراہنے کی آواز آئی آپ نے فررا اپنی بوی کو بھیجا اور پانچ سورو پ دیکر بھیجا۔ دیکھا تو وہ ایک فیر مسلم بوز می مورت تھی۔ اور اس کو پانچ سورو پر دیدیا۔

یہ ہم کور سول کریم میل نے سکھایا ہے کہ غیر مسلم ہمی پریثان مال ہو تو اس کی ہمی پریثانی دور کرنے کی کوشش کی جائے۔اس کے اندر مسلم اور غیر مسلم کامعالمہ ندر ہے۔

# • ظلم کی شہنی مجھی میملتی شہیں:

آگر کمی مسلمان نے کمی غیر مسلم کی زین دیادی -- تواہیے موقع پر ہم مسلمانوں کواس فیر مسلم کی زین دیادی مسلمانوں کواس فیر مسلم کی جمایت کرنی ہوگی اور مسلمان کو سمجمانا ہوگا کہ ہمائی بیہ زین واپس کردے ورنہ ساتوں زمینوں میں ہے یہ زین لکال تیرے مجلے کے اندر طوق بناکر بینایا جائے گا۔اس کو واپس کردے۔

ہم اس کو مسلم اور فیر مسلم کا مسلد نہیں بنائیں ہے۔ یہاں پر تو فیر مسلم مظلوم ہے اور مسلم مظلوم ہے اس کو ہدروی ہے ہے کہ اس کو گلم ہے اور مسلمان خالم ہو تو اس کے ساتھ ہدروی ہے کہ اس کو گلم ہے روکا جائے۔ اس کے کہا:-

ٹاؤ کاغذ کی مجمی چکتی نہیں علم کی فبنی مجمی سپلتی نہیں

#### • ويندار بينااور د نيادار باب:

توسلمان اگر ظلم کردہاہے توہم اس کی خوزی جی ہاتھ ڈال کر کہیں کہ ادے تیرا ہاپ ہے ، مسلمان ہے ، اس نے غیر مسلم کی زجن دہائی ہے تو جا اپنے ہاپ کو سمجما کہ اہا جان بیر زجن واپس کردو — لیکن اہا جان جو تک اعتصادول جی نہیں دہے تھے ان کے اند دونیا کی محبت بہت ہے اس لئے اہاجان کہتے ہیں کہ بیٹا جی توواپس نہیں کر تا۔

اب آپ نو کھاکہ میراباپ قیامت کے دن بری معیبت میں آئے گا۔ اس لئے کہ دہ اس بے چارے فیر مسلم کی زمین دہائے بیغا ہے۔ تو آپ نے اہا جان کے ساتھ ہدردی کی اور بول کہا کہ اہان! جتنی فیر مسلم کی زمین آپ نے دہائی ہے میں آئی اپی زمین آپ کو دیے کیلئے تیار ہوں۔ میر کی زمین کے لو، فیر مسلم کی زمین و دو۔

اپی زمین و ینا بطور اخلاق کے ہوگا۔ اور غیر مسلم کی زمین واپس کرتا ہے بطور افساف کے ہوگا۔ کین باپ ایساد نیادار لکانکہ اس نے ہیں کہا کہ بیٹا تیری زمین بھی اور کا اور اس کی زمین بھی تیں۔ اور گا اور اس کی زمین بھی تیس جھوڑوں گا۔ بعضے اوک اس طرح کے ہوتے ہیں۔ بب عمرین زیادہ ہو جاتی ہیں تو مال کی حمت برحہ جاتی ہے۔ الاخلافاۃ اللہ ، اللہ جس کی حفاظت کرے۔

## • حق کو حق کہناہے:

تو میرے محترم دوستو! پاپ ہاتا فیمل اور وہ بات پھیری کے اندر کی تو پھیری کے اندر کی تو پھیری کے اندر نے کے سامنے ہی اس مینے کو کہنا ہوگا کہ نج صاحب ایہ میرے آبا ہیں۔ ان کا اگر ہم کرنا میرف ذمہ منروری ہے ، ان کا اوب کرنا میرے لئے منروری ہے ۔ لیکن میرے اللہ کے دروی ہے۔ میں کوائی میرے ابا جیسے اللہ کے بندے ہیں ای طرح سے فیر مسلم ہی اللہ کا بندہ ہے۔ میں کوائی دیا ہوں کہ بیاز من فیر مسلم کی ہے۔ میرے اباکی نہیں۔

یہ ہم کورسول میں نے سکھایا ہے، اس کے اندر مسلم فیر مسلم کے مسئلے کو نیس لانا جائے۔

### ووکان ہے جمی دعوت کاکام:

آپ نے میچ دوکان کھولی دوکان کے اندر آپ جاول بھی بیچے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا چزیں بیچتے ہیں۔۔۔ آپ پہاس روپے کے دس کلو جاول دیتے ہیں۔ دوکان کملی۔ لوگ آئے۔ مب کو آپ نے دس موس کلو جاول دیتے۔

تہارے مطے کی ایک فیر مسلم ہوڑھی ہے ہی مج می کئری تیکے ہوئے تہاری دوکان پر پہنی گا۔ اور اس نے جاکر کہاکہ پہاس دو ہے۔ اس لئے کہ اس کی پر شائی سے دات کو اس کو دیا ہے۔ اس لئے کہ اس کی پر شائی سے داقف سے بہاری مور سے فریدار تھے لالہ تی ، سر دار تی اور دو متولی تی ہی تھے جنہوں نے ہورڈ لگا تھا کہ ہماری مجد میں کوئی بیان نہ کرے ، تو یہ سارے کے سارے جنہوں نے ہورڈ لگا تھا کہ ہماری مجد میں کوئی بیان نہ کرے ، تو یہ سارے کے سارے ویس ہیں کر نے گئے کہ اس کو پہاس دو یہ میں کلو اور ہم کو دس کلو ۔ تو یہ بیل کر نے گئے کہ اس کو پہاس دو یہ میں کلو اور ہم کو دس کلو ۔ تو اس نے اس ہیں ہیں ہرے اور جو میں نے اس ہورش می درت کو دس کلو کا بی ہے اور جو میں نے اس ہوڑھی مورت کو دس کلو کا بی ہے اور جو میں نے اس ہوڑھی مورت کو دس کلو کا بیل ہے دس کلو کا بیل ہے دو میں کلو کا بیل ہے دو اس کی جادر میں دات کو اس کی جی دیا ہوں ہیں ہیں درت کو دس کلو کو ستا ہوں۔

اس کے بعد آپ نے پھر بڑی لی ہے ہو جھاکہ بڑی لی رات کو تم کراہتی بہت موکیا پر بیانی ہے؟

تواس فیر مسلم ہوڑ می مورت نے کہا کہ بیرے سات بیٹے ہیں۔ بس نے ان سب کی شادیاں کردیں دوائی ہوہوں کو نیکر سلے سے اور میری کوئی خیر خبر فہیں ایک سے کہ کر دور دنے گئی۔ جب دور دنے گئی تواس کاروناد کھے کراتی کو بھی رونا آگیا۔ کول؟ درد ول کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کیلئے کھے کم نہ تھے کروبیاں

مہادت کیلئے تو فرشنے بہت ہیں۔ انسان کو در دول کے واسطے پیدا کیا ہے۔ لیکن دیکھویے مطلب نہیں ہے کہ مہادت کے واسطے قہیں پیدا کیا۔

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ ۚ (٣٧)

جنات اور انسان کو اند پاک نے عبادت کرنے کیلئے پیدا کیا اور انسان کی عبادت ایک ہوگی کہ لوگوں کا درو ہمی دل کے اندر پیدا کرے گی۔

توآپ دو نے لگے۔ دو بوز حی مجی دور بی ہے۔ دوسمارے کے سارے دیکے رہے ہیں اور تعجب کررہے ہیں کہ کوئی دشتہ داری نہیں اور پھر مجی ہتی ہدروی بھی ہور بی ہے۔

پھر آپ نے اپنے بینے کہا کہ بیٹا ہے جو تم دوکان کے اندر تو لئے اور بینے کاکام
کرتے ہو تو دو ذرانو کروں کے حوالہ کر دواور تم اس بزی بی کوا پی موٹر کے اندر بھاؤاور
بھا کے بہتال میں داخل کر داور ہے لو تمن بزار رو ہے ہے ڈاکٹر کوائی دائس دے دو۔ اور
میں ڈاکٹر کو فون کر تا ہوں کہ اس بڑی بی کے طائ کا جو ٹرچہ ہوگا دہ میر ی دوکان ہے
تہا ہے ہاں بھی جانے گا۔ اور بیٹا بڑی بی خد مت کیلئے کوئی خورت جو بز کرو۔ اس
حورت کی جو سخواہ ہوگی دہ ہی ہم دیں ہے۔ بیٹاموڑ میں بھا کر اس بڑی بی کو لیکر چلا
میر دار ہی ہی خوش، مولی ہی جی خوش اب میں کر دیا۔ اب یہ سارے دکھ کر لالہ بی ہی خوش،
مر دار ہی ہی خوش، مولی ہی جی خوش اب یہ سارے دائوس ہو گئے۔ اور جب ہے ماؤس
ہو کے تو اب ان کو انڈے بی جی خوش اب یہ سارے دائوس ہو گئے۔ اور جب ہے ماؤس

اب آپ نے کہاکہ لالہ تی اور سر وارتی اور متولی تی بیرانوں تی جا بتا ہے کہ آپ لوگ میرے مریم آئیں اور بیٹہ کر ایک وقت ہم سب کھانا کھائیں اور جائے میک --- آپ کا اخلاق و کی کر سب خوشی خوشی آپ کے یہاں آمکے۔ آپ نے جوان کوروٹی کوان کو پائس۔ وہ بہت متاثر ہوئے۔

# كم خرج بالانشيں:

ہم آپ کے بیچ کی شادی طے ہوئی۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنے اور کے کی شادی معے ہوئی۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنے اور کے کی شادی میں بھی خوشی خوشی آگئے۔

آپ توارب چی، کھر ب چی ہیں لیکن آپ نے اپنے لڑکے کی شادی جو کی وہ چند ہزار میں کی۔ اب متول بی بھی کہنے گئے کہ استے بڑے مالدار اور شاوی میں خالی چند ہزار خرج کئے۔

تو آپ نے کہادیکموہمارے لڑکے رسول کریم میکٹے کی لڑکیوں سے افغنل تھیں ہے جب ان کی لڑکیوں کی شادی سید ت ، دے طریقے پر ہو فی ۔ تو ہمارے لڑکے کی شادی ہمی سادے طریقے پر ہوگی۔

## • شادی کے میے بیاکر کیا گیا؟

اور متولی تی! یہ جو شاوی کے پہنے میں نے بچائے تواس کامیں نے بینک بیلنس فریس کے ایک بیلنس فریس کے در بعد بہت سے فیر شاوی شدہ اور کے اور لاکے در لاکے در

# میں نے کالونی بنائی:

اور میں نے ایک کالونی بھی بنائی ہے۔ اس کالونی میں میں نے ایک کروا ہے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور بالکے ایک کرو میر ابٹا اور اس کی بوی کیلئے۔ اور باتی جتنے کرے تھے ان کیلئے می فریوں کے پاس میااور میں نے ان سے بات چیت کی۔ دور کہا کہ ویکمو تم میجور

روپے ہر مینے کا کرایہ دیتے ہواور پھیں سال سے تم کرایہ دار ہو۔ ہماری کالونی کا کرو بارہ ہر اریس ہتا ہے۔ ہر مینے اگر تم ایک سور دید دو کے توایک سال میں بارہ سور دیے ہوں گے۔ اس طرح دس سال میں اس کی پوری قیت ادا ہو جائے گے۔ تو تم دس سال میں اور اونر بن جاؤ کے۔اور اس میں تم پہیں سال سے کرایہ دار دی ہو۔

اس طرح وولوگ میری کالونی میں آکر بس گئے۔ان میں بعض نے ہر مینے ایک سو کے بیجائے وصود ہے۔ کسی نے پانچ سود نے اور وہ کالونی پانچ سال میں فری ہوگئے۔

ایکن ان میں چند آوی میے نہیں دے سکے نیکن ہم نے ان کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ دوسرے داستے ہے ہم نے ان مک ز کو ق کے میے پہنچاد ئے۔ ج ئے کے چیے پہنچاد ئے۔ ہم نے ان کو ذلیل نہیں کیا۔

ہم ان غریب کوائی کالونی کے اندر بغیر پیوں کے ہی کرودے کے تھے لین اگر ان غریب انگ کر کھانے والے اگر ان غریب انگ کر کھانے والے بن جائے۔ کر کھانے والے بن جائے۔ ان فریب کو ہم اپنی جوتی نہیں منانا جاہدے۔ ہم توان فریبوں کو ہم اپنی جوتی نہیں منانا جاہدے۔ ہم توان فریبوں کو اپنے سرکی نوبی بنانا جاہدے ہیں کہ عزت و آبرو کے ساتھ یہ رہیں۔ تو تم لوگ جابو تو می اپنی کالونی بھی دکھاووں۔

# کالونی میں ایمان کی مجلس اور ایمان کی ہاتیں:

رمی نے کہاکہ ساری دنیا کے اندر تو چینا جھٹی ہے۔ سب لینے والے ہے ہوئے ہیں اس لئے اور الے ہے ہوئے ہیں اس لئے اور انی منایا ہے۔ بجائے ہیں معزت محد ملک نے دین کا حرائ منایا ہے۔ بجائے چینے کا اتا چینے کا اتا چینے کا اتا ہوڑ ہوگا جتنا چینے کا اتا توز ہوگا۔

#### • توڑ کے رائے:

ہے رے عالم میں جمینے کا حرائے ہے۔ جموت ، سود ، دحوکا، نمین ، خیانت ، ٹاپ تول میں کی ، چوری ، ذکیتی ، یہ سارے جمیننے کے رائے ہیں۔

ہوری دنیاکا نظام جو ہے وہ " لینے "کی بنیادی ہے۔ اگر دے گا بھی تو لینے کیلئے دے م کا سے اور یہ ہات مجمی بتاد وں کہ جو لینے والا بنے گاوہ کنگال بنے گا۔ اور جود یے والا بنے گا۔ اللہ اس کے دل کو ختاہے بھر دے گا۔

اب تم یہ کہو کے کہ مولوی صاحب او بنا او بنا او بنا او بنا مدق کے اندرو بنا۔

ز کو ق کے اندر و بنا۔ مدید کے اندر و بنا۔ اپنے دشتہ داروں کو دینا۔ غربیوں کو دینا اور فیر
مسلم کو دینا --- تو تم لو کو ل کے ذہن ہی ہے بات آئی ہو گئی کہ مولوی صاحب اتم تو

بس" و بنا او بنا "کی بی بات کر دے کہیں لینے کی جگہ مجی تو بناؤ؟

# • خدائی خزانے، لینے کی جگہیں:

توش لینے کی بھی جگہ بتادوں ۔۔۔ لینے کیلئے خدا کے تزانے ہیں۔ ایک ہاتھ پھیلا اللہ کی طرف لینے کیلئے۔ اللہ ہے پھیلا اللہ کی طرف لینے کیلئے۔ اللہ ہے لینے والا بن اور محبوب طاق خدا بن اور بندوں کود ہے والا بن اور محبوب طاق خدا بن ۔ لینے والا بن اور محبوب طاق خدا بن ۔

تواللہ کا بھی محبوب بوگا اور بندوں کا بھی محبوب ہوگا۔ تیرے چیرے کو دیکے کر اوکوں کو خوشی ہوگی کہ دیکھو کیا بھلا آدی ہے۔

تو میرے محترم دوستوا اگردیے کا جذب مناور لو کول کے ساتھ خیر خوای کا جذب مناتور کی ساتھ خیر خوای کا جذب مناتوری کے ساتھ خیر خوای کا جذب مناتواں کے مناتو یوی پر کتنی آپ آئی نظروں سے دیکھو کے اور اگر چینا جیٹن کا جذب مناتواں کے اندر سوائے لڑائی جھڑے کے اور پکھے نہیں۔

### بهدر دی والے لوگ:

عمد ایک مثال دوں: طوہ ہے طوہ پانچے آدمی ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے تو پانچوں نے سوچا کہ دوسرے کی ہمدردی کرنے والے تو پانچوں نے سوچا کہ دوسرے کی ہمدردی کرنے والے تو پانچوں نے سوچا کہ دوسرے کمالیس جمانہ کماؤں، اس لئے کوئی نہیں کمار ہا ہے۔ پھر ایک نے ہمت کی۔ فقہ اٹھا اور ایک کے منہ جمل ڈالا۔ اس طرح چاروں کے منہ جم ایک ایک فقہ ڈالا۔ پھراس نے فقہ اٹھا اور پھر چاروں کے منہ جم ایک اقلہ ڈالا۔

اوریہ بھی جو تھے ہدر دی والے تھے۔ چھنا جھٹی والے تو تھے نیم ان کے اندر بھی ایار وہدروی کا جذبہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھی ! خود تو کھاتے نیم اور ہم کو کھاتے ہوں اور ہم کو کھلاتے ہو توان لوگوں نے بھی ایک ایک لقمہ لیکر اس کے منہ بھی ڈالا اور اس طرح طوہ جو تھاوہ فتم ہو کی اور آپس میں محبتیں برے مئیں۔

ابوه چارول ہول کہتے ہیں کہ تم کتے بھلے آدی ہوکہ ہم نے قوتم کوایک ایک لقمہ کملایادر تم نے ہم کو دودو لقے کھلائے تو یہ ہول کہتا ہے کہ میرے نیادہ بھلے تو تم ہو کہ میں نے تم کو دود دو لقے کھلائے اور تم چاروں نے مگر میرے کوچار لقے کھلائے در میں رہار دیے مگلائے در میں رہار دیے والا نقع میں رہار دیے دالا نقع میں رہار دیے دو گا جب

ح يص اور لا لحي لوك:

اس کے بالقابل وہی طوہ لیکریانے آدی بیٹے اور بیانجوں لا لی بی اور حریص

اور چینا جیٹی والے۔ بیانچوں جیٹے اور پانچوں کا ذہن بیہ ہے کہ ساراکا سارا اطود میں اکمیا کھا جائی والے۔ بیانچوں جیٹے اور پانچوں کا ذہن بیہ ہے کہ ساراکا سارکا سا

اب کمانا جوشروع کیا تو تھوڑی دریش ملوه فتم! اب ان کی ہاتیں سنو!

ان کی ہاتیں تو محبت کی تھیں جنہوں نے ایٹار و بھرردی کا معاملہ کیا۔ اور ان کی پاتیں آپس کے اندر ازائی جھڑے کی۔

ان عل سے ایک نے ہوں کہا کہ ادر الله کی کہیں کے علی نے جتنی دیم علی ایک اللہ اللہ کہ کہیں کے علی نے جتنی دیم علی ایک القہ کھایا آتا ہوں تین نقمہ کھانے والا ہوں کہنے لگا کہ تیر اجوا کی لقمہ تھادہ میرے چے لقموں کے برابر تھا۔ اس لئے تیرے کم زیادہ تو دولوں کو طا۔ جود ہے دائے اللہ کو چار لقے۔ ما۔ جود ہے دارا کے حوال کو جا رکھے۔

اور جوچینا جینی والے تھان کو بھی کم زیادہ طلب

نکین وہاں جو کم زیادہ طاوہ محبت کے ساتھ طلا۔

مور بیاں جو کم زیادہ طامیہ عداوت و دھنی کے ساتھ طا۔

تو میرے محترم دوستو! ایک با جمد پھیلااللہ کی طرف لینے کیئے مباوت کے راستے ۔۔ اور دومر ابا جمد پھیلا بندول کو دینے کیلئے اخلاق کے راستے ہے۔ اللہ سے لیکراللہ کا مجبوب بن۔ کام بندوں کو دے کر بندوں کا محبوب بن۔

بات سمجو می آئی ا آپ حضرات کے ..... اور کھے اِت اب لی کروں تو لی ہوتی ملی جائے گی۔

اب بیپاک ذیر کی جوہم من رہے ہیں۔ نبوس کی سی رسول کریم علیہ کی سی۔ جو نبوس کی سی درسول کریم علیہ کی سی کے۔ یہ اللہ جو نبوس کے دیاوہ قیامت کے کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ

إكاوعدمهم

"إِنَّا كُذَالِكَ نَجْزِي الْمُحَسِنِينَ"(ب٢٩)

میکوکاروں کا جو کام کرے گا تو اللہ پاک ان کے ساتھ وی معاملہ کریں گے جو نبیوں کے ساتھ کیلہ نبی مدو ہوگ۔

اور باوجود اس کے اگر بھکے ہوئے لوگ سد حارب نیس آتے تو پھر اللہ پاک کا معالمہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟

جوقوم عاد کے ساتھ ہول

كَذَالِكَ نَجْزِيْ قُوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ( ٢٩٧)

ان بحر موں کے ساتھ ہماراوی معالمہ ہوگا تھی چڑکا۔

## وعوت کی فضا کیے ہے:

اس کے موت کی آید فضا منائی جائے۔ دعوت کی فضا منانے میں ایمانیات کی جڑ کے اور تعلیم کے ملتوں کیائی ہو ،اور قربانی کی کھاد ہو۔اور جاروں طرف کتا ہوں سے کے اور تعلیم کے ملتوں کیائی ہو ،اور قربانی کی کھاد ہو۔اور ذکر ، تلاوت ،رونا ، دعونا ، بلبلا نااس کی فضا ہو۔

جیے در خت ایک دم سے تیں اکتابلکہ اس کیلئے پہلے زعن ہوار کی جاتی ہے۔ جز لگائی جاتی ہے۔ جز لگائی جاتی ہے۔ جز لگائی جاتی ہے اور بہت کھو کیا جاتا ہے۔

### گرم آنسواور شندی آیں:

تواکر وین کا درخت لگانا ہے تو پہلے و حوت کی زهن ہموار کرو۔ ایمانیات کی جر لگاؤ۔ تعلیم کے حلقوں کا پائی و۔ اور ای طرح قربانی کی کھاود واور کتابوں سے بہتے کی باڑھ لگاؤ اور ذکر و حالیت اور وہا، و حوج ملیانا، حملانا، کرم آ نسووس کا بہانا شعدی طفق تی جواں کا بجر تاس کی فعن : و راہ راز کان اسلام کا تنا ہواور اس کے پاس معاشرت

اور معاملات کو عدل اور انساف کے ساتھ چلانے کا در خت ہو اور اس کے اور اخلاق کے کہا ہے۔ اخلاق کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے گار س ہو تواب دین کا در خت تیار ہو کہا ۔۔۔۔ اب دور دور ہے اوگ آویں کے۔

# • توتير آزماجم جكر آزمائين:

لیکن جو پینے ہوئے لوگ ہوں کے دو کیا کریں کے ؟ دو پنچے سے پاتر ماریں گے۔ جب دو نیچ سے پاتر ماریں کے تودر خت جو ہے دوادی سے پال دے گا۔ یہ تو نیچ سے ماریں کے پاتر اور وودر خت اور ہے سیکھے گا چال۔

لیکن مجھے ڈرلگ دہاہے کہ یہ جتنے مکڑے ہوئے لوگ میں کہیں ان کی ہمتیں بڑھ نہ جائے گئے۔ نہ جائے گئے ہمتیں بڑھ نہ جا نہ جائی کہ یہ تو باولے بو قوف ہیں۔ چلوان کو پھر مارتے رہو اوریہ پھل دیتے رہیں م مے۔

### • ہوا کے رخ یہ تھو کنے والوں کے منہ پر آتا ہے:

جرچه براست از ماست

جو بچھ تمبارے اوپر آئے گاوہ تمبارے کر توت بی تم پر ہینکے جائیں گے۔ اس لئے بینکے ہوئے لوگوں کو ہم افقہ سے ڈراتے ہیں۔ چاہے سد حرب ہوئے لوگ اخلاق پر تمی ۔ لیکن اللہ پاک جب دیکھے گا کہ مدسے آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر الشاك اتى زورى بكرك كاجس كى كولى مد ميل

## عار منزلیں جو میں نے سلے بتائیں:

یں اپنے بیان کو جاہتا ہوں، اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے ۔۔۔ میں نے چار یا تھی اور آخرت لیکن یا تھی اور آخرت لیکن جار منزلیں بتا کی ۔۔۔ مال کا پید ، و نیاکا پید، قبر کا پید ،ور آخرت لیکن قبر اور آخرت بوجوہ آتھوں ہو جمل ہے۔

#### • جارم طے:

اور دنیا کے اندر مجی جار مرسلے ہیں۔ ایک مرصلہ توہ وجود و عوت کا۔ دوسرا مرصلہ ہے وقلہ تربیت کا۔ جب آدی دعوت کے کام کے اوپر لگ جائیں مے توایک وقلہ تربیت کا آتا ہے۔

# • مبر اورشکرد ونوں میں امتحان:

مجمی الله تعتیں ڈالتے ہیں کہ بندہ طکر گزاری کرتا ہے یا خمیں۔ مجمی اللہ پاک تکلیفیں ڈالتے ہیں کہ بندہ مبر کرتا ہے یا نہیں۔

اگر قرآن وحدیث اور محابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھ کراس نے وقلہ تربیت کو بھی ہوراکیا اور وحوت کے کام کو کام بنایا اور اس کے اور جو اتار چڑھاؤاور طالات آئیں اس میں اللہ ور سول کے کہنے کے مطابق اپنی تربیت کر تاریا تو اس کے بعد کے جو دو کام بیں وہ اللہ کے بین سے ایک کام تو اللہ کا یہ ہوگا کہ اللہ یاک فیمی مدد کرے گا۔ دو کام بیں وہ اللہ کی طرف سے ایک کام تو اللہ کا یہ ہوگا کہ اللہ یاک فیمی مدد کرے گا۔ یہ طے ہے اللہ کی طرف سے اس کا وعد ہے۔

و یکمومیرے دوستواجب د موت کی فضاہے کی تواہمان کلیائی مے کالورجب ایمان کلیانی مے کاتورجب ایمان کلیانی مے کاتوا ممال ظاہر یہ تیارہوں مے۔ تماز دروزہ در کوا منج ، معدقہ ، خیرات و فیر م

یدا ممال ظاہریہ معبول بھی ہوتے ہیں فیر معبول بھی ہوتے ہیں۔ان کو معبول کرانے کا طریقت ہیں۔ان کو معبول کرانے کا طریقت ہیں۔ اور صفات ایمانیہ بل کرانے کا طریقت ہیں۔ اور صفات ایمانیہ بل تنوی ہے۔ توکل ہے، مبر ہے، همرہ ہے۔ جب یہ صفات پیدا ہو جا کمی کی توافلہ خوش ہوں سے اور خیری مدو آئے گے۔ ہوں سے اور خیری مدو آئے گے۔

## • الل باطل كي تمن فتميس:

اور جب الله فیکی مدد کریں کے تو بیطلے ہوئے لوگوں کی تین فتمیں بن جا کیں گیا۔ دوسری حتم دو ہو گیا ہے کی جسم جائے گی ۔ دوسری حتم دو ہوگی جو سیم جائے گی ۔ دوسری حتم دو ہوگی جو سیم جائے گی ۔ اور تیسری حتم دو ہوگی جو بہت دھری پر آ جائے گی۔ اور تیسری حتم دو ہوگی جو بہت دھری پر آ جائے گی۔ یہ تین فتمیس کیکے ہوؤں کی ہوجا کیں گی۔

### • كياب كيابن محة؟

ویکھے: ابوجہل کا بینا، معزت مکرمہ بن کے۔ ابوجہل کا بھائی معزت مارث بن بشام بن کے۔ ابوسفیان کی بوی معزت ہندہ بن کئی۔ دصوان اللہ علیمہا جمعین۔ میرے محترم دوستو! ایک مجمع تودہ ہو گاجو ہدایت پر آ جائے گاادر ایک مجمع دہ ہوگا جو ہدایت پر نہیں آئے گائین سہم ضرور جائے گا۔

ھیے وفدنی بخران رسول کر بھی میکھنے کے پاس آیااور انہوں نے ویکھاکہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مبلیلہ کر لیااور قسمانسی کرلی تو ہم سامے یہ باد ہو جائیں گے۔ توبہ وہیں پر سہم مجھے اور جزید دینا ملے کر لیا۔ توایک قسم سہم جاتی ہے۔

#### الل باطل کی خیثیت

# • كورُ اكبارُ اوريل كيل عدن اوه يحدثين:

لیکن ایک تیسری مشم ہر زمانے جس ہوتی ہے، جو ہث وحری پر از آتی ہے فر مون، قارون، ہلان کی طرح ہور قوم عاد کی طرح۔

جبوہ تیسری من مند حری پراتری ہے، تو پھر دہ الل حق پر جھاجاتی ہے۔ الل باطل اور سکتے ہوئے اوک اہل حق پر ، سد حرے والوں پر اور کام کرنے والوں جھا جاتے ہیں۔

كيے محاجاتے بي؟

ھے بارش کاپائی کر تا ہے تو تائیں اور تالے چلتے ہیں تواس کے اور کوزاکہاڑا جما جاتا ہے یا جیسے سونے مپاندی کے زبور اور تانے میش کے برتن آپ کو منانے ہیں تو آپ بیچے آگ جلاتے ہیں تواس کے اور میل کیل جماجاتا ہے، اور جیسے بارش کاپائی برے ہے تالے اور تائیوں کے اندر کوزاکہاڑا جماجاتا ہے۔

تواس طرح الله پاک بھلے ہوئے کو کوڑے کہاڑ اور میل کچیل کی طرح میں بھیلک وے کا۔ اور جواہل حق ہوں وہ باقی رہیں ہے۔۔۔۔ ہرزمانے میں بھار الله بیکر تا آیا ہے۔

# • فرعون اور اس كالشكريتاه:

فر مون کابورانشکر کو زے کہاڑاور میل کچیل کی طرح بنی اسرائیل اور موٹی علیہ

السلام ي جماكيد الله إك في اس كو مجينك دياور موى عليه السلام اور بن اسرائل في محد

#### جالوت ناكام، طالوت كامياب:

ای طرح جانوت یه کوزے کہاڑ اور میل کچیل کی طرح جمامید لیکن اللہ نے اس کو مچینک دیا۔ اور حطرت طالوت یاتی رہے اور مجران کو کیسانو اڑا۔

# ابوجبل اور قیصر و کسری کی بر بادی:

ای مرت بدر کا قصہ ہوا، تو ابع جہل کا بھٹ کوڑے کہاڑ اور میل کچیل کی طرح جہاکیا۔ حین اللہ پاک نے اسے مجینک دیا۔ اور دین وابھان والے ہاتی رہے۔

ای طرح غزوة خندتی کے اندر بنی نخر کے یہودی اور بنو ضطفان کے لوگ ایمان والوں کے اور بنو ضطفان کے لوگ ایمان والوں کے اور چما سے۔ کوڑے کہاڑاور میل کچیل کی طرح۔ اللہ پاک نے ان کو میں کھینک دیا۔ اور حق دنیا کے اندر باتی رہا۔

ای طرح دور فاروقی کے اندر، قیمر اور کسریٰ بڑی بھاری طاقتوں والے، یہ صحابہ کے اور کو کی بھاری طاقتوں والے، یہ صحابہ کے اور کو کی بیاری میل کی طرح جمامے۔اللہ پاک نے ان کو میلید والے۔ اور ایمان والے باقی رہے۔

اس زمانے کی جھے پھے تھیں کہنی۔وقت ہمی نہیں اور وقت میں مخوائش ہمی نہیں اس زمانے کی جھے پھے تہیں کہنیں۔ بال آ کے جو ہونے والاہے جس کی خبر اللہ نے وی اور اللہ کے رسول نے دی۔

وہ یہ کہ و مبل اپنے ہزاروں کے تشکر کے ساتھ ایمان والوں پر اور اہل حق پر کوڑے کوڑے کیا اور اہل حق پر کوڑے کوڑے کوڑے کوڑے کوڑے کوڑا ور اس کے افتکر کو افتراک کو اور اس کے افتکر کو افتراک بینکہ و یں ہے۔

### ماجوج اور ماجوج کی تباعی:

مرافري سيمي كياجو عاوراجوج

إِنَّ يَأْجُونِ وَمَا جُوْجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (١٦٧)

الله بتاتا ہے کہ ویکھویں ان ہے سول اور ہے بسول کی کیے مدد کرتا ہوں۔
اللہ پاک یا جوج اور ماجوج کی کر دنوں پر بچنسی نکال کران سب کو بچیک دے گا اور
ایمان والے باہر لکلیں کے ،وعام تمکس کے ۔ بارش پر سے گی۔ اور بڑی برکت ہوگی۔
یا جوج اور ماجوج کی مصیبت اللہ تعالیٰ وور کر دیں کے اور چاروں طرف وین وا بمان اور
برایت بھیلی ہوگی۔

تو آئندہ کے د جال اور یا جوج جب کوزے کہاڑ اور میل کیل کی طرح چما جا کہ آئندہ کے د جال اور یا جوج جما جا کی مرح چما جا کی گئی کرے گا۔ جو القد پہلے کر چکا دہ اللہ بعد میں مجمی کرے گا۔ اور دہ اللہ اس جا تھے آئ مجمی موجود ہے۔ اور دہ اللہ اس طاقت کے ساتھ آئ مجمی موجود ہے۔

اوریہ مثال میں قبیل وے رہا ہوں وز مین آسان کا پیدا کرنے والادے رہا ہے۔
میرے محترم دوستو! ایمان اور ہوایت کا بیج جواللہ نے عالم ارواع میں ہر انسان
کے اندر ڈالا ہے۔ یہاں تک کہ ایو جہل اور فر مون کے دل میں مجمی ڈالا ہے۔ لیکن وہ جاک کر در خت کر بنتا ہے؟
جب آسانی و می کا یائی ہے۔

آسانی وی کلیانی ملے تو مورادین کادر خت بےگا۔

# دین کے درخت کو ضائع ہونے سے بچائیں:

اوراس دین کے درخت کو ضائع، تباداور یہ باد کرنے والی کھے خرابیاں ہوتی ہیں۔
ایک تود نیا طبی، دومری خود غرضی، تبسرے حسد، چوتھے تحبر، پانچویں ریا داور نمود۔
اورن معلوم کیا کیا خرابیاں۔

یہ ساری خرابیاں وین کے در شت کو تباہ اور یہ ہاو کردیتی ہیں۔ تواس کیلئے عشق الجمی کی ایم کئی چاہئے عشق الجمی کی ایم کئی چاہئے دان ساری خرابیوں کو جانا کر ضاک کردے۔ آسانی وی کے پائی ہے تو جاگا کی در شت بے گا۔ اور اس در خت کو ضائع اور یہ باو کرنے والی جو خرابیاں ہیں دنیا طبی ، خود غرضی ، تکبر ، حسد ، ایک و وسرے کو اکھاڑتا پچھاڑتا و غیر واس کو جانانے کیے مشق الی کی آگ دل کے اندر کے گی تو یہ ساری چیزیں جائیں گا۔

الله پاک کی جمہوں پر آگ اور پائی کی مثل ویتے ہیں۔ پہلے پارہ کے اندر بھی آگ اور پائی کی مثل ویتے ہیں۔ پہلے پارہ کے اندر بھی آگ اور پائی کی مثل اور پائی کی مثال اور چوش یہ بتار ہا ہوں اس کے اندر بھی اللہ پاک آگ اور پائی کی مثال ویتے ہیں۔

میرے محترم دوستوا کوڑے کہاڑاور میل کچیل کی طرح بینتے ہوئے لوگوں کواللہ پاک میں سے۔اور سد حرے ہوئے لوگ دنیا کے اندریاتی رہیں سے۔اور بوری و نیا کے اندرامن وامان آسکتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔

# • آگ اور یانی کی مثال:

اب مى وه آیت كريد آپ كے سامنے پر دوں جس كو مى نے بہت كولا: أَنْوَلَ مِنْ السُّعَآءِ مَا مُ الْسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِ هَافَا حُتَمَلَ السَّيْلُ وَبَداً رُّابِياً (بِ١٢) ہے توافقہ پاک نے پائی کی مثال دی۔ عالیاں اور عالے بھے اور کوڑ اکباڑ جھا کیا۔ آئے افقہ پاک آئے کی مثال دیتے ہیں:-

"وَمِّنْ مُّايُوْقِدُوْنَ عُلَيْهِ فِي النَّارِ أَيتَغَاءَ جَلَيْةِ أَوْمَتَاعٍ زَبَدُ مِثْلُهُ \*\*\* (ب١٢)

الله تعالی فرماتے ہیں کہ پانی کے اور توکوڑا کہاڑ جماجا تا ہے اور جوتم آگ جلاتے ہو سونے، جاندی کے اور میں میل کے اور میں میل کیل جماجاتا ہے۔

" كُذَّالِك يَضُرِبُ اللَّهُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلَ"(١٣٠)

الله يأك اى طرح حق اور باطل كي مثال ويع بير.

حق جو ہے وہ توپانی اور سونے جاندی کی طرح ہے۔ اور یاطل جو ہے وہ کو ڈے کہاڑ اور ملل کی طرح ہے۔ اور یاطل جو ہے وہ کو ڈے کہاڑ اور ملل کی طرح ہے۔

مرآ مے اشہاک کیا کرتے ہیں؟

فَلَمَّا الزُّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَّاء أَ(ب١٣)

يه كورُ اكبار، منل كيل جوب، يه مجيك دا جا اب-

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرْضِ ﴿ (١٢)

اورلوكوں كو تفع دين والا خالص بانى أورلوكوں كو تفع دينے والا خالص سونا جاندى

يه باقى د بتا ہے۔

"كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ" ـ (پ١٣)

الشرتعاني اى طرح مثاليس وے وے كر سمجماتے ہيں۔

اوردوستواا يك بات ذراجي اور كمنى بـــــ

وہ یہ کہ بنچ خالص پانی ہو اور خالص سونا اور چائدی ہو تو او پر کا کو ڑا کہاڑ اور میل کچیل بھیک دیا جائے گا لیکن بنچ کے پانی میں مجی اگر کو ڑا کہاڑ ملا ہوا ہے اور بنچ کے

سوع جاندی میں بھی اگر میل کچیل طا ہواہے تو یہ اچھی طامت نییں۔ اس نے دین کا کام کرنے والوں کو جاہدے کہ دین کے کام کے ساتھ کوڑا کہاڑاور میل کچیل نہ طا، یعن ویز طلبی اور خود فر منی ہو، تو کو یا خالص پائی اور خالص و نیز طلبی اور خود فر منی ہو، تو کو یا خالص پائی اور خالص سونے جاندی کے اندر کوڑا کہاڑاور میل کچیل مل کیا اور اس کیلئے ایک توانندیاک سے رو، رو کر دعا کی ما تکنا اور ایک ای محر انی کر تا۔ ہر آدی ای محر انی کرے اور قرباندوں میں اندر آھے بڑھ جائے۔

### مرآ دی دعوت کے کام کواینا کام بنائے:

اور یہ نیت کرلو کہ جب تک و نیائے اندرز ندور ہتا ہے۔ ہم و عوت کے کام کواپتا کام بتائیں مے۔ اس کلتے کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنا ہے۔ مردوں کو بھی کرنا ہے، عور تول کو بھی کرنا ہے اور بچوں کو بھی کرنا ہے۔

# مربانی دیے ہی دین کی نضایے گی:

جیے رسول کر یم ملکتے نے اپنے زمانے کا یہ جمع تیاد کر دیا ہے اور بدی قربانیاں دے دے کر انہوں نے کام کیا ہے اور پورے عالم جی اس کی فضا کیں بی جی۔ حضرت عمر کس قدر وکھ جمال کرتے تھے اور بمپین سے فکر مندر جے تھے۔ اور آج بھی انڈکا فضل ہے اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ بہت سے کھرانے اللہ پاک نے بدوں کیلئے ہر طرح کی قربانیاں دیے جی ا

### • وینداراور مجهدار بیوی:

ایک آدمی کی سال مجرکی تھکیل ہوئی۔وہ تیار ہو کیا۔ جو ی ہے جاکر مشورہ کیا۔ جو ی بدی و بندار تھی، بوی نے کہاتم اللہ کے راستہ میں جائد بچ س کی تربیت اور ان کی د كي بعال من كرتى ر موں كى۔اس طرح سے اللہ كے داستے من جانا مير سے لئے تو حكل ہے۔ تم اللہ كے داستے ميں جاؤ۔ تم اللہ كے دين كاكام كرو كے تو اللہ پاك جھے مجى ثواب دے كا۔

شوہر اللہ کے دائے ہی چلے گے اور ہوگا اپنے بچوں کی خیر خبر لی دی۔ عید کا
ون آیاتو محلے کے جونچ تھے اس مملا کے بیچ کو چر مانے گے اور کہنے گئے کہ تمہارے
ایاتو وہ جماعت میں گئے اور ہمارے ایا ہمارے پاس ہیں۔ اس ہماری تو مید مید اور دیکھو
کیے ایجے ایجے کیڑے اور و کھو کے سامچا ایجا کھاتا۔ ہم تو گھو منے پھرنے جائی گے۔
حمہیں کون لے جائے گا؟

# حضور کی طائف میں قربانی اور دعاء خیر:

میرے دوستوایہ دین قربانی سے چلا ہدر سول کریم میکھنے نے بھی اس دین کیلئے خوب خوب قربانیاں دی ہیں۔

طائف کے اندر آپ پراسے پھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زید این حارثہ ساتھ ہیں۔ کندھے پرافیا کر حتبہ کے باغ میں لے آئے ،اور پانی کا چیز کاؤ کیا۔ تب جاکر آ کھ کھل۔ فرشتے آئے اور میں کہاکہ اگر آپ کہو تو ہم دونوں پہلاوں کو ملاکرا فیس فارے کرویں۔

آپ ملک نے فرمایا کہ فیش! -- اگریہ فیل مانے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادمانے اور آپ نے فرمایا کہ جمیں ان کا بین افرق فیس کرتا ہے جمیں ان کے بین ے

باركرف بيسديد فيساحة توان كالولاد ماف كى

اب ان کی اوااو یس یس کون تھا؟وہ قبیلہ ہو تھیف والے تھے۔ جنہوں نے رسول کر یم علی کو تکلیف جنہوں ا

حفزت محمد بن قاسم ثقفي ----

# مرف ایمان بی نبیس لائے ، دین کے داعی ہے:

اب قبیلہ بنو تقیف کی نسل چلی اور اس میں دعرت محمد بن قاسم ثقفی " پیدا بوئے انہوں سند و کاسٹر کیا۔ ان کی پاکیزوزندگی لوگوں نے و کیمی اور دکھ کرووسارے ایمان والے بے۔ اور ان کی نسل چلی۔

ہمارے ملک کے جتنے بھی کروڑوں کلے والے بیں اور ہمارے پڑوس کے وو ملکوں کے اندر جتنے بھی کروڑوں کلے والے بیں۔ اس کے اندر اثر ہے۔ معرت محمد بن قاسم اُنتفی اور ان کے مجمع کی قربانی کا۔ بچ میں اور بھی بہت ہے واقی آئے میں ان کا نکار نہیں کر جا۔

اوریہ محد بن قاسم ثقفی جو تھے یہ رسول کریم ملکتے کی طا نف کی قربانی پر بعد میں پیدا ہوئے۔ ہو الی پر بعد میں پیدا ہوئے۔ تو ہم لوگوں کو جتنا بھی ایمان طا ہے یہ رسول کریم منتے کی طا نف والی قربانی پر طائب — تو بہر کیف،

### • بح بس يرك

جی آپ کو وہ واقعہ سار ہاتھ کہ بچے اور مال خوب لیٹ کرروئے جب روئے ۔ فارغ ہو گئے تو مال نے بچوں کو بخوایا اور مال نے یوں کہاد کھو بچو! کلے کے بچول کی حمید آئے ہے۔ اور کل ہای ، یہ سول شم ۔ اور ہماری عمید جو جنت میں آئے گی وہ بیشہ تازی د ہے گی۔ اور یو حتی رہے گی۔ اور جنت میں جاکر کیا کیا ہے گا وہ ساری آیتی پڑھ کر سنائیں۔ جنت کے انگور کیے؟ جنت کی مجور کیسی؟ جنت کا دودھ کیما؟ وہال کی شہد کیسی؟ بنت کا دودھ کیما؟ وہال کی شہد کیسی؟ بیس اور بچوں نے کہا بس امال۔ ہمارالوکام بن کیسی۔ سادی اور بچوں نے کہا بس امال۔ ہمارالوکام بن کیا۔ ہماری توالی عید جو بمی ہای ہے ہی نہیں۔

یہ نے باہر گئے۔ مگر ومنے آئے۔ انہوں نے چر حایا۔ ان بچوں نے کہا جمعود سادے نے جیٹے گئے۔

# • بيح بمي دين كے داعی:

انہوں نے یوں کہا کہ و کیموا تمہاری عید تو کل ہا ی اور پر سوں جمتے۔اور ہم نے اپنی ہال سے سنا کہ ہم کوجو جنت کی عید سلے گی وہ ہای تبیس ہو کی ہیشہ ازی رہے گی۔ اور بھی جنت کی ساری تعتیں ان بچول نے متانی شروع کیں۔ تو وہ سارے بچے فاموشی سے بیٹھ کرسن رہے۔

توایک طرف اباعید کے دن دائی۔ یہ بھی بھی داعیہ ،اور بچ بھی دعوت دے رہے ۔ اور بچ بھی دعوت دے دے ۔ سے منظر جمیں ہورے مالم کے اندر قائم کرنا ہے۔ کرنے دالے اللہ جیں۔ جمیں ہاتھ جی دار نے جی ۔ کوشش کرنی ہے۔

بہر کیف ۔۔۔۔ ان بھول کے اہاجو تھے وہ جون سے علاقے بی پھر رہے تھے اس علاقے بی پھر رہے تھے اس علاقے والے تبلغ کے کام کوا چھا نہیں سی محت تھے۔ان کے ذہن میں کسی نے بدؤال دیا تھا کہ یہ تبلغ کاکام کرنے والے درووشریف نہیں پڑھتے اور تبلغ کاکام کرنے والے جو ہیں، ان کے دلوں میں رسول کر میم ملفظہ کا احترام نہیں اور یہ اولیاہ اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ ان کے دلمن میں کسی نے ڈال دیا تھا تو گاؤں والوں نے جماعت کے لوگوں کو گاؤں میں مغیر نے نہیں دیا۔ ان لوگوں نے گاؤں سے باہر در خوں کے نیچے قیام کیا۔

وونوں طرف ہے آگ برابر لکی ہوئی:

گاؤل والے بھی عیارے معذور ہیں، مجبور ہیں، وہ بجائے ان کی ہات سننے اور اللہ علی ہات سننے اور اللہ کے بات سننے اور اللہ کی بنائیاں کرتے ہیں۔۔۔ امر نے والے بھی حب رسول میں مار رہے ہیں اور مار کھانے والے بھی حب رسول میں مار کھارہے۔ اصل مجرم تووہ ہیں جنوں نے ان کو غلط حبی کے اندرڈ اللہ

اورایسے لوگ جب لگ جاتے ہیں تووہ کام بھی خوب کرتے ہیں۔

# • اسال ال مح كتب كومنم خان - :

لگ کیا ایک سر چرا، اور بانکل جرا امواجماعت علی۔ اللہ نے اسے قبول کر لیا اور اور نیل میں اللہ بھی ایک کو گئی نے ایک جگہ پر وہ جماعت لیکر حمیا۔ گاؤں کے لو موں کو کمی نے الملا حتی میں ڈال رکھا تھا۔ جماعت کے جنچنے سے ایک شور کے حمیا۔ نکالو، مارو، چنے۔ چر گاؤں والوں نے جماعت کو نکا لئے کیلئے ایک شر الی کو بھیجار اب وہ آیا اور گالیاں و نے لگا۔ برا بھلا کہا اور کہا کہ نکل جاؤ۔ حضور کی شان میں حمتا خیاں کرنے والو۔

اب یہ جماعت کا جو امیر تھا۔ یہ ہمی کمی زمانے میں ایسای سر پھرارہ چکا تھا۔ اس نے ہمی زور سے یوں کیا کہ:

ارے، حضور اکرم ملکتے کی شان میں گتا خیال کرنے والوں کو تو صرف کالیاں ویتاہے منامر و کہیں کے! بجڑے! شرم نیس آئی۔ارے ان کو تو کو لیوں سے بھون وینا میاہے۔ اس لئے کہ رسول کریم میں ہے کی شان؟

محراس نے حضور اقدس سی کھنے کی شان اقدس سے متعلق ہاتیں بتانی شروع کی اور خوب زور زور سے کہیں۔

تواس شرابی کامنہ او حر چرکیا۔ آیا، جینا اور بیند کربات سی، اور اس نے کہاہم کوبہت و حوے میں رکھا گیا۔ ہی کے بعد وہ باہر لکلااور آسٹینیں چڑھائیں اور گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ چلو سارے کے سارے ان کی بات سنو۔ نہیں تواب تم کو ماروں گا۔

مارے اوگ آئے اور بات کی۔ آئے دہاں ہے نہ جائے تنی جمامتیں نظل دی ہیں۔
یہ ہمارے مر چرے جو جوتے ہیں ناتویہ ہمی ذرا موقع محل پر تھوزے کھروں بنتے ہیں۔ لیکن ہم ان کی ہمت افزائی نہیں کر تاراس لئے کہ ہر جگہ کھرورای نہیں چلالہ کھرورے بنا ہے کہ ہم جگہ کھرورای نہیں جلالہ کھرورے بنا ہے کہ ہم ہمیں کہیں محالمہ فراب ہوجا تا ہے۔ اس لئے مخی کی اجازت نہیں ہے۔ فراب ہوجا تا ہے۔ اس لئے مخی کی اجازت نہیں ہے۔ فراب ہوجا تا ہے۔ اور مخی کرنا ہمرا کیے کالام بھی نہیں ہے۔

### 👁 حفرت عمرٌ بہت روئے:

معزت المڑکی تخی کی نقل ہر آدمی نہ اتارے کہ معرت المرکے اندر سخی کے ساتھ تعویٰ ہمی تھا۔

تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ منور میں آیا۔ حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ تمہیں چوری نہ ہو جائے۔ تو معفرت عمر کو فکر ہوئی کہ تعمرت عمر خود پہرید اور حضرت حبدالرحمان بن عوف کو ساتھ میں لے محداور تنجد کی نماز بھی دونوں حضرات نے دہیں پڑھی۔

قافے ہے ہار ہارایک بچ کے رونے کی آواز آتی تھی۔ دھزت عرف ہاکراس کی ماں سے فرماتے تھے کہ بچ کو کیوں رائی ہے۔ آخر رات میں پھراس بچ کے رونے کی آواز آئی تو دھزت عرف نے ہاکر فرمایا توا تھی ماں نہیں ہے۔ تیرے لاکے کورات میر قرار نہیں آیا۔ وہ حورت بولی اے فدا کے بندے تو نے جھے پر بیان کردیا۔ بات یہ کم قرار نہیں آیا۔ وہ چیڑا تا جا بتی بول مگر وہ انجی چیوڑ تا نہیں۔ اس لئے بیترار دہتا ہے۔ آپ نے کہاک اس کا دودھ آئی جلدی کیوں چیزاتی ہے۔ حورت نے کہا عربی خطاب و فیفد ای بچ کا مقرر کرتے ہیں۔ جودودھ تیموز چکا ہوتا ہے۔ تو بی اس بے کا مقرر کرتے ہیں۔ جودودھ تیموز چکا ہوتا ہے۔ تو بی اس بے کا

دوده چیزاری بول تاکه اس کا بھی و ظیفہ مجھ کو سلنے تکے۔اور بماد اخر چیزرا ہو۔

جب یہ بات معرت عمر کو معلوم ہوئی تو معرت عمر بہت روے اور یوں کہاکہ عرابت معلوم تیری حکومت کے اندر کتنے بچوں کو ان کی مائیں رااری ہوں کی اور عراب کے دن اللہ کے سامنے جب تیری چی ہوگی تو ان بچوں کے رونے کا تو، کیا جواب دے کا دن اللہ کے سامنے جب تیری چی ہوگی تو ان بچوں کے رونے کا تو، کیا جواب دے گا۔

معرت مرکے سامنے ہوری قیامت کا منظر تھا۔وہ بہت روئے۔

# • انسان کاعمل اس کے مطلے کاہار:

حفرت مرکے سامنے یہ ساری آیتی حمیں۔

وَكُلُّ أِنسَانِ ٱلزَّمَنَةُ طُرِّ أَهُ فِي عُنْقِهٖ ۖ وَنُخْرِحُ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كِتَاباً يُلْقَهُ مَنْفُؤرًا. (ب١٥)

الله تعالی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا ہملایا ہرا عمل وواس کے مکلے کاہار ہے۔ اور قیامت کے دن رجم کھا ہوا ہر آدمی کے سامنے آوے گا۔ اور ہملاو برااس کے اعمد لکھا ہوگا۔

آ کے اللہ تعالی فرماتے ہیں:-

الْحَرَّاكِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمُ عَلَيْكَ حَسِيْباً. (ب١٥)

تے اد جسر توخود پڑھ لے اور تیراحساب توخود کر ہے۔

تیرے رجس می و فعات جرم کیا ہیں وہ تود کھے لے۔ اور کس جرم کی کیامزاہوہ قرآن میں دکھے لے۔ اور کس جرم کی کیامزاہو قرآن میں دکھے لے۔ جوعرش البی کے پاس افکا ہوا ہے۔ اور اپتاحساب تو خود کر لے۔ آدی جیران ہو جائے گاکہ کی ہوئی ہر چھوٹی بڑی چیز وہاں سائے آ جائے گی۔ اور آدمی کے گا:۔

مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةُ اللَّ آخصَهَا

وَوَجَدُو اَمَاعُمِلُوا حَاصِراً وَلا يَضْلِهُ رَبُّكُ أَحَداً ـ (ب١٥)
کیا ہو گیا اس رہٹر کو کہ چیوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چیوڑی ۔ اور جو پچھ کیا وہ
سار اسامنے آگیا۔ اور اللہ پاک کس کے اوپر علم نہیں کر تا۔
یہ ساری آیٹی معرب عرک سامنے تھیں۔ وہ بچکیاں ار ار کرروئے ، نجر کی
نماز بڑھائی اس میں بچی بچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔

#### حضرت عمرٌ كا فرمان:

جب آپ ٹماز پڑھ بچے تواہے کام کرنے والوں کو جمع کر کے ہوں کہاکہ نہ معلوم کتے ہے رورہ ہوں گے بچوں کاو کھند پیدا ہوتے ہیں مقرر کردیا جائے۔ اور ہر جگہ اس طرح کے خلوط لکو دیئے جائیں تاکہ کوئیاں اپنے نچے کورلائے نہیں۔
تو صفرت عمر کی بختی کی لقل تو نوگ اتار تے ہیں حین ان کے تقوی کی فقل فیس اتار تے ہیں حین ان کے تقوی کی فقل فیس اتار تے ہیں حین ان کے تقوی کی فقل فیس اتار تے ہیں حین ان کے تقوی کی فقل فیس اتار تے ہیں حین ان کے تقوی کی فقل فیس اتار تے ہیں حین ان کے تقوی کی فقل فیس اتار تے ہیں حین ان کے تقوی کی فقل فیس اتار تے ہیں حین ان کے تقوی کی فقل فیس اتار ہے۔

اس لئے میرے وہ ستواور بزر کو اس تفتیٰ کو جمیں اپنا تدرید اکرناہے۔ اور جید وہ اللہ کے میرے وہ ستواور بزر کو اس کی بیوی اور بنے سب نے قربانیاں ویں اور اس کی تبوی اور بنے سب نے قربانیاں ویں اور ابن کی قربانی کے اور پر راعلاقہ کام کے اور کھڑا ہو کیا۔۔۔ ہم اور آپ بھی جاروں طرف اور یورے عالم میں مجیل جائیں اور ہر طرف کام کریں۔

#### 👁 محنت، جهار سو:

ہم ایک طرف مقامی کام بھی کریں۔ گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں ہوری اپنی نماز بھی بھری اپنی ماز بھی بھری ہوری ہوری اپنی ماز بھی بھری منالع نہ ہونے ہائے۔ خوب خشوع و خضوع والی نمازیں ہم پڑھ رہ ہوں۔ ہوں۔ اور دھائی تھے مسجد کی آبادی کیلئے وے مرب ہوں۔ اور دھائی تھے مسجد کی آبادی کیلئے وے مرب ہوں۔ ورب ہوں۔ ورب ہوں۔ ورب ہوں۔ اور دھائی مرفد اے سامنے رورہ ہوں۔

### م جماعتوں میں مجرکر ، نبیوں والاغم بیدا کرین:

# • جم كرجيمس اورجم كوجمان كاثواب ليس:

اب آپ دھرات ہے میری گزارش ہے کہ جیے جم کر آپ دھرات نے بیان سنا، اب جمیں تھکیل کرنی ہے، اس تھکیل کے اندر بھی آپ دھرات کو جم کر بینمنا ہے۔ اگر آپ جم کر بینمنا ہے۔ اگر آپ جم کر بینمنا ور آپ کے بینمنے کی وجہ سے تھکیل قابو میں آگئی توانشاہ اللہ آپ کواس کا تواب کے وال آپ کواس کا تواب کے وال آپ آ کھوں ہے و کھے لیس کے۔ جم کر بینمو۔ جم کر بینمو۔ جم کر بینمو۔ جم کر بینمو۔ جم کے جمانے کا تواب لو۔ اور انحد کر جمع کواکھاڑنے والے نہ بنو۔

معجد کے باہر آیک بہت ہوا جمع ہمارے محبوب دوستوں کا ہے۔ نہ معلوم ان کو تھی شند ک لگ رہی ہوگی۔ اللہ پاک ان کی اس قربانی کو قبول کر ہے۔ وہاں پر بھی تھیل کرنے والے کا غذر تھم لیکر پہنچ جا کیں اور لوگ کوڑے ہو ہو کر جار مینے کے نام لکھوا کیں۔ چہ چہ جبینے کے ، آ تھ آ تھ مینے کے وسال سال کے ، ڈیزھ ڈیڑھ سال کے نام لکھوا کیں۔

جولوگ بہلے نام تکھوا بیکے اور ان کی تر تیب بھی بن چکی دولوگ مبریاتی کر کے نام

نه تکمواکیں۔اس وقت تووولوگ اینام تکمواکی جونے ہیں۔

# مير ي دلي د عائمين:

جو بھی اس وقت میں نام تکھوائے۔ جو بھی اپنو وقت کو بڑھائے۔ میر اتی جا ہتا ہے کہ ان کیلئے ہم و عاکریں کہ اللہ اان کے جان ان کے مال میں ان کے انجان میں ان کی آبر و میں ان کے محر میں ان کے کار و بار میں ان کی ہر لائن میں اللہ پاک برکت نعیب فرمائے اور اللہ پاک ان کی تسلوں میں وین کے بڑے بزے والی تیار فرمائے ، اور اللہ پاک ان کی و نیا و آخرت کی ضرور توں کو عافیت کے ساتھ نمی طریقے پر بورا فرمائے۔

ید د عاان لوگوں کیلئے ہے جو آئے تھے صرف بیان سننے اور کھڑے ہو کر تمن چلہ لکموادیا۔یاجو آیا تھا چلنے کیلئے اور کھڑے ہو کر تمن چلہ لکموادیا۔

اب کھڑے ہو ہو کر اپنے نام تکھول اللہ تبول کرے۔ جاروں طرف سے آوازی آئی اور جاروں طرف سے آوازی آئی اور جاروں طرف سے تام آئیں۔

اورتم لوگ سارے کے سارے جم کر بیٹے رہو۔ تی جاہتا ہے کہ تمہارے لئے بھی یہ وعاکروں کے اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک تمہارے بیٹے کا بہت بڑا بدلہ و نیاو آخرت می نصیب فرمائے۔ کیونکہ تم نے ہم پر رحم کیا — اور بولو بھائی — نیانام چاہئے اور اگر پرانانام ہو تووقت بڑھاکر ہولیں۔

جار جار مینے کے ڈھیر نگادو۔ تاکہ بورے ملک بیں پیدل جماعتیں بن کر جا سکیں انشاءاللہ ---اللہ پاک گادر مطلق ہے۔

لوكون كوسط بحى إدنيس نماذ بعى إدنيس خوش نعيبى موكى ريولت رمو بمالك

#### وعا

الله لآ الله الا هوالحي القبوم آلم الله لآ إله إلا هو الخي الفيوم و الفيد و الم الفيد و الم الفيد و الم الفيد و المن الفيد و المن الفيد و الفيد و الفيد و المن الفيد الفيد الفيد الفيد و المن الله الله و المن و الله و المن و الله و الله و المن و الله الفيد و المن و الله الفيد و المن و الفيد و المن و الم

اے اللہ! تو ہارے مناہوں کو معاف قرما۔

اساللدا توجاري تمام لغرشون سدور كزر فرما

اے اللہ اہم تیرے قصور وار بندے ہیں۔

اے اللہ اہم تیرے خطاوار بندے ہیں۔

اے اللہ! تو ہاری خطاؤں کو معاف کروے۔

اے اللہ! بدیور اکا بورا مجمع تیرے سامنے ہاتھ کھیلائے بین ہے۔

اے اللہ اس کے ہاتھ پھیلانے کو تول فرما۔

اے اللہ! تورشد و ہدایت کے اور رحمتوں کے دروازے کشاوہ فرما۔ مصیبتوں، بااؤں، یر بیٹاننوں اور مثلالت و کمر ابن کے دروازوں کو بند فرما۔

اے اللہ ا توز اول سے حفاظت قرما۔

اسالله الوخوز يزيول سے حفاظت فرما۔

اے اللہ! تو ہوا کے طوفان سے حفاظت فرمار

اے اللہ! تو جارا بن جااور جمیں ایا مالے۔

اسالفداهم سبكاليغايغوفت يرايمان يرفاتمه فرما

اسدالله ابهم كمزوري، بهم ضعيف بير.

اے اللہ او ضعفاد کارب ہے۔

اے اللہ! تو ہارے مال پر رحم و کرم کا معاملہ قرمار

اے اللہ ابورے عالم کے اندروین کے بھیلنے کی غیب سے صور تھی پیدا فرما

اے اللہ المر المرور ہاکروڑ بندے بغیرا عان کے عی رہے ہیں۔

اسالله! تواكى فيحى صورتم بيدا قرماك وه بغيرا يمان والفاعان والعاب وجاكي

اسدالله اہم لوگوں کے ایمان کے اعدر توطافت عدافرما۔

اے اللہ! معبوطی بدافرمار

اے اللہ ا قوام عالم کی مداعت کے تعطے قرا۔

اے اللہ اِحطرت جی دامت پر کا جم کو محت و قوت ، ہمت وعافیت اینے لطف و کرم سے نعیب فرما۔

اسالفدا تويدون كوشقاه كال وعاجل لعيب قرار

اسے اللہ ایر بیٹان مال کی پریٹانیوں کودور قرما۔

اسے اللہ! قرضد ارول کے قرضول کی اوا بھی کی فیبسے صور تی پیدافرما۔

اسانداجوات کے اور لڑکیاں شادی کے قابل ہوں ان کیلئے بہترین جوڑ تواہیے کرم

ے تعیب فرما

اسماللہ اجن جن او کوس نے زبان سے وواوک کیلئے کہا ہو یا عط تکھا ہو یا اس کے معمی رہے۔

اے اللہ اتوان سب کی اور ہم سب کی آخرت کی ضرور توں کو حافیت کے ساتھ فیمی طریھے پر پوری فرما۔ اور ان سب کی اور ہم سب کی د نیاد آخرت کی پر بٹانیوں کو حافیت کے ساتھ فیمی طریھے پر ،اے اللہ اتو عمم فرملہ اور اس کی قدر دانی تو تعییب فرملہ

اے اللہ الورے عالم کے الدراس وقت جو مالات ہیں،

اسالله! بدسے بیان کن مالات ہیں،

اے اللہ ا توبی ان بریٹا غوں کود ور کر سکتا ہے۔

اے اللہ! آ فرت کی فضاہورے مالم کے اندر بنے تھے۔

ایمان کی فغاینے گی۔

ايمان كى بواكس علتے لكيس

اے اللہ! بدایت قائم ہونے لگے۔

اسالله اتوبدايت كي صورتمي بيدا قرلم

اس كيلي جوب ومرى كرف والاوارجو ضدى حم ك ووك ين

جواس میں روز اہنے ہیں۔

ركاوث بنتة جيريد

اوران کے واوں پر میری ملی ہو کی ہیں۔

اے اللہ! توان کے سر خنوں کو

اوران کے جنموں کو

اورای طرحان کے اڈوں کو

نيست وتابو و فرما ـ

اے اللہ! لو ج ور مطلق ہے۔

اعالله الوباطل كونيست ونابود فرما

حل کو ہورے عالم کے اعدر جالو قرما۔

اسدالله! باطل كي آوازون كويدار قرما

اور حل والى آ وازول كواثرا تداز فرما

اے اللہ! یہ ہور اکا ہور الجمع وودن ہے مستقل تیرے دین کی ہاتوں کو ہاللہ! من رہے۔ اور شوق سے من رہا ہے۔ اور سنتائی نہیں بلکہ عمل کیلئے بھی کھڑ اہور ہاہے۔

اے اللہ اان کے سنے اور جیٹے کو تھول قرما۔

اے اللہ اند معلوم کون تھے کتا پند آچکا ہو ہاس کو ہم نہیں جانے۔ اے اللہ اتوا پی تارا ممکی سے ہماری حفاظت فرما۔

الخي د ضامندي بميں نعيب فرما۔

اسداللد إاكر توناراض موكيا توبهراكوني فمكاند فيسب

اے اللہ! آج تک تیرے تاراض کرنے والے کام ہم سے جیتے ہمی ہوئے ہیں تواہیے فعل سے اسے معالی قرمار

اور تیرے رامنی کرنے والے کام تیری ممرانی سے جتنے بھی ہوئے ہیں۔

تواسيخ فعنل وكرم سے قبول قرما

اور تیرے کوناراض کرنے والے کاموں سے حفاظت فرما۔

اے اللہ اہم سب کے ہاپ وادوں کی ، المانی اور داوا وادی اور جتنی ہمی اور کی پھتیں اسلام کی مالت کے اندر گزر چکی ہیں ----اے اللہ! توان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اور ان کی قبر ول کو منور فرما۔

اے اللہ اہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کودین کی و عوت کیلئے قول فرملہ ہمیں خشوع و خضوع والی نمازیں نعیب فرما۔

اے اللہ او نیاکی محبت کو ہمارے ولوں سے عاقبت کے ساتھ نگال دے۔ اور اے اللہ است کی ساتھ ہید افرا۔ اے اللہ است کی ساتھ ہید افرا۔ اللہ اللہ است کی ساتھ ہید افرا۔ اللہ اللہ ای کی طرفد ادری اور حق سلی سے اے اللہ او ہماری حقاظت فرا۔ اللہ او شاتت اور شاتت اعد است ہماری ہوری ہوری حقاظت فرا۔

اے اللہ الو ہمیں اپنی رحت کے دامن میں لے لے۔

اے اللہ اہم تیرے کروربندے ہیں۔

اے اللہ اجر کھے ہمیں ما کمتا جائے تھے ،وہ ہم مانک نہیں سکے ، بغیر مانکے تو ہمیں

اہے کرم سے مرحمت فرمد

اساللد! جهال جهال بارش كى ضرورت ب،

وبال يررحمت والى اور يركمت والى إرش

اسے لفف و کرم سے نعیب فرما۔

اے اللہ اجہاں جہاں لوگ پریشان جی، مصیبت زوہ جی، اے اللہ! ان کی مصیبتوں کو اسے اللہ! ان کی مصیبتوں کو اسے للف وکرم سے تودور فرا۔

رَبُنَانَقَبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ \*. وَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ النَّهُمُ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ النَّوْابُ الرَّحِيْمُ \*. اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدُوْبَارِكَ وَسَلِّمَ ـ سُبْحَانَ رَبَّكَ وُعَلَى الْمُرْسَلِيْنَ \* ـ سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبِّ الْعِزُةِ عَمًّا يَصِغُونَ \* وَسُلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ \* ـ وَالْحَدِ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ \* ـ وَالْحَدِ لِلْهِ لَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْحَدِ لَهُ وَالْعَالَ مَا لَهُ وَالْعَالَ لَهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُولِيْنَ \* وَالْحَدِلُ لِلْهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَالْمُ لَلْهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ \* وَالْحَدِلُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَلَالَتُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْعَلَمُ لَالْمُ لَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

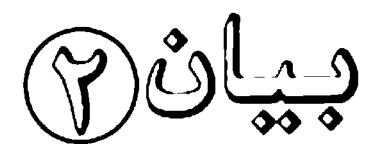

یہ تقریر 2 نومبر 1990ء کو بیٹھلے والی مسجد دیلی میں ہوئی۔ جواللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی جماعتیں بن بن کر جند کی طرف چلیں گی اور جند کے وروازے پہلے سے اقبیل کیلے ملیں کے ملیں کے اور پہر یدار قرشتے ہوں کہیں ہے:-

"سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِنْبُتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِيْنَ""

سلام بنیج تم پر، تم لوگ پاکیزه بو، لو داخل بو جاد اس میں بیشد بیشد دسنے کیلئے۔

نیند تو پوری ہوجائے گی قبر کے اندرہ ناشتہ لے گا مرش کے سائے ۔ پانی لے گا حوض کو ترکا دو پہر کا کھانا لے گا جنت بی اور دات وہاں آئے گی جیس۔ اب بھیشہ کیلئے عزے افزاؤ۔ کیو کلہ تم فاللہ کو رب مائا۔ اللہ ضرور تمی پوری کرتے تھے وہ تم نے اللہ کی مربانی سمجی۔ اور زبین و آسان کو دیکھ کرتم نے اللہ کو بھیا۔ ہر مال میں تم نے اللہ کا شکر اور اکیا اور اسپنے بدن کو تم نے اللہ کے کہنے کے مطابق استعمال کیا۔

اس تقرم کاایک پیراگراف

خطبہ مسنون کے بعد:-

#### مرے محرم برر کواوردوستو!

ولوں کے اندر اللہ کی رہو بیت کا یقین اگر اثر جائے تو سادے وین پر چلتا آسان ہو اور دیا گے اندر اللہ کی رہو بیت کا یقین اگر اثر ت کی تکلیفوں سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ اور دیا کے اندر محل اللہ تعتول کے دروازے کھولے۔ اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعتول کے دروازے کھولے۔ اور آخرت کے اندر بھی اللہ جنت مرحت قرمائے۔

## • عبدأكشت:

عالم ارواح كاندر ساريلوكون كوجع كرك الله في جماقا:- "النست برَبْعُمْ "

کیا چی تمیار ارب عمل ہوں؟ تمہار اللے والا قسی ہوں؟ توسب کی روحوں نے کہاکہ تو ہمار ارب ہے۔

ابو جہل اور فرعون کی روحوں نے بھی یہ کہا۔ا بھان والوں کی روحوں نے بھی یہ کہا۔ا بھان والوں کی روحوں نے بھی یہ کہا ----اس ائے کو وہاں پر اللہ ہی اللہ تقے۔امتحان کی کوئی چیز نہیں متمی۔

بہاں احمان ہے۔ جو ضرور تنی ہوری کرنے والے اللہ بیں وہ و کھائی تبین ویے اور جہاں سے ضرور تنی ہوئی ویے اور جہاں سے ضرور تنی اور جہاں سے ضرور تنی ہوری جو تنی ویک اور تنی ہوری دیمیں ہوتی در کھائی ویٹ ہے اسہاب میں۔

یہ اسباب بہال پر امتخان کے ورج علی جیں۔ وہال پریہ امتخان تو تھا تیں۔ وہال پریہ امتخان تو تھا تیں۔ وہال پر تو مرف اللہ تی اللہ تھے۔ تو شب کی روحوں نے کہد دیاکہ اللہ آپ ہمارے رب جیں۔

"قَالُوابَلْي"(ب٩)

اورای طرح جب قیامت کادن آئے گاتو یہ جننے اسباب ظاہر ہیں میہ وہاں پر

ہوں کے فیل۔

دوکان، کمیت ، کریار، سوتا جا ندی، روپید پید و بال فیل ہوگا۔ وبال پر اللہ ہی ہوں کے اوران کا نیمی نظام!

#### • صر<u>ت ویاس:</u>

جو آج خیب ہے وہ سب کھلا ہواسامنے آئے گا۔ اس وقت میں کئر سے کئر بے ایمان اور کا فر بھی اللہ کورب کیے گا۔

رَبُنَا أَبْصَرْنَا وَسَهِفَنَا قَارُحَفَنَا نَعْمَلُ صَالِحاً إِنَّا مُوفَقِنُونَ ﴿ (بِ٢١) (بِ٢١) يَكَافُرُ كَهُا:-

"اے ہمارے رب! ہماری آگھ کمل کی۔ ہمارے کان کھلے گئے۔ اب ہم کو ونیا میں واپس کردے اب ہم ایتھے کام کریں گے۔ ہمیں یقین ہمیا --- اب ہمارے میں مائے یا --- اب ہمارے مائے یات آگئی کہ اجھے اعمال پر کیا مانا ہے اور برے عملوں پر کیا یرواشت کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے سامنے ہمیا"

دنیا کے اندر ہمادے کان کھلے ہوئے نہیں تھے۔اور ہماری آتھیں کملی ہوئی نہیں تھیں۔اس بناء پر ہم کودنیا کے اندر دکھائی دیتا تھا چیزوں میں اور اللہ نے رکھا تھا عملوں کے اندر۔

## نظروا لے راستہ ہے یقین کو ہٹاؤ:

ی انفد کی طرف سے امتحان ہے کہ انفد نے رکھا ہے عملوں میں اور و کھاتے ہیں چیز ول میں اور مکلف بتایا سی بات کا کہ جہال جمہیں نظر آتا ہے وہال سے یقین کو ہٹاؤ۔ اور جہال کی ہم خبر وے رہے ہیں اس پینین لاؤ۔ نظر والے رائے سے بیتین کوہٹاؤاور

خبروالے رائے یریقین کولاؤ۔

نظر لوآتا ہے ملک و مال اور روپے ہے سے زیم کیوں کا بنااور خبر ہے زیم کیوں کے بننے کی ایمان اور اعمالی معالجہ یر۔

لماز،روزه،ز کوة منج، معدقه وخیرات جو بھی عمل ہم کریں مکے اس پرزندگ ہے گی، یہ خبر ہے۔

اب جن عملوں میں زندگی بنانے کی خبر ہے۔ زندگی کا بنااس کے اندر چھپادیا۔
اعمال کے خراب ہونے میں زندگیوں کا اجزاب ہی چھپا ہوا ہے اور اعمال کے
ایجے ہونے میں زندگیوں کا بنایہ مجی چمپا ہوا ہے۔ ظاہر ہوگا اس کے وقت پر۔ اور
اصل ظاہر ہونے کا جو وقت ہے وہ ہے موت کا۔ لیکن اللہ تعالی خراب عمل والے کو
میں موقع پر ونیا میں مجی انو کے طریقے پر پکڑتے ہیں۔ اور اچھے عمل کرنے والے کو

انو کے کا لفظیادر کھنا۔

## فاہری ترتیب میں سب برابر:

ایک تو ظاہری تر تیب ہے۔ ظاہری تر تیب علی تو مسلمان ہو یاکا فراس ہدا ہد یادل سب کے کھیتوں علی برے کا راتان سب کھیتوں علی ہوگا۔ اور پھل سب کے اپنے علی آئیں کے اور مر خیال سب کی اندے دیں گی۔ دودھ کے جانور سب کو دودھ اپنے علی آئیں کے ۔ تو ظاہری تر تیب تو سب کیلئے ہرا ہر ۔ ایک نبی ہے اس کو یعی پھر مارا کیا تو خون لکلا، نبی پر بھی جادو کیا جائے تو اثر ہوگا۔ اور ایک کا فرکو بھی پھر مارو تو اس کو بھی معلوم ہوگا ۔ ور آگر کا فرکو شہد چھا دو تو شہد اس کو بھی معلوم ہوگا ۔ و تو جتنی ظاہری تر تیب اللہ نے دنیا علی تا کم کی ہے اس علی سب کو ہرا ہر کر دیا۔

## • آج كاغيب كل كامشامد:

لیکن اللہ کاجو نجی نظام ہے، چمپا ہولہ جس کی خبر نبیوں کے ذریعہ اور آسانی آبایوں کے ذریعہ اور آسانی آبایوں کے ذریعہ دی وہ چمپاہواجو نیمی نظام ہے وہ کمل کر موت کے وقت سامنے آئے گا۔

آئ کا خیب ہے یہ موت ہے مشاہر ہوگا۔اور آئ کا مشاہر ہے یہ موت ہے حیب جائے گا۔ آئ جود کھائی ویتا ہے وہ موت ہے جیجے گا۔ اور آئ جو چھیا ہوا ہے وہ موت ہے د کھائی دے گا۔

اس وقت میں ہمارے سامنے چیزوں سے زند کیوں کا بڑتا یہ و کھائی دیتا ہے لیکن اعمال آگر فراب ہوں تو زند کیوں کا اجڑتا ہے و کھائی نہیں دیتا۔ اس وقت میں فرشتے و کھائی نہیں دیتے، جنت اور جہنم د کھائی نہیں دیتے۔

سین موت آئی اور آدمی قبر میں کیا تو جود کھائی دیتا تھاوہ بند ہو گیا۔ ملک اور بال سے جو زندگی بنتی و کھائی ویتی تھی اور جس پر آپس میں لڑائی، جھڑے، فساد ہوتے تھے وہ ساراکا سادا موت کے وقت میں ہے اثر ہو گیا۔

## قبرے سانے کود نیاکاڈنڈ انہیں مارسکتا:

اب قبر کے اندراکر سانپ آئے تود نیاکاؤغدااے ار نمیں سکتا۔ قبر میں جو آگ کی تو دنیاکا پانی اے بجمالیمیں سکتا۔ قبر کے اندراند جیرا اسمیل تو دنیاکی لائٹ اس میں اجالا نمیں لا سکتی۔

ان ساری چیزوں سے کام نہ بنا ہے موت پر سمجھ میں آئی۔ اور اعمال سے کام کا بنا یہ مجی سمجھ میں آئی ا۔

## • اصل کامیانی نمازیز سے میں ہے:

اگر میں نماز پڑھتا تو داہی طرف۔ جو عذاب آیا، نمازاے رو کی۔ حین آدمی نے نماز کو چھوڑ کر لا کھ رویے کاڈرافٹ نمٹایا۔

نمازی نے تو لاکھ میموڑا، نماز پڑھی۔ اور بے نمازی نے نماز چھوڑی اور لاکھ روپید لیلد موجودہ زمانے میں تو لاکھ والا بڑا کامیاب دکھائی دیالور نماز پڑھے والے کی جیب میں انچے میے بھی نہیں آئے۔

کیکن نماز کے اندرجو کامیابی ہے وہ چھی ہے ،جو قبر میں ظاہر ہوگ۔ اور لا کو روپیہ نیکر جو نماز چھوڑی اس کے اوپر جو پر بادی ہے ہے چھی ہو کی ہے یہ قبر کے اندر سامنے آئے گا۔

قبر کے اندر جب داہنی طرف سے عذاب آیا تو نمازروکی وہ تھی نہیں اور لاکھ روپر جو ہے وہ یہاں کام نہیں آتا تو مرنے کے وقت تو سب کی سجھ میں آگیا۔ لیکن مرنے کے وقت جو سمجما توکام کا نہیں۔

توآدی قیامت کے دن کیے گاکہ اے میرے یہ وردگار! میری آنکی کھل میں۔

## ایمان بالغیب کیاہے؟

جیے میلی رات کا جاند و کھنے کیلئے کوئے ہوئے۔ ایک آدی تیز نکادوالا، ایک آدی کزور نگادوالا، تیز نگادوالے نے بتایاکہ دیکھوووجا ندے۔

کرور الاو والا کہتا ہے کہ بھائی میرے کو تو و کھائی شمیل دیتا --- در خت کے اور ہوائی شمیل دیتا ہے، اول و کھائی ویتا ہے، اول و کھائی ویتا ہے، مان ویتا ہے مان

اب یہ کئے لگاکہ جموئے! جا ند کہاہے۔ دکھائی تودیتا نہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد صحے ذرا مطلع صاف ہو کیا۔ بولے او حر آ۔ دکھائی وے رہا ے؟ كى إل إد كھائى دے راہے۔ تو سچاہے۔

تواس آدی نے اس کی خبر کو سپا نہیں مانا۔ بلکہ اپنی نظر کو سپانا۔ آدی کی خبر کو سپا
مان تو جب سپاند نہیں و کھائی و بتا تھا اس و قت کہنا بھائی! میری نگاو کر ور ہے اور تو ہے
سپا۔ تو آج آگر اس نے نبی کی بات کو اور اللہ تعالی کی بات کو سپاما یا وجود بکہ جنت اور
جبنم دکھائی نہیں و ہے ، فرشتے و کھائی نہیں و ہے۔ تو پھر اس کی قیمت اللہ دیں گے۔
اس پر اللہ دنیا ہی جا لات بنا کی سپامنے اس کانام ایمان یا فیب ہے۔
جو اللہ ورسول کی بات کو سپامنے اس کانام ایمان یا فیب ہے۔

## ماليد بهار براب ورائي كادان بين:

الله بہاڑ بہت بڑا ہے۔ لیکن اگر آپ اپی دونوں آ محموں کے اندر رائی کا داند دال دیر۔ ایک رائی کا دانہ اد حر اور ایک رائی کا دانہ أد حر۔ اب اس کے بعد بہاڑ کو دیمیں، وہ بہاڑ د کمائی حیں د کمائی دے گا۔ تواگر کوئی کم سمحہ آ دی ہوں کیے کہ رائی کا داند اتنا بڑا دا تنا بڑاکہ ہمائیہ بہاڑے میں بڑا۔

وہ کیے؟ ----اس لئے کہ رائی کاوانہ ہمیا تو ہالیہ پہاڑد کھائی تھیں ویٹ تو ہالیہ پہاڑے رائی کاوانہ بول

ای طرح اعمال پر جو آخرت میں جنت کے گا اور جو آخرت میں بزے بزے ور جات ملیں مے اس کامقابلہ اس و نیا کے ساتھ پڑجائے توبیہ کم سجھ آوی اس کے ول کی آگھ بند ہے وہ مجی اس و نیا کو بڑا سمحتا ہے۔ جس کی حیثیت ایک مجمر سے پر کے برابر نہیں۔

جب مقابلہ پڑ کمیاا ممال کا اور چیزوں کا توبہ چیزوں کو لیتا ہے، اعمال کو جموز تا ہے۔ کیونکہ اعمال کے اندرجو کامیابی ہے وہ او مجمل بن کل ساس دنیا کی وجہ سے جو مجمر کے برایر بھی فیل مومال و نیا کو بہت بوی چیز سکتنا ہے چیے اس نے رائی کے والے کو بواسمجار

دائی کے دانے کی وجہ سے جو جمالیہ پہاڑ دھائی فیض ویتا تواس سے کہا جائے گاکہ
بمائی دائی کا دانہ ہوا فیش -- تو ہوں مت کمہ کہ رائی کا دانہ ہمالیہ پہاڑ سے بواہب
یہ رائی کے دانے کی بوائی فیص، یہ تیری آگھ کی چھوج ٹی ہے۔ تیری آگھ چھوٹی اتی
چھوٹی ہے کہ رائی کا دانہ تیری آگھ میں آجائے تو جمالیہ پہیڈ بھی دکھائی نہ نے ۔ تو
یہ تیری آگھوں کی چھٹائی ہے رائی کے دانوں کی بوائی فیص۔

## • سجه کافر<u>ت:</u>

یہ جیری سمجد کی کمزوری ہے۔ یہ و نیا پڑھی جیس ہے۔ و تیا تو مجھر کے پر کے ہدا ہم مجمی جیس۔ اور یہ بات مرنے کے وقت فر مون کی مجمی سمجھ میں آگئے۔ ابو جہل کی سمجھ میں مجمی آگئے۔ حین اس وقت کا مجمو میں آئی بیارے اس وقت اگر مانا تو اس نے اپنی نظر کو مانا۔ اللہ ور سول کی خبر کو قبیس مانا۔

قیامت کے دن یہ سارا پردہ ساف ہو جائے گاجو آن دنیاکا پردہ آسموں کے سائٹ ، بدہ تیامت کے دن صاف ہو جائے گا۔

المُدكِةِ بين:-

"فكتُعْنَاعَيك عِطْأَهُ لِلْهُ فَعَمْ لِلْهُ الْبُوْمِ حَدِيدًا "إنها")

کم سازیده برا را تو نیزی انگی بیت تیزی شک ما گیره کے دیمی سب جانے وہ جہم محاورا چال فران جیرکور

🏚 انوشى مدد.

مرات محترم؛ وستوالعظ ملول سكاتدراند في التاتاني او مرا ما ملول

ے اعدر اللہ کی چڑکا آنامیہ مجی چمیابوا

سین الله تعالی و نیا کے اعمر میں بھلے کام کرنے والے کو انو کی مدد و کھا ویے میں۔ انو کی مدد و کھا ویے میں۔ انو کی مدد و کھ کر آوی اس میں۔ انو کی مدد و کھ کر آوی اس کی قدر دائی کرنی چاہئے۔ اور اگر انو کی مدد و کھ کر آوی اس کی قدر نہ کرے تو چر اس کی وہال آتا ہے۔ جیسے انو کے طریقے پر اللہ نے آسان سے کھا ای ای ا

عینی طیہ السلام کے کہنے پر جب یہ ان کے ساتھیوں نے کہا۔ جب وہ آسان کا کھانا آیا توانہوں نے ناقدری کی توان کے اوپر وبال آیا۔

انو کے طریقے پر جو مدد آتی ہے اس کی فقر روانی مبی بہت ضروری ہے۔ اور اس کی قدروانی کیاہے؟

اس کی قدروانیاللہ کا فشر کر کے اور زیادہ اللہ کی بات کا اٹا۔ یہ اس کی قدروانی ہے۔

## • صاحب مقام کی سوچ اور فکر:

ایک آدی د بلی کاریخے والا ہے۔ اس کے سامنے اول قامد ، تعلب مینار اور جاندنی چوک ایر چیزیں روز انداس کے سامنے آتی ہیں۔ گزر تاہے اور د کم لیتا ہے۔

لیکن جو آوی باہر کا ہے بھی و بلی آباب وہ جو و کھنے میابد بھروائیں جائے گاتو ہروفت اس کے تذکرے کرے گاکہ صاحب وہاں کی جائدتی جو کسالیں، وہاں کا قطب میاراہا، اور وہاں کالال قلد ایدا کی آوی جو مقام پر رہتا ہاں کی فوجیت جدا ہے۔ اور ین کاکام کرتے کرتے اگر آوی صاحب مقام بن جا ۔ وَجَرِه تَتِ اس کے ساتھ مروی ہی مروی ہوتی رہیں گی۔ اور اے اس پر آجب اس نے فیرہ والک یہ قواند نا وعدہ ہے۔ یہ واللہ یہ قواند نا

تواس براس می تحبر لبیس عدا بوگا-

اورایک آدی کے ساتھ بھی کھار کوئی انو تھی مدو ہوگئے۔ جملکی دیجے فید اوریہ آدی ماحب مقام نہیں ہے۔ جیسے ایک تودیلی کاصاحب مقام اورایک بھی کھار آنے والا۔

ای طرح دین کا کام کرنے والوں میں ایک بنتا ہے صاحب مقام، تو اس کے ساتھ دن رات مددویں آتی ہیں۔ اور ان مددوں پر اس کے دل کے اندر تھیر اور بزائی میں بیدا ہوتی۔

وہ مجمتاہے "حَیْ عَلَی الصَّلَوٰۃ "اور "حَیْ عَلَی الْفَلَاح "کامفہوم۔کہ نماز یر حو،کامیانی ملے گ۔اللہ نے کہ دیاتوکامیانی ملتا طے۔

قرضے کے اوا کیکی کی وعاہم نے ماتلی۔ اللہ نے قرضہ اوا کرویا۔ کیو تک نبی یاک منطقہ نے فرمایا:-

"اللَّهُمُّ الْفِنْيِ بِحَلَاكَ عَنْ حَرَاهِكَ وَأَغِنْنِي بِفَصْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ"

"اے اللہ حرام ہے بچاتے ہوئے اپنے طائل کے ذریعہ تو میری کفایت فرما اور اپنے فضل کے ذریعہ تو مجھے اپنے غیر ہے بے نیاز فرمادے"

جو آومی یہ پڑھے گا،اس کا قرضہ اوا ہو گا۔اور پس نے بیدوعا پڑھی،اللہ نے قرضہ اواکر دیا۔ یہ تواللہ کے بیارے نبی میکنے نے جو کہاوہ ہو کیا۔وعاما کی اور کام بن کیا۔

تودین کاکام کرتے کرتے جو صاحب مقام بن جائے دون رات اس کیلے مددی آویں گدنیکن اللہ تعالی سے امیدہ کہ اس کے اندر فخر ، تکبر اور ریادہ غیرہ فنس پیدا ہوگا۔

## میں بزرگ بن کمیا:

اور جب مجمی کیمار کوئی جملی مدوکی دکھے لی، تو ہر دم ای کا تذکرہ کرتارہ کا۔ جہاں بیشے کا سے سے کا مدر کی دکھے ای جہاں بیشے کا سے سے فلاح جگہ جماعت میں کیا تھا۔ وہاں بول ہول اور میں اسنے کام جھوڑ کر کمیا تھا جب واپس لوٹا تو سب کام بن مجد اور اب فخر کے طور پر ہر نجکہ ای کو

میان کر تارہے گا۔اوراس کے اندر بڑائی کے آنے کا خطرہ ہے۔

اور جو صاحب مقام ہوگائی کے اندریہ بات نیس ہوگا۔ اور جب صاحب مقام نیس ہوگا تو اگر اس کی وعایر کام بنا تو سمجے گاکہ علی بزرگ بن کیا ۔ بیس نے قرضے کی اور ایکی کی دعام کی تھی اور میری دعا قبول ہوگی۔ اب علی بزرگ بن کیا۔ زبان سے تو نیس کے گائیں بزرگ بن کیا۔ لیکن دل کے اندر خیال کرے گاکہ اب تو نیس کے گائیں بزرگ بن کیا۔ لیکن دل کے اندر خیال کرے گاکہ اب تو نیس کے گائیں بزرگ بن کیا۔ فیس کی بن کیا۔

چیزوں میں تا قیم است انسان کا تجربہ اور عمل میں تا قیم — خداکاوعدہ

لیکن آپ نے مجی نمیں دیکھاہوگاکہ ایک آدمی خبد منہ میں ڈالے اور اس کا منہ میں ڈالے اور اس کا منہ میٹھا ہو جائے تووہ ہوں کیے کہ صاحب! میں بہت ہزا ہزرگ بن کیا۔ وہ کیے ؟

اس کے کہ شہد منہ میں جاتے ہی میر امنہ میں ابو جاتا ہے۔ اور میں برف کے پاس جاتا ہوں تو میر ہے کو شنڈک گئی ہے۔ اور میں آگ کے پاس جاتا ہوں تو میرے کو کر می لمتی ہے۔ اور میں خوشعہ دالے کی دکان میں جاتا ہوں تو میں سرکہ خوشعہ

اور میں خوشبو والے کی وکان پر جاتا ہوں تو میرے کو خوشبو ملتی ہے۔ میں بزرگ بن ممیا۔

اللہ کے بندے!خوشبو تیرے کو آنے تکی، اور آگ ہے گری آنے کی — تواس میں تو ہزرگ کیے بنا؟ کوئی ایسا کہتا ہمی نہیں۔ لیکن اگر نماز پڑھنے پر کام بنا تو یہاں یہ آ جاتا ہے کہ میں ہزرگ بن گیا۔ چیزوں کے اعدر کی تا ٹیر کوانسان کا تجربہ۔اور عمل کے اعدر کی تا ٹیر، خداکاو عدمہ اب خداکاو عدمہ اب خداکاو عدمہ اب خداکاو عدم اللہ خداکاو عدم اللہ الوالوالی پر ہی سے گلاہے کہ علی بزرگ بن کیا۔ اب دجب بزرگ بنے کا خیال شیطان نے دل کے اندرڈالاجب سیک سے پر کرنا شروع ہول اللہ تعالی کہتے ہیں:-

الدُّمَّالُ لِهِ بِنِ:-لَاكُوْ كُوْآانُفُسَكُمْ ـ (ب۲۷)

اسيخ آپ کو يزدگ مت شمجو اسيخ آپ کوج ل ند سمجو که چل بهت پاک بن ميار

بيالله عل جانا هي:-

"عُمَوَا أَعْلَمُ بِهَنِ الْقَعَىٰ"(ب٢٧) تَتَوَكَّ والاكون ہے موہ تواندی جانگاہے۔

## کی اور کو تا بی کی تلاش:

میرے محرّم دو ستواجب دین کاکام تم کرتے رہو کے اور اس کے اندر اللہ کی طرف ہے آزبائش کی گھاٹیوں ہی آئی دہتی ہیں۔ اگر ان آزبائش کی گھاٹیوں کے اندر محلی انسان بھار ہااور لگارہ ہی اللہ کی ہدو آئی۔ ہیر آزبائش کی گھاٹی آئی ہیر اللہ کی ہدو آئی۔ ہیر آزبائش کی گھاٹی آئی ہیر اللہ کی ہدو آئی۔ ہیر آزبائش کی گھاٹی آئی ہیر اللہ عالی دوون لاویں کے کہ آوی ساحب مقام بن جانے کے بعد اگر اعمال کے ذریعہ اس کے کام نہ بنے تو ب اور صاحب مقام بن جانے کے بعد اگر اعمال کے ذریعہ اس کے کام نہ بنے تو ب آدی فور اسو ہے گاکہ میرے اعمال میں کر کہیں ہے آئی۔ اس کو یہ شبہ میں ہوگاکہ صاحب ایس نے قلال عمل کیا ہم میں اس کا اثر حمیں ظاہر ہوا۔ میں نے و عاما گی ہم ما حب ایس کی اور میں میر اکام نہیں بنا ور میں الزیاد حربا ہوں ہم میں جھے کامیانی حمیں طی اور میں قریبے کی اوا تکی کو و ما ایکی ہوں ہم می میر اگر ضہ اوا نمیں ہوتا ۔۔۔ یہ اس کی خریبی آئی کے۔

اس کی زبان بر کیا آ سے گا؟

میں عمل کررہاہوں لیکن اس عمل کی تا قیر ظاہر نہیں ہوتی۔معلوم ایما ہوتا ہے کہ میرے عمل میں تسریے۔

سر کی طاش میں ملے اور سرکی طاش کرتے کرتے اگر آدی توب واستغلا کرے۔ اور اگریہ توبہ واستغلا آدمی کو کرنی آگئی تو میں کے کہنا ہوں کہ وہ ساری سرکو مساف کردے گا۔

تو بھائی کر کو دھندتے ہی رہو۔ اس کو نمیک ہی کرتے رہو۔ اللہ ہے اسکے ہی کرتے رہو۔ اللہ ہے اسکتے ہی رہو۔ آدی بہب توب واستغلار کرتا ہے۔ اور آدی بب گر گراتا ہے اور ہلاتا ہے تو وہ ساند تعالی اس کی توب واستغلارے ہاک و ساف کر کے اس کو بہت او می مقام پر لے آتے ہیں۔

#### • الله كالسنديده بنده:

وہ کنہگار جو ندامت کے ساتھ توب واستغفار کرکے اللہ کے سامنے کر گڑاوے۔ وہ اللہ کو بہت زیادہ پند ہے، بہ نہست اس دین کے کام کرنے والے کے جس کودین کا کام کرکے کخر پید ابو۔

ایک آدی دین کا کام کررہاہے ، اور اس کے اعدر فخر پیدا ہو کمیا تو یہ اللہ کے نزدیک یے اترے کا۔ اور وہ آدی ہے تو گمنار ، لیکن اس کے اعدر ندامت پیدا ہو کی اور وہ گرا کے اندر ندامت پیدا ہو کی اور وہ گر آئر اے نکا تو یہ اللہ کے نزدیک معبول ، و کمیا۔

## • دعوت کی فضاکس ملتے:

یہ جود موت کی فضائے وہ اس کے اندرانقہ کو ہار ہو لتے ، ختے فیب کا بیشن اور چھی ہو کی چیز ول کا بیشن دل کے اندر آ جائے۔
فیب کا بیشن اور چھی ہو کی چیز ول کا بیشن دل کے اندر آ جائے۔
کی بدن ہے لے 5 لت کا۔ اس کا استعال اگر قرآن و حدیث کے موافق ہوا، تو

اس کے اندر اللہ کی مردیں جمیعی ہوئی ہیں۔ اور اس کا استعال آگر قر آن و صدیت کے خلاف ہوا تو اس میں اللہ کی چکر جمیعی ہوئی۔ اس میں مدد ہمی جمیعی ہوئی اور چکر ہمی مولی اور چکر ہمی ہوئی اور چکر ہمی ہمیں ہوئی اور چکر ہمی ہمیار۔ اور موت کے وقت۔ دنیا کے اندر تو ہمی ہمیار۔ اور موت کے وقت۔ دنیا کے اندر تو ہمی ہمیار۔ اور موت کے وقت۔ دنیا کے اندر تو ہمی ہمیار۔ اور موت کے وقت۔ دنیا کے اندر تو ہمی ہمیار۔ اور موت کے وقت سے وقت ہمی تو یالکل کی۔

## دیاسلائی کا کرشمہ:

می اس کی کی مثل دون، دیا سلائی ہے دیا سلائی۔ اس کے اندر بریانی کی دیکی بھی جمی جمی بوئیں ہو کی جی جمی جمی بوئیں ہوں ہیں ہوں ہیں ۔ دیا سلائی جلایا اور لکڑی سلکائی۔ اس لکڑی ہے اور لکڑی ۔ اس لکڑی ہوئی۔ جب پھر اور لکڑی جلائی تو پانچ براد بریانی کی دیکی اس دیا سلائی کے اندر جمیمی ہوئی۔ جب اس کو مجع تر تیب ہے استعمال کیا گیا۔

اورای دیاسلائی کے اندر آئل کے قطع مجی جمیے ہوئے ہیں۔ پہاس لاکھ محیلن کے پٹرول کا بہت بڑا نیکر ہے۔ اس میں سولہ سال کے لڑکے نے ایک دیاسلائی جلاکر ڈال دیا۔ پھراس کے اندرایک کلڑی نگاکر جہاں پلاسٹک کی دوکا نی تھیں دہاں پرڈال دیا۔ پھراس کے اندرایک کلڑی نگاکر جہاں پلاسٹک کی دوکا نی تھیں دہاں پرڈال دیا۔ اب دہ ہاں سے قسطے شروع ہوگئے۔ پھراس میں کھڑی نگاکر روئی کا جو کودام تھااس کے اندرڈال دی۔ اب قسطے یہ فسطے میاروں طرف آئل ہی آگ۔

تواس دیاسلائی کے اندر آگ کے شعلے بھی چھپے ہوئے اور اس عی دیاسلائی کے اندر بریانی کی بڑاروں دیکی بھی چھپی ہوئی۔

آدی کے استعال کے طریقے پراگا سارانگام چاتا ہے۔

## غیبی مدداور پکڑ کی بنیاد:

بالکل دیا سلائی کی طرح بے ہمارا بدن ہے۔ اس بدن کے اندر ، استعال آگر سمجے ، حمیا توافلہ کی بدن کے اندر ، استعمال اکر سمجے ، حمیا توافلہ کی بکڑ۔

سین اللہ کی مدد اور پکڑ کا جو اصل وقت ہے وہ ہے موت کا سین مجمی محمار فیمی مدد اور فیمی پکڑ اللہ تعالی و نیا کے اندر مجمی د کھاد ہیتے ہیں۔

جیے دوسرے زمانے میں نبیوں کے مانے والے تھے۔ تعداد ان کی تھوڑی، طاقت ان کی کم مسر مایدان کے پاس بہت تھوڑا۔ لیکن انہوں نے اپنے بدن کا استعمال نی کے متائے ہوئے طریقے برکیا توان کے ساتھ اللہ کی مدد آئی۔

شروع کے اندر تو پھے و کھائی نہیں دیا تودوسرے غداق اڑانے تھے۔اور آج بھی اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ:-

تم كتے ہوكد الله بهت ہو يہ الله الله على الله الله الله الله على ما الله الله الله على مدد كشى والوں بر الله كا الله كا مدد كشى والوں بر الله كا الله الله كا مدد كيوں فيس آرى۔ تم تو بہت بر يك الله على موتى ہے۔ خالى موتى ہے۔ الله على الل

#### • الله سب سے بروا:

جب د کھویہ بے جارے"اللہ بدائلی آوازیں لگارے ہیں۔

افان على الله برا۔ فماز على جب ملاقات كى جاتى ہے توالله برا۔ جب فماز شروع موتى ہے توالله برا۔ جب فماز شروع موتى ہے توالله اكبر۔ وجد من جائے توالله اكبر۔ وجد على جائے توالله اكبر۔ الله اكبر۔ بہاں تك كه بجد مال كے بيت ہے آيا توسيد سے مل جائے تواللہ اكبر، الله اكبر، جنازے كى فماز ہو تواس كے مان كے اغر بھی الله اكبر اور النے كان على مجمی الله اكبر، جنازے كى فماز ہو تواس كے اندر الله اكبر۔ تو تم لوگ الله كو يہت براكتے ہو۔ حال تك تم الله كوير اكبنے والے اس قدر

پریٹان ہوکہ دو سرے آکر تم کومارتے بھی ہیں، لوشح بھی ہیں، کاشح بھی ہیں، تمہارا قداتی بھی الزاتے ہیں، کالیال بھی دیتے ہیں۔ لیکن تم ہوکہ ایک رث تمہاری کی ہوئی ہے کہ اللہ بڑاہے۔

### • خداکے خزانے ہے شار:

توا تنابرااللہ تم اس کو کہتے ہو کہ آسان بھی منایا، زھن بھی منالی۔ جانہ بھی منایا۔ سورج بھی منایا۔ اور منی کے دو قطروں سے کتنابر حیاانسان بھی منایادوراس اللہ کو اتنابرا تم کہتے ہو کہ اس کے خزانے ہے شاریں۔

جنے انسان منائے اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ صورت دے دی اور ہر ایک کو اللہ الگ صورت دے دی اور ہر ایک کو اللہ الگ آواز دے دی۔ اس کے خزائے جس صور تی ہے شار اس کے خزائے جس آوازیں ہے شار۔

روزانہ تین لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہر بچہ نی صورت اور نی آواز لیکر دنیا عی آتا ہے۔ شکل بھی نی لاتا ہے آواز بھی نی لاتا ہے۔ اور خدا کے خزانے سے تین لاکھ بچے چے لاکھ آکھیں بھی لیکر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کے خزانے میں سے آکھوں کا ساک فتم نہیں ہوا۔

## • تمہارے اللہ کی مدوتمہارے لئے کیوں تبیں؟

جب تم کیتے ہوکہ اللہ اتا ہوا ہے اور اللہ ہوے طاقت والے ہیں۔ است طاقت والے ہیں۔ است طاقت والے ہیں کہ بغیر کھیے کے آسان کو تھام رکھا ہے۔ است ہوااللہ کی جو انو کھی مدوری ہیں جن کو تم چھلے واقعات کے اندر ہتاتے ہوکہ کسی پر انو کھی مدو آئی اس طرح کہ اللہ کو شخد اکر دیا اور کسی کیلئے چھری کو کند کر دیا اور کسی کو چھلی کے بیٹ کے اندر ہمنم نہ ہونے دیا۔ اور کسی کی مدد اس طرح آئی کہ جیل فانے سے افعالیا اور معرکے سارے مونے دیا۔ اور کسی کی مدد اس طرح آئی کہ جیل فانے سے افعالیا اور معرکے سارے

#### فزانول كامالك عاويك

یہ ساری دوی تم پھیلنانے کی بتاتے ہو تو دور ی تمبارے پر کانے کو تیس آتیں۔ قرآئی ہاتی بھی بتاتے ہو اور اللہ کی تعریف بھی کرتے ہو۔ اللہ کو یوا بھی کہتے ہو۔ اللہ یوائے یہ تمباری نوک ذبان پر ہو تاہے تو پھر تم پر مدد کاہے کو تیس آتی۔

دوستوایہ ہاتم کوئی نی تھیں ہیں جو ہادے زمانے میں کمی جاری ہیں۔اس طرح کی ہاتمی رمول کر میں میکھنے کے زمانے میں اور ہرنی کے زمانے میں کمی سمیں۔

## اوگوں کواٹ کی پڑے ڈراؤ:

حضور اکرم میلی نے جب کلمہ طیبہ ک و قوت دیلی شروع کی اور اللہ کی برائی بیان کرنی فروع کی قور اللہ کی برائی بیان کرنی فروع کی توا فکتیر سے ساتھ اللہ رب العزت نے اللی فافنیو سمی کہا کہ کھڑے ہو جاؤاورلوگوں کو ڈراؤ ۔ لوگوں کو اللہ کی چڑے دراؤ ۔ اللہ کی بات نہیں ماتو کے تواللہ کی چڑکو تم برداشت نیس کریاؤ سے۔

اور بھائیا ڈرانے میں تو سیم کہیں کے تا---- کے اللہ بڑے ہیں۔ فیل اُنو کے تودیجموا جہم ہوگی اس میں سانب ہوں کے۔ چھو ہوں کے۔ جھنزیاں ہوں گی۔ بیڑیاں ہوں گی۔ بھوک ہوگی۔ بیاس ہوگی۔ پٹائیاں ہوں گی۔ آگ ہوگی۔ اند جرا موگا۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ بہت بڑاہے۔

> اوراندے ڈرائے کیلئے پھلے واقعات سنانے جاتے ہیں۔ دیمو! فرعون نے اللہ کی قبیم الی تواللہ نے کیس کاڑکی اورد کیمو! فلال قوم کی کیسی کیڑ ہو گی۔ تو ہمائی! تم مجی اللہ ہے ڈرو۔

> > • الله كوايك مانو:

الله كوايك بانور ايك سے زيادہ فدانہ مانور أكر ايك سے زيادہ فدا مانو كے لو تہارے جند اجتمع عمل ہوں مے قيامت كے دن اس كا بدلہ جہيں تمكن فے كارب سارى باتمى انہيں سمجاتے رہو۔

## خراب اور کھوئے لوگوں کی ہاتمیں:

کین جو بغیر ایمان والے کھوٹے اور خر اب لوگ تھے انہوں نے ان کو تکلیف پہنچاتے یہ بہائی شروع کی اور ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے دہد اور تکلیف پہنچاتے ہے بہائی شروع کی اور ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے دہد اور تکلیف پہنچاتے اور کہانیاں بھی کہتے تھے کہ بھی قرائد کو بڑا کہتے ہو کہ انتدابیا والتدابیا واقعات اور کہانیاں بھی سناتے ہو ۔ لیکن وواللہ تمہارے ساتھ بھی کر فہیں رہا۔

تو میرے بھائی! وکھلے او کول میں بھی جو خراب اوک تھے وہ بھی ای طرح کی یا تی کرتے تھے۔

## • قوم نوح كامطاليه

نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک ہی کہتی دی۔ اخیر علی آگراس نے ہیں کہا:۔ فاُدِنَا بِهَا مَوَدُنَآ إِن تُحنْتَ وِنَ الصّادِ بِنَ۔ (ب۱۲) تم و ممکن دیتے ہواللہ کی پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا،اس کیلئے تیامت کا انظار کون کرے۔ اگر تم سچے ہو تو لاؤٹا۔ تم پکڑ میس لے آؤ۔

اس کے بعد اللہ نے خبر دی کہ سیلاب آنے والا ہے تم تحقی مناؤ۔ اب حطرت نوح علیہ السلام نے تحقی بنائی توووسارے نداتی ازار ہے۔

پانی کا کہیں نام و نشان نہیں اور یہ تحقی منار ہے۔ تبلیخ کا کام کرتے کرتے انہوں نے لکڑی کا کام شروع کرویا۔ کرر ہے جھے تبلیخ اور بن مجے پڑھئی۔

ووغداق ازار ہے۔

حطرت اوح علیہ السلام نے کہا:"قال اِن تشخو وا مِنّا فَافَا مُنْ خَوْمِنْكُمْ كَمَا تَسْخَوُونَ " (ب١٢)
تم ہمارا قداتی اڑاتے ہو اور ہم تمہارے بارے علی تعب کرتے ہیں کہ اتنا ہوا
عذاب اہمی آرہا ہے اور حمیس ہنی سوجوری ہے؟
اوراس کے بعد آئی اللہ کی پکڑے زور کی پکڑ آئی ہے۔ پکڑ آئی تو بھی تمیں کر سکے۔

بر چیز کاایک وقت ہے:

منسور پاک منطقه پر قرآن پاک اتر تارېد اور رسول کريم منطقه مخيلے واقعات سناتے رہے اور به خراب هم كے لوگ اس وقت بھی كتے رہے:-

"أَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ"(بٍ٧)

" يه تو پرانے لو كوں كى كمانياں بيں"

اور وولوگ کہاکرتے ہے کہ تمبار الفد تمباری مدو کاہے کو قیس کر تا۔

ان حفرات نے کہا کہ مدو کرنے کا ایک وقت ہے اور تمہاری پکڑ کرنے کا بھی

وقت ہے۔اوراللہ نے وووقت ہمیں بتلیا نہیں۔ ہاں! اتنا کہدویاہے کہ:-

"سَيُهُزُمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ " (٣٧)

مجمع تمباد ابارے کا۔ چنے مجمع کر بھا مے گا۔

يدالله كى خبر ب--

وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُوْسَلِيْنَ الْهُمْ لَهُمُ الْمُمُ الْمُكُونَ ( ٢٢٠) الْمُنْصُورُ وَنَ وَإِنَّ جَنْدَنَا لَهُمُ الْعَلِبُونَ ( ٢٢٠) اور يها بوچکا بهارا تمم النج بندول کے حق علی جوک رسول بیر سب شک ادر پہلے بوچکا بہارا تمم النج بندول کے حق علی جوک رسول بیر سب شک البیر کو مدودی جاتی ہو ہمارا تفکیر بو ہے بے شک وی عالب ہے۔

الله کے لشکروالے لوگ:

ہور اللہ کا تشکر کون ہے --- ؟ جو اللہ کو ایک ہائے ، ہزا ہائے اور نبیوں کے طریقہ پر چلے۔

پہلے زمانے علی جن لوگوں نے نیوں کی بات مائی وہ اللہ کے نظر۔ اور قیامت کلے جو بھی نیوں کے طریقہ کار پر چلے گاوہ اللہ کا لفکر ہوگا۔ ہم نیوں والا کام کریں مفصوب علیهم والے کام سے بھی۔ وسائین والے کام سے بھی۔ اور انقت علیهم علیهم والا کام کریں۔ مغضون علیهم نہ بنیں، طائین نہ بنیں۔ اور انعمت علیهم والوں علی بن جائیں۔ تو جسی نیول کے ساتھ اللہ کی در آئی و کی قیامت تک آئی و کے ساتھ اللہ کی در آئی و کی قیامت تک آئی دے گا۔

# کرنے کے تمن کام: ہم تین کام کرتے ہیں:۔

ایک مغضوب علیهم سے لکنا۔ ایک طالبین سے لکنا۔ اور ایک انعمت علیهم علیآ۔

نبول والى ترتيب پرتمن چزير مين :-

ایک تودین کاسکمنامدوس سے دین پر چلنااور تیسرے دین کی کوشش کری۔ توجس نے دین کو سکما نہیں اور سکھے بغیر چلا تواس پر خطرو ہے مناتین کا۔ کہیں ممر اوند ہو جائے۔

اورا یک بدک دین کو سکے لیا۔اور جان لیا۔ لیکن دود بن پر چلنا قیم۔علم ہے لین عمل نیس۔ جانتا ہے لیکن کر تا نمیل۔ تواس کیلئے بخطرہ ہے کہیں مغضوب علیهم والی لسٹ میں نہ آ جائے۔

افراط اور تفریط سے بچو:

ید نساری جو تھے ان کے اندر تھا فراط اور یہودی جو تھے ان کے اندر تھی تغریف فراط اور یہودی جو تھے ان کے اندر تھی تغریف نساری نے جو عینی علید السلام کو بدھایا تو خدا کہد دیا۔ اور یہودیوں نے جو عینی علید السلام کو محتلیا توزناکی اولاد کہدویا۔

میٹی طین السلام نہ توخدا ہیں اور نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندے اور سول ہیں۔ اور ان کی سمی طرح تو بین جائز تبیس۔

میرے محترم دوستو! جانااورنہ کرتابہ مغصوب علیهم والاراستہ اورنہ جانا اور کری مکھے بخیر کرتاس میں ڈرہے صالین والے راستہ یہ جانے گی۔

## • مراطمتنقیم افتیار کرو:

ادرایک آومی وہ ہے جو دین کو سیکھتا ہمی ہے اور وین پر چلنا ہمی ہے۔ تواللہ ہے امید ہے کہ ومعضوب علیهم سے مجمی نگل کیا اور صالین سے مجمی نگل کیا۔ اب اس افعمت علیهم شمی آتا ہے۔

بم دعاما تلخ بی:-احدنا العنواط الفشتهیم (ب۱) اے اندائو بمی سیدھے داستے کہ چلا۔ احدناکار بمہ کرو!

سيدهازات منا -- جلا -- اور پنجا بدب جامع مجدكارات بي تو بوا" منا" ـ

اور چل میں چلا ہوں تیرے ساتھ ۔ اور ساتھ چلانے کے بعد اخیر تک پنجایا۔

يتا ---- چلا ----اور پنيما

مجاہرہ --ہدایت کیلئے ضابطہ:

الله نے کہاکہ علی ہے کروں کا لیکن کس کے ساتھ ایک جو آوی خود ہی کو سش کرے۔ کرنے والا تواللہ ہی ہے لیکن جتنی کو سش اللہ نے بندے کو متافی اتن کو سش ہے کرے توالا تواللہ ہی ہے۔ اور امید ہے کہ اللہ اے پہلیا ہمی کے۔ اور امید ہے کہ اللہ اے پہلیا ہمی دیں گے۔ لیک شرط ہے کہ جواللہ نے کہاوہ ہم آرین اور جنہوں نے جا محکم فوا فیننا لنقید فینفہ شبکنا "(ب ۲۱) اور جنہوں نے محت کی مارے واسلے ہم سمجمادیں کے این کوا چی داہیں۔

و کھواایک ہے دین کا جا تا۔ اور ایک ہوین پر چنا۔ دین کو اگر جان لیااور چلا۔ امید ہے کہ مفعنوب علیهم سے نگل جائے گاور امید ہے صالین سے بھی نگل جائے گا۔ اور اگر جانیا ہے اور چل کیس ہے قد خضوب علیهم میں جائے کاؤر ہے۔

اور آگر چلنا ہے تودین پر لیکن سکھے بغیر چلنا ہے تو یہ ضالین شک چلاجائے واس کا سے۔

برکام نی کے طریقے ہے:

اور ایک آدمی جماعتوں میں پھر لد نماز بھی سیکھی اور طے کیا کہ بوری زندگی جو گزاروں گا۔ اولاد کی تربیت کا نبوی طریقہ کیا گزاروں گا۔ اولاد کی تربیت کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ اس کو سکھ لیا۔ اولاد ذرایوی ہو گئی تو پھر کیا کرنا؟ اولاد کی شادی ہونے کی تو کیا کرنا؟ اولاد کی شادی ہونے کی تو کیا کرنا؟ اولاد کیلئے کارو بارکی تر تیب منافی ہے تواس میں کیا کرنا؟

غر ضیکدانیان پرزندگی کے جو مر مطے آتے ہیں،ان مر ملول کی وہ جھیں کرے کہ اس میں اللہ کے حقوق کیا ہیں ؟اور نی کا طریقہ کیاہے ؟

توووا کے طرف جانا ہمی ہواور ایک طرف جاتا ہمی ہے تواللہ کی والت سے امید ب کہ بیمغضوب علیهم سے لکل جاوے گا۔ اور بیر مطالین سے ہمی لکل جاوے گا۔

## کار نبوت ہاتی ہے:

ابات آتا ہے افغات علیہ "یں۔ توایک تیراکام اور کرتا پڑے گا۔ اور وہے دین کی کو مشیل کرتا ہوں کا آتا توانشہ نے کردیابند، لیکن نہوں کا کام اللہ نے کردیابند، لیکن نہوں کا کام اللہ نے بند فیش کیا۔ نہوں کا جو کام تعاوہ عام ہو گیا۔ یہاں تک کہ پڑھا، بے پڑھا کر بجویت مالدار، فریب کالا، کورا سب کے سب نہوں والا کام کریں۔ یہ اللہ نے مب کر بجویت مالدار، فریب کالا، کورا سب کے سب نہوں والا کام کریں۔ یہ اللہ نے مب کر بیات ہے ہی آتا ہے۔ ہم وعاکرتے ہیں کہ اے اللہ اللہ کے میں آتا ہے۔ ہم وعاکرتے ہیں کہ اے اللہ اللہ کورا سے یہ چھا۔

اور سیدهارات کس کاہے؟

"صواط الدين أنعفت عليهم"جن يرتوفانعام كياان كراسة يرجلا

## انعام والے لوگ:

اورانعام والے کون لوگ جي؟

يه مجى الله في متاويا:-

"فأولبُّك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينِ وَالْمُادِينَ النَّبِيِّينِ وَالصَّالِحِيْنَ"(ب٥)

جن پر اللہ نے انعام کیاوہ جار حم کے لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور

صالحين

نبوں نے ہر طرح کوشش کی اور د عوت کاکام کیا۔ صدیق نی تو نیس ہوتالیکن بالکل نی کی تر تیب کے او پر کام کر تاہے --- صدیقین نے بھی د عوت کاکام کیا اور کوشش کی۔

اور شہدا ، تو و و بی جو دین کاکام کرتے کرتے اپنی جان دے ڈالے۔

"أفعفت عليمة"والے رائے بہتے چلتا ہے اسے دين كى كوشش كرنى ہے۔ اور صالحين، نيك لوگ، صالحين كالونچامقام يہ ہے كہ خود نيكى كرنا۔ اور دوسروں كے اندر نيكى كالانا۔

"وَزُكُرِيًّا وَيَحَىٰ وَعِبْسِىٰ وَالْيَاسَ كُلُّ وَنَ الصَّالِحِيْنَ" (ب٧) وَزُكُرِيًّا وَيَحَىٰ وَعِبْسِىٰ وَالْيَاسَ كُلُّ وَنَ الصَّالِحِيْنَ" (ب٧) وال نبوك ترتيب ير:

تو ہمائی ! ایک ہے دین کا سیکمنا۔ ووسرے دین پر چلنا۔ اور تیسرے دین کی کوشش کرنا۔اور بیہ مشکل ہالکل نہیں۔

کی ہمارا 14 اور کی ہوں ہوگا۔ اور کی ہماری عمری جتنی اللہ نے وی ہوں گی۔ اور کی ہمارا ایسے ہمارا اللہ ہے وی ہوں گی۔ اور کی ہمارا ایسے ہمارا اللہ ہے ویا وہ ہوگا۔ اس اس کی تر تیب ہی کریم ملک ہے کے طریقے ہما اس کی تر تیب و سے وی کریم ملک ہے تو اس کی تر تیب و سے وی دے بعدرہ کروڑ ہے تو اس کی تر تیب و سے وی دے اب رہی عمر جانے اللہ نے تمیں میں مرک ہارے ہیں اللہ دی اس کی تر تیب ہوگا۔ اس کا کھی ہے تیس لیکن عمر کے ہارے ہیں تو آوی کو معلوم ن بیل کہ کب بوری ہوگا۔ اس کا کھی ہے تیس لیکن اس وقت ہم جون می عمر میں ہیں، عمر ان انتہار سے جم نیوی تر تیب پر آ جا کی۔ اس وقت ہم جون می عمر میں ہیں، عمر ان انتہار سے جم نیوی تر تیب پر آ جا کی۔

اور جنت به رسی پاس ال ستاس مال کے المبار سے ہم نبوی تر سب پر آجا میں است اللہ تعالیٰ ہے اللہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہو تا اللہ تعالیٰ ہو تا ہے۔

معالمہ مو تا اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تع

ایک آونی منیز آب ای موروب تیدد دو کل یا فی عبد آبد اور بیدل جماعت میں جار مینے کیلئے تیار ہو کیا۔ ورووس آوی کروز چی ادر ارب چی ہے ، وہ جنیتیں 35 ہزارروب سے کر آیاکہ میں آسر بنیا کی جماعت میں جائے کیلئے تیار ہوں۔ پنیتیں ہزار والے کی طرف سب کی سے نگاہ جائے گی۔ اور یا نجے سور و پے والے کی طرف نگاہ نہیں جائے گی۔ لائد کا معاملہ کیا عدی ؟

پائے موروپ والام رابال خرج کرنے والوں میں ہوگا۔ اور یہ بینیس برارجو لیکر لکا تو ہو سکتا ہے کہ بیاس کے سارے مال کا برار وال حصہ ہو۔ ایک آدمی کے پاس چار لاکھ ہے اور ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ ہے۔ چار لاکھ کے اندر سے ایک لاکھ لگادیا۔ اور ایک لاکھ والے نے ایک لاکھ لگادیا۔ اور ایک لاکھ والے نے ایک کا ایک لگادیا تو اس ایک لاکھ لگانے والے کوجو جنت طے گی واس سے چار کناوزیادہ طے گی۔ کیو تک اس نے ہور الگایا ور اس نے جو تھائی لگایا۔

## مديق كيك خدااورر سول بس!:

فزدہ تبو کے موقع پر ابو بکر صدیق اپنا پر رامال لائے وہ چھوٹی کی تفری بی۔ اور معرت مرفاروق اپنا آدھامال لائے بھر مجے کہ آج معرت مرفاروق اپنا آدھامال لائے بھر مجی وہ بہت بڑا تھر بنا۔ حضر عمر سمجھے کہ آج میں حضرت صدیق سے تواب میں آگے نکل جاؤنگا۔

حعرت مدیق فی جمونی می مخری بیش کی اور حعرت مرف بہت بوا مخرا بیش کیا۔ نبی کریم میں فیا نے یہ نبیل پو جماکہ تم لائے کتا؟ سلنے کے وہ توسامنے ہے ۔ معرت مردے پو جماکہ کہ تم نے محرکتنا چھوزا؟ انہوں نے کبا کہ محراتنای مجوز کر آیا ہوں۔۔۔ آد حالایا ہوں اور آد حاکمر۔

اور صدیق اکبڑے ہے چھاکہ تم نے گھرکتا چھوڑا؟ بولے: عن القدر سون کا ہے۔ چھوڑ کر آیا ہول ان میں القدر سون کا ہے۔ چھوڑ کر آیا ہول ۔ تو چھوٹی کھری والے کا تواب بوٹ کھر والے میں بڑھ کیا۔ کیو تھ۔ بدجے داہے۔

## سب کے لئے مواقع:

اب ہمارایہ بالدار طبقہ جو ہو گاوہ کے گاکہ یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ غریدں کی بری حمایت کررہے ہیں۔ ان کے تو پانچ سور بھی زیادہ تو اب اور ہم پینیس ہزار فریع کریں تو بھی کم قواب۔

لیمن ہمائی! جان لگانے میں مالداد خریجاں سے بدھے گا۔ یہ خریب آدمی اگر پہلی میل پیدال چلے تواس کی عادت میں ہے۔ وہ جفا کش ہے۔ لیمن مالدار آومی جو محتیٰ بہاتا ہے تواس کے دس آدمی کام کرنے والے آتے ہیں۔ اس نے کہمی تھیلی بھی ہاتھ سے نہیں اٹھائی۔ تو یہ مالدار آدمی اگر ایک مختمر سابستر لیکرا یک مجدے دوسری محتیہ کہ اس کواس کے بچیس میل پیدال جلنے سے زیادہ الواب الله میں کے دس سے توامید ہے کہ اس کواس کے بچیس میل پیدال جلنے سے زیادہ الواب الله ویں کے۔۔۔۔۔ تو قیامت کے دن یہ سینے لوگ جو ہیں ان کو جان لگانے کا زیادہ الواب

اور مال لگانے کے اندر امید ہے کہ غریبوں کو زیادہ ٹواب ملے گا۔ اس لئے کہ ان کے پاس تموز امال ہے۔ اس تموزے میں سے لیکروہ چلتے ہیں۔

## • تين چ<u>زي:</u>

تو میرے محترم دوستو! ایک توہے دین کا جا تا اور ایک ہے دین پر چلتا اور ایک ہے دین پر چلتا اور ایک ہے دین کی کوشش کرتا۔ یہ تمن چزیں اگر آگئی توافد کی ذات ہے امید ہے کہ ہم سید معے داستے پر آگئے۔ "المعلم ف علیم من والے دائے پر اور اللہ تک بہانے دالے دائے پر اور اللہ کی مدول کولائے والے دائے پر اور اللہ کی مدول کولائے والے دائے ہے۔

سین میں مجر یاد دلا دوں کہ وہ مددی میں مجھی ہوئی۔ اور وہ آدی جو نیز سے رائے ہو گا۔ اور اللہ کی طرف سے رائے پر میل رہاہے اور اس کے اعمال تراب میں اس کے اور اللہ کی طرف سے

پر پیٹانیاں آغدالی ہیں وہ بھی مجھی ہو گی۔

وهاس كانداق ازائے كا۔ تيم وسال تك نداق از الكين دين كى بات بدل تهيں۔

• مجداور بازار کی آواز کا فرق:

معالی بمسجدوالوں کی بات بدلا تھی کرتی۔بدر کے اندر کے خوب مجاہدہ آیا لیکن بات وی۔"اللہ بوے۔" کھر مدو آئی 'مجروی اللہ بوے۔

معرے بعد کابیان آپ نے سنا ہوگا: -

ہوڑھے کہتے:"ہماری تدبیر وں سے جیتے۔ "جوان کہتے:-"ہماری محنت سے جیتے۔" اور اللہ کہتا ہے کہ نہ تو ہوڑھوں کی تدبیر' نہ جوانوں کی محنت ' بلکہ ہماری مدسے جیتے۔ اب یہ مال جم جہاں کہوں گاو ہاں گھے گا۔

تو ہمائی امدائی تو مجی "الله اکبر"۔ اور اگر کوئی عامِه آیاتو مجی"الله اکبر"۔ خدت کے اعمد عامِه آیاتو مجی الله اکبر۔ بر جگداللہ عی جسم الم کئی تعلیف آیاتے اللہ علی دے۔ جام کا تعلیف آیاتے اللہ علی دے۔ آیاتے اللہ علی دے۔

يه مجدوالي آواز فيس بدلتي بازاركي آواز بدلتي ربتي -

خریداد دکا ندارے کہتاہے" لے ہے!اور لاچنے ہے"۔ میر چیوں سے میراکام میں بنآ۔ حمری چیزوں سے میراکام ہے گا۔لے ہے اور لاچنے ہیں۔

اور و کا تمار کی آواز کیاہے؟ چیزوں سے میر آگام نیس بنآ ہے ، تیر سے چیوں سے میر آگام بنآ ہے۔ چید دے چیزی لے۔

فریداری آوازالک بین والے کی آوازالک شام تک یہ آوازی جلتی رہتی ہیں۔ اب یہ چھوٹے دکا ندار کامال سارا بک میااور چیے آگئے۔ اب یہ چیے لیکر بذے دکا ندار ' بول سلر کے یاس میا۔ میج سے شام تک تواس کی آوازیہ تھی کہ میرے سامان سے میں ہوتا جرے چیوں سے ہوتا ہداورجب شام کے وقت ہول کل دکا محداد کے پاس کیا تو آواز بدل کی ----دب یہ کہتا ہے کہ چیے میر منہاس جی میاس اس سے میراکام نیس بنآ۔ تیر سیاس جو سامان ہاس سے کام بنآ ہے۔

"لاسائان لے پیر"۔

منے کو پھی آواز شام کو پھی آواز فریداری الگ آواز بینے والے کی الگ آواز۔

یہ جننے ہازاری اوک ہوتے ہیں نا ملک اور مال والے 'روپیہ اور چید والے 'سونا
اور جاندی والے 'وکان اور کھیت والے 'مہدہ اور ڈگری والے ان کی آوازی پر لتی
رئتی ہیں۔ ان کی ہا تیں پر لتی رہتی ہیں۔ لیکن معجد والی آواز جو ہے "اللہ اکبر" یہ نہیں
پر لتی۔ جاہے جننی پر جانی و تکلیف آجا ہے۔ لیکن معجد والی آواز جو ہے "اللہ اکبر" یہ نہیں
پر لتی۔ جاہے جننی پر جانی و تکلیف آجا ہے۔ لیکن زبان پر "اللہ اکبر" اللہ بزے ہیں۔

عالنه والدائد والله الله على المالية ال

سین میرے محترم دوستو! مراط منتقم پر ملنے کیلئے ذبین کا بنا منروری ہے۔ اور سب سے پہلاذ بن کیاہے گا؟

"الحمد يله زب العالمين"

تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے قابت ہیں جو سارے عالموں کارب ہے اور سب کی منرور تیں ہوری کرنے والا ہے۔

عالم ارواع کے اندر توسب نے کہدویا اسالندا تو تق رب افتیامت کادن آئے گا توسارے مشرک وکا فر بھی کہیں کے اللہ الوق الدا تو تق مشرک وکا فر بھی کہیں کے اللہ الوق الدارب ہے "جیسے عمل نے "رَبِّنَا المِصْوَقُ الله والى آ بت آپ حظرات کوستائی۔

تو میلی لائن بالک کیئر، افدرب ہے۔

اب یہ ایک کی لائن ہے دنیا کی زیمر کی۔ بس یہ لائن مجی ہو جائے کلیتر۔ اور میکیلی

کڑی کھیلی کڑی ہے مل جائے اور اکلی کڑی ہے ، تو بالکل صراط منتقیم ہو کیا۔ اس د نیا کی زندگی جس لائن کلیئر کرنا بہت منر وری ہے۔

کی لائن بالکل کلیئر ہے۔ ابوجہل نے ہمی کہد دیاالقدربداور اللی لائن ہمی بالک کلیئر ہے۔ ابوجہل نے ہمی ہم دیاالقدر سارے ہی اوالے کہ میں سے اللہ ربد لیکن اصل مسئلہ جو ہے وواس دنیا کی زندگی کا ہے۔

اس کے اندر آومی کہددے القدرب

الشقعالي إرباريادوادت بين:-

"أَلْحُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

کرتاد حر تااللہ بین دور کھائی فیل دیتا۔ و کھائی کیادیتاہ؟ -- کاروبار کے چنے ہے میری ضرور تی ہوری ہو کیں، یہ و کھائی دیا۔ اور یہ یقین بنا -- دوجولائن مراط متنقیم کی کلیئر تھی اب کر بر ہو گئے۔ اگر آدمی کے دل کے اندر یہ بات آگئی کہ میری ضرور تی چیوں ہے وی کی دائر ہے ہیں۔ میری ضرور تی چیوں سے پوری ہوتی بین اور چیے میرے کو کاروبارے ملے بین۔ اگر یہ بات ذبین میں آئی تو دولائن ہے ہوگی اب یہ سیدھے رائے پر فیل رہا۔ اس لئے بار بار تداکر ہے کہ جن ہے۔

#### • ذراسوع:

بے شک آپ نے ہو گل کے امدر جاکر وس روپے میں کھا تا کھایا۔ لیکن ہو علی شن جو آپ نے بیٹ ہو علی شن جو آپ نے بیٹ ہو علی شن جو آپ نے بیٹ ہو جی شن جو آپ نے بیٹ ہو جی ہے۔ اس کے امدر ہورا نظام استعال جو بادلوں کا، سورج کا، جا تھ کا، متاروں کا، زمین کا، آسان کا۔ اور اس میں کروڑ با لروڑ آومی بزاروں سال تک استعال ہوتے رہے۔ اس طرح جلتے وہ جاول آپ کے بیت میں مہتجا۔

آپ نے جو سالن کھایاس کے اندر مرج کہاں ہے آئی؟اس کی ہمی نسل چلی مک کہاں ہے آئی؟اس کی ہمی نسل چلی مک کہاں ہے آیا۔ جس جانور کا آپ نے کوشت کھلیاس کی ہمی براروں سال ہے نسل چلی۔ نر مادہ طے اولاد ہوئی۔ چر نرمادہ طے چراولاد۔اس طرح یہ بوئی آپ کے حلق میں گئی — آپ نے جو کچومر کھایا۔ سرکہ کھایا تو یہ سارالمہا چوڑاکام دس دویے کے اندر نہیں ہو سکا۔

"أَنْحُمُدُ لِلَّهِ زُبِّ الْعَالَمِيْنَ"

ضرور توں کو ہوری کرنے والااللہ ہے۔

یہ جو ہم نے کیڑے ہے، اس کے اندرجود حاکا استعال ہو اوورو تی سے بنا اور روکی کی ہمی ہر اور سال ہے نسل جلی۔

اگر اس طرح ہم فور کرتے رہیں تو حقیقت واضح ہوتی چلی گئی کہ ضرور توں کالوراکر تابیا اللہ کاکام ہے۔ وس رو ہے ہے ہماری ضرورت ہر گزند پوری ہوتی۔ بیاللہ فیر مربادیا اور دس رو ہے میں ضرورت بوری کردی۔ کرنے والا اللہ ہے۔

## جسم کے ایک ایک عضو کی اہمیت:

محراور دیکموکه الله تعالی نے گئی بری ضرور تیں بوری کیں۔ آگھ دی، کان دیا، زیان دی، ہاتھ دیے، چرد ہے ، عش دی، دیل خرید بیاساری چیزی ہماری ضرورت کی ہیں۔ '

اس کے اعدر سے ایک چیز اہمی اگر فیل ہو جائے تو دیکھتے آدمی کتنا پر بیٹان ہوگا۔
اگر آ کھ فیل ہو گئی تو ---- ہم پر بید دور گزر چکاہے۔ بالکل قبیل دیمائی دیتا تھا۔ اب
جود کھائی دیتا ہے تو ہم می کہتے ہیں کہ اے اللہ! تیر اکر م ہواکہ 6 مینے کے اندر تو نے
دونوں آئیموں کا آپریشن کراکر روشنی واپس کردی۔

اور کتنے لوگوں کے بارے میں تو ہم ساکہ بنے سے بنے 8اکٹر نے آگو کا آپریش کیالیکن لیل ہو تھے۔

ای طرح ادرے کان جیں، زبان ہے، گردہہ۔ کردے کا قل اگر فتم ہو جائے تو آدی کاز ندور ہا مشکل ۔۔۔۔روزانہ کل کن سورو پے فری کرو تب جاکر ہاہر سے وہ چیز ڈاکٹر ڈالتے ہیں جو گردے سے بنی ہے۔ اور وہ مجی زیادہ دنوں تک دیس چلتی۔ آفر آدی کی زندگی فتم ہو جاتی ہے۔

میر ہمارے ہاتھ ہیں، میر ہیں، جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، دیکھتے اس کو کتنی الجسنیں ہوتی ہیں۔

> تواند بهارى يرسارى منرور عمى يورى كرتے بير۔ "أَنْحُمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَهِيْنَ"

#### الله بنازع:

اوران مرور توں کے بوراکر نے میں اللہ تعالی کی کوئی غرض جیس۔

د نیا کے اندراگر کار فانے والا عردور کو چیے دیا ہے تو وہ اپناکام لیما ہے۔ اور عردور اگر کار فانے بھی کام کر تاہے تو اس کی یہ فرض ہوتی ہے کہ میرے کو چیہ طے گا۔ بن ک عکومت اگر چیوٹی عکومت کی مدو کرتی ہے تو بعد بھی اپنا کوئی مطلب نکالتی ہے۔ عام طور پر د نیا بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کام کر تاہے تو اس بھی کوئی مطلب ضرور مع شیدہ ہو تاہے۔

اور الله تعالى سب كى ضرور تم يورى كرتے ہيں۔ انسانوں كى بھى، جانوروں كى بھى۔ جانوروں كى بھى۔ جانوروں كى بھى۔ ہم بھى۔ ہم كو دكان دے وى۔ ليكن جانوروں كے پاس توكوئى كاروبار فيس۔ الله ان كى بھى مشرور تم يورى كرتے ہيں۔ اوريه مرور تول كالورافرماناه يدالله كي مبرياتي مبرياتي يسدالو خعن الوجنيم و

#### • میرے بندے بحولنامت:

"الحمد بلوزت العالمين" كالدر أوي تالك شرور عم الله الله الدي يورك كرتے ميں بار بار اللہ ياد ولاتے ميں ممرے بندے مجولنا مت!اس لئے كه تو جائے كا دوكان شي ـ جرتم الابحن على بيول عصر أكام بنا باور چيزول سے مراكام بنا ب ميرے عادے بندے و كي اتيے ے كوبار بارباوو لا تا ہول -- عالم ارواح عى توكد يكاب، قيامت على بحى توكي كار آج كهداتيرا آج كاكبنامعتر بوكاراورول ي كبنامعتر بوكامرف زيان سے كبنامعتر فيل ايان اس وقت بے كابب توول سے كے كا۔ تو آب مجد كے اندرز بان سے سيكسى اوردل كے اندرا تاريد

"الخفد يله زب العالمين". شرور تول ويوري كرفوات بي-

بھاری ضرور تیں، بھاری مور تول کی ضرور تیں، بھارے بچول کی ضرور تیں، سب کی ضرور تی الله تعالی فیبسے بوری فرماتے ہیں۔

حجونی ی بی ہے۔ سال ذیزہ سال کی۔ جب آپ اس کو لقمہ دو کے تووہ منہ سامنے کرے گی۔ کان نہیں کرے گی۔ اتنی سوجہ ہو جواللہ نے اس کو مجی دی ---- تو ضرور توں کو بوری کرنے والے اللہ جیں۔

"ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ"

### . • مهر یانی بی مهر یانی:

اور یہ کو ضرور تی اللہ بوری کرتے ہیں الوحص الوجیم ال کی میرائی ہی مريانى بـاندى كى عاوى غرض لبير أللة الصفداللد يازب الله بے فرض ہے۔ لکین جب الله ہماری ضرور تھی اپی مہرانی سے بوری کررہے ہیں اور یہ سارا زمین و آسمان بدایا تاکہ اس کو و کھے کر اللہ کی معرفت فے وائدان آئے اور ہمارے اندریہ بات آ جائے کہ جوا تنا براضرور توں کو بوراکر نے والا ہے ہمیں اس کا شکر اواکر تا جاہتے۔

### • خداکا شکر کیاہے؟

اوراس کا شکریہ ہے کہ یہ جو بدن اللہ کے خت کا ہے ،اس کہ ہم اللہ کے کہنے کے مطابق استعال کریں۔ یہ اس کا شکر ہے۔

# دونتم کے لوگ،اوران کا انجام:

> قيامت كردن وكروب بوجائيل ك:-وَاهْتَارُوْ النِّوَمُ أَيْهَا الْهُجَرِمُونَ ﴿ ٢٣) ال يجرمو! الك بوجادُ

اورجوا بھان والے ہول مے ،ان سے فرشتے كبيل مے:-

"وَسِيْقَ الَّذِينَ الْقُوا رَبِّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً ۚ حَتَّى إِذَا جَاءً وَهَا وَهَا لَهُمْ خَزْنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِيْنَ ﴿ لَكُمْ خَزْنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِيْنَ ﴿ (٢٤) }

جو الله تعالى سے ڈرنے والے اور اپنے پر ور د کار سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کی جماعتیں بن بن کر جند کی طرف چلیں کی۔ اور جند کے ور وازے پہلے سے انہیں کھے ملیں کے اور پہرد ارفرشتے ہوں کہیں ہے:-"سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِلْمُنَّمْ فَاکْ خُلُوهَا خَالِدِیْنَ "(ب۲۲) سام پنچ تم پر، تم لوگ پاکیزه بو ۔ سودافل بو جادًاس میں بیدر بے کیلئے۔

# • جنت میں رات نہیں آئے گی:

نید تو پری ہو جائے گی قبر کے اندرہ ناشتہ فے گا حرش کے سائے کے بیچہ بائی سفے گا حوض کو ترکااور دو پہر کا کھانا ملے گا جندہ میں اور رات وہاں آئے گی خیں۔ اب ہیشہ کیلئے مزے اڑاؤ کی تکہ تم نے اللہ کورب مانا۔ اللہ ضرور عمل ہوری کرتے تھے۔ وہ تم نے اللہ کی مہرانی سمجی۔ اور زمین و آسان دیکے کرتم نے اللہ کی مہرانی سمجی۔ اور زمین و آسان دیکے کرتم نے اللہ کو بہجانا۔ ہر حال میں تم نے اللہ کا شکر اوا کیا اور اپنے بدن کو تم نے اللہ کے کہنے کے مطابق استعال کیا۔ اللہ کا شکر اوا کیا اور اپنے بدن کو تم نے اللہ کے کہنے کے مطابق استعال کیا۔ اللہ کا شکر اوا گیا اور اپنے بدن کو تم نے اللہ کے کہنے کے مطابق استعال کیا۔ اللہ کا شکونین "

اے اللہ اجب آپ ہاری ضرور توں کو بوری کرتے ہیں اور مہر پائی کے طور پر بوری کرتے ہیں اور مہر پائی کے طور پر بوری کرتے ہیں اور آپ کی کوئی فرض نہیں اور قیامت کے دن آپ شکر گزار اور تا شکرے دونوں کی لا سنی الگ الگ کردیں کے اور پھر آخری فیصلہ ہوگا۔ اس بناچ پر اشکرے دونوں کی لا سنی الگ الگ کردیں ہے اور پھر آخری فیصلہ ہوگا۔ اس بناچ پر الشکاروں۔ اللہ ایک تیرے مورانگا ہوں۔

### و الله كي مانواوراي سے ما كو:

اے اللہ اہم تیری مانتے میں اور تھے ہی ہے ماتھتے میں۔ مانمی سے تو سرف تیریداور مانمی سے تو سرف تیریداور مانکی سے د

باں اگر تو نے اجازت دی دو سرے سے ماتھنے کی تو دہ مجی تیرے بی سے ماتھنا مول تو نے کہاکہ نی کی بات مانو، تو تیری بی بات کاماننا مول تو نے کہد دیاکہ محابہ کے چھیے چلو تو مجی تیری بی بات مانی موئی۔ تو نے کہد دیاکہ ایٹ زمانے کے اللہ والوں ے کئے کے مطابق چلو:-''وَادَّبِعُ سَبِيْلَ هَنْ أَفَابَ إِلَيْ "(پ٦)

توبه محل تيران فاعول

تيرى ى النة بن اور تھوى سا تكتے بن۔

المحالية المالية المال

الله جو كهدوس، بم وه كريس

جلا اور ۱۱ ایل فشتوین سے کیا معل؟

ہم جو کہدوی،اللہ وہ کروسے۔

الله الشروكيدوك، بم ووكروي.

الفلاح " كيامعن؟ الفلاح " كيامعن؟ بم جو كهدوي، وهالله كروي

فظربندے كمملحت ير:

ہم جو کہیں کے اللہ وہ کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ جب وہ ہماری مسلحت کے مناسب ہوں اللہ وہ کے دیاجو ہماری مسلحت کے مناسب ہیں تواللہ وہ کرے گاجو ہماری مسلحت کے مناسب ہوگا۔

توید میں اللہ کاکرم ہے کہ ہم جو ما تکس یا لکل وہی شیس ویے۔ بلک وہدیتے ہیں جو ہماری مصلحت کے متاسب ہو جہ۔

والله في ما تكنا محى سكمايا:

الله تعالى نے ہم كو سكماوياك جوتم الله عددما كو كے لوكمياما كو كے ؟

اگر انسان کے حوالہ ہو جاتا تونہ معلوم کوئی کیا مانگلا؟ کوئی کیا مانگلا؟ مجموفی جھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چیوٹی پہنے کے حوالہ ہو جاتا ہو جائے کے کوئی کہتا میر سے الز کیاں بی الز کیاں کی آباد ہے کہ کہ الز کا ہو جائے۔ کوئی کہتا دہاں پہنچاد ہے۔ کوئی بھو، کوئی بھو۔ کوئی بھو۔ کوئی بھو۔ کوئی بھو۔

سين الله في اس كو بعى ذكر كيادر ما تكنا بعى جميل سكمالا:-

"إعدِمًا العِزَاطَ الْمُسْتَخِيمَ ""اسائلًا! سيرحادات بتاراس بم علا اور يُهُجا:-ووسيدحادات كم كا؟----"جزأطَ الَّذِينَ أَفْعَصْتَ عَلَيْهِمْ "اللولوكول كارات، جن يرتو شــــَانعام كيل

"غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا العَثَالَيْنَ" " بَن يَ شَهُ تَيَرًا طَعَهُ نَازَلَ بُوااور بَو شَهِ راستَهُ يَظَيْدُ نِبُولِ والاراستَد

اور گراللہ کی کئی مہرانیاں۔ امارے بیارے کی سینے نے خروی کہ جب بندہ کہتا ہے: \* الفالمین "

توالله جواب متاہ:-" حجد نفی عبدی "میرے بندہ نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے:-" آلو خصن الوجنیم ""

توالله جواب دیا ہے: - "اکنی علی عندی "مرے بنده نے مری تاک۔ بنده کہا ہے: - "خالك يوم الدين"

تواللہ اس کا ہواب دیتے ہیں:- "حَجُدنی عَبْدِی" میرے بندہ نے میری ہزرگی بیان ک۔

اور پھر جب بندہ کہتا ہے:-"! پاک فغید وَاقِالا فَسْتَونِنْ "اےاللہ! ہم تیری ی مہادت کرتے ہیںاور تھوی سے مددما تھے ہیں -- تواللہ کہتے ہیں:-اس میں تو میری ہی ہے اور تیری بھی۔ عبادت تو میری اور مدد تیری۔ شروع کی تین آیتی اس کے اعدر تونے میری عی میری تحریف کی۔ اور ۱۹یاك نفیال شی عبادت تومیری۔ اور ۱۹یاك نستونی ۴ می مدو تیری۔

توید + 3 آیتی تو میریداور اگل + 3 آیتی جو یں:-"وَإِیّال نَسْتُونِنْ" سے لیکرافیر تک کی تویہ میرے بندے کی۔

### • نمذى طرح نماز كے بابر مى بىرابدن اللہ كے مم كے مطابق استعلى مو:

تواب اس دھیان ہے جب نماز پر میں کے تو ہمیں نماز کے اندر کتامرہ آئے گا۔ میں کہتا ہوں دنیاک کی چیز کے اندروہ لطف اور مرہ نہیں ہے جو نماز کے اندروہ لطف اور مرہ نہیں ہے جو نماز کے اندروہ لیس ہے جم نے اپنے بدن کو نماز میں اللہ کے کہنے کے مطابق استعال کیا توجب ہم نماز ہے ایمر جا کی تو وہاں کہ بھی ہم اللہ کے بندے جی سے کاروہار کے اندراور گھرکے اندر کہ جی بھا بق استعال ہو۔

اور پھر دوسروں کے اندر بھی ہے بات لائی جائے۔ تاکہ ان کا بدن بھی اللہ کے سکنے کے مطابق استعال ہو۔

# الله كى بدائى بيان كرك الله كى طاقت عدراؤ:

"فَمْ فَأَنْذِرْ ـ وَرَبَكَ فَكَيْرَ"( ٣٩٧)

و کھو بھائی انٹدگی مانو اور انٹدے ڈرو۔اللہ بہت بڑے ہیں لیکن ندمائے والے کتے ہیں کہ کاہے کو ڈریں؟ آپ کئے کہ دیکھو پہلے جولوگ نہیں ڈرے اُن کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔اس لئے انہیں اللہ سے ڈراؤ۔

جیے پہتول ہواور پہتول ہے ڈراؤ۔ یوں نالی کر کے۔ یعنی پہتول مجموز و نہیں،۔ بس ڈراؤ۔

### الله كى چر ، كويا پستول سے كولى جموتى:

سین جب اوک نیس ڈرے توافد جل جلالہ وعم نوالہ نے جن یا توں ہے انہیں درایا تعاوہ بات کے سامنے کے آئے اور پستول کی مولی جموز وی سے پانی کی ختل میں ، بواکی شخل میں ، بواکی شخل میں ، اور چمونے پر ندوں کی شخل میں ۔ اس مرح اللہ جل جا اور کھے طریقے ہے ان کی کھڑ گی۔

### ◄ كارتوس كى جكه بندوق ب،ندكه رومال اور بياله:

ویکھوایک بات من لواکار توسے شیر تومر تاہے۔ مروہ کب مرے گا؟جب کار توس اٹی جگہ پر ہو۔

اور کار توس کی جگہ کیاہے؟ بندوتی --- کے اندر کار توس ہو توثیر مرے گا۔ اور اگر کار توس کو آپ نے لیار ومال میں اور یوں بی ڈال دیا توانشاہ اللہ کی کمیں نہیں مرے گی۔

ید و نیاش جو سارے فراب حسم کے لوگ المجل کو و کردہ میں اس کی وجہ بید ہے کہ کار توس کور ومال میں لیکر با بیائے میں لیکر ڈالا جار ہاہے اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ جس طمرح مملے اللہ کی مدد آتی تھی۔

### بورے بدن کا قرآن و صدیث کے مطابق استعال کارتوں کا پیتول میں آٹاہے:

لین یہ تیں دیکھتے کہ جواللہ کی مدد آئی تھی یہ اس وقت ہو تا تھاجب یہ اللہ کی مدد آئی تھی یہ اس وقت ہو تا تھاجب یہ اللہ کی دہ لٹ کی بندوق میں آگھ ہے ۔ ۔ تو قرآن نے جو بات آگھ کے بارے میں کمی دہ آگھ کے ایم روافل ہو۔ ای طرح آگھ کے ایم روافل ہو۔ ای طرح جب بچرے کر دن میں قرآن و حدیث والی بات داخل ہو جائے گ۔ تو یہ سمجھ کر

كارتوس جوب وويتول عي الميادور بتدوق عي الميا

اور اگر قرآن می توہے معدیث می ہی ہے۔ کتابوں میں ہمی ہے۔ تقریروں میں ہمی ہے۔ تقریروں میں ہمی ہے۔ تقریروں میں ہمی ہے اندر میں ہمی ہے اندر میں ہمی ہے اندر میں ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی میں مرتی۔ اور بندوق کے اندر ایسے کار توس سے کی ہمی نمیں مرتی۔

آپ کی کومادرہ ہیں۔ کی خراق اڑاری ہے۔کتے ہی خراق اڑارہ ہی خراق اڑارہا۔ تم کتے ہواللہ اکبر۔اللہ بہت بڑے۔اس سے ڈرو۔وہ کہدرے ہیں کہ دیکھو کچھ نمیں کیا تمہارے اللہ نے تیرہ سال ہے۔

اس کے بعد پھر بدر کے اعدروہ کار آوس مھوٹا۔اور اس میں ان کے ستر بدے بدے بدے چود حری کا آپریشن ہول اور جب ان کے زہر یے پھوڑوں کا آپریشن ہوا تو دوسرے لوگ جو تھے وہ کہنے گئے کہ بداللہ بداراللہ کہتے تھے،و کھوان کے ساتھ اللہ کی مدد آئی۔ ہمائی چلوا ہم مجی اس اللہ کو انہیں۔ جواللہ ایسے کزوروں کی مدد کر تاہے ہم مجی اس اللہ کو مانیس۔ جواللہ ایسے کزوروں کی مدد کر تاہے ہم مجی اس اللہ کو مانیس۔ جواللہ ایسے کزوروں کی مدد کر تاہے ہم مجی اس اللہ کو مانیس۔ جواللہ ایسے کزوروں کی مدد کر تاہے ہم مجی اس اللہ کو مانیس۔ جواللہ ایسے کروروں کی مدد کر تاہے ہم مجی اس اللہ کو مانیس۔ جواللہ ایسے کروروں کی مدد کر تاہے ہم مجی اس اللہ کو مانیس۔ جواللہ ایسے کروروں کی مدد کر تاہے ہم مجی اس اللہ کو مانیس۔

اب ابوسفیان بھی اللہ کومانے پر آ مجے۔ ابو جہل کا بیٹا بھی ہمیا۔ ابوجہل کا ہمائی مجی ہمیا۔ ابوجہل کا ہمائی مجی ہمی ہمی ہمی ہمیارے می اللہ کومانے پر آ مجے۔

#### دعااور محنت می جوژ منروری:

ہمروزم جرس المحلفا العنواط المفنتينم مل وعافق رہے لین بب کر علی جاتے بیں کاروباد علی جاتے ہیں تو نبیوں کے وضنوں کا طریقہ افتیار کرتے ہیں۔ بھائی و ما اور محت کے اندر جوڑ ہونا چاہے۔ آئی جو ہوری و نیا علی مسلمان پریٹانیوں علی جاری ہاری وجہ ہے کہ و مااس کی ایک لائن پر جاری ہے اور محت وومری لائن پر جاری ہے۔ د عاماًتک رہاہے یہ نبیوں والی۔ اور جب معجد سے ہاہر لکلا تو محنت کررہاہے نبیوں کے دشمنوں والی۔

بھائی و کیمو! جیسی و عاما تھے، اس کے مطابق محنت ہو۔ وعاما تھے کہ اے اللہ میرے کواولا و دے تواے شادی بھی کرنا جا ہے۔ دعاما تھی کہ اے اللہ اسے کواولا و دے تواے شادی بھی کرنا جا ہے۔ وعاما تھی کہ اے اللہ ایک جی النا جا ہے۔ و سے تو میں اسے کمیت میں ال بھی جلانا جا ہے۔

و ما تو ما تو ما تکی ،الله او لا دوے اور شاوی کرتا نہیں۔ و عاما تکی کہ تھیتی میں ہر کت دے اور کھیتی کرتا نہیں۔

# و جاتا ہے جمینی، اور سوار کلکتے کی رہل بر:

اس کوایک مثال ہے سمجھو: --- ایک آدمی کو جمئی جاتا ہے اور جمئی کی ٹرین کھیا گئے بھری ہوئی ہے۔ سامنے ایک دوسری ریل خالی ال گئی اس میں بیٹے گیا۔ وہ تھی کھکنے والی۔ اور اس میں بیٹے کر دعاما تھی شروع کی کہ اے اللہ! میر اکھڑا طال کا امیر اکپڑا مطال کا اور میں جمئے میں بھی نگا ہوا۔ دعا کی تجوایت کی ساری شرطیس میرے اندر پائی جارتی جیں۔ اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ! میرے کو خیر بہت کے ساتھ جمئی پہنچادے اور خود دواما تھے کے ساتھ بھی فون کرادیا۔ وہاں اس کے ساتھ جمئی پہنچادے اور بورے عالم کے ساتھ جمئی پہنچادے اور بورے عالم کے ساتھ جمئی پہنچ جاؤں۔ سامدے اولیا ماللہ کو فون کرادیا۔ وہاں اس کے ساتھ جمئی پہنچ جاؤں۔

جینا ہے کلئے کاریل میں۔ اور دعاما کی جاری ہے جمینی کاننے کی ۔۔۔ معدی آکر دعاما کی جاری ہے جمینی کاننے کی ۔۔۔ معدی آکر دعاما کی جاری ہے جمینی کاننے کی دوال اور بازار میں جاکر محت کر ۱ ہے جیوں کے دشمنوں والی۔ تو والی اور محت میں کر ہوگئے۔ تو لے ہمر کی زبان توال دی ہے جمینی کیلئے اور اور کے۔ تو لے ہمر کی زبان توال دی ہے جمینی کیلئے اور اور کے۔ من کا بدل ال

معجد بی تولے ہر کی زبان ہل دی ہے نبول والی و عاکمیے اور جب معجد سے

ہاہر جاتا ہے تو اللہ 2 من کا بدل جو ہل رہا ہے وومغطوب علیمہ ولاالطالین والے

طریقہ پر — تو دعا اور محنت میں تھا ابق نمیں رہا۔ اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دعا

معجد میں آکر زبان ہے ما کی جاتی ہے ، و کی بی محنت معجد سے باہر جاکر مجی ہو۔

جاروں طرف سے دعا میں ہو گئی۔ لیکن جب ٹرین پہنچ کی تو انتاہ اللہ کھکتہ

ہینے گی۔ بمبئ کہی۔

روزاند کروژوں مسلمان نبیوں کی لائن کی دعا ماتک رہے ہیں:- المعدلا العیر اط الفستونیم مسلمان اللہ کہتاہے کہ میں تھے سید حارات و کھاؤی گا، چلاؤی گا، پنجاؤں گائیکن تو محنت مجی تو نبیوں والی کر۔

"وَالْدِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلْنَا "(ب ٢)

جب تو چلنا شروع کردے گا تو تیر اراستہ کملنارے گا۔ یہاں سے کھڑے کھڑے وکے رہاہے توراستہ تو تھے بندد کھائی دے گا۔ بس تو چلنارہ، تیر اراستہ کملنا جائے گا۔

# جارمہینہ، برائےمثق:

اب تم کہو کے کہ چر بھائی کار وبار اور کھر چھوڑ دیں۔ نیس! بالکل فیم ! بس چار مہیند دے کر اپنے بدن کو قرآن وصدیث کے مطابق استعال کرنے کی مثل کرلو۔ تو انشاماللہ یہ کار توس جو ہے وہ پہنول کے اعمر اور بندوق کے اندر آ جائے گا۔

قرآن كاندرالله تعالى كتي بين:-

''فُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَادِهِمَ'''(پ۱۹) مسلمانوں ہے کہ کہ نظریں نیخی کریں۔

اگر آدمی نظریں بچی کرنے والا بن کیالو قرآن کی یہ آیت اس کی آ کھے کے اندر آگئے۔

يرول كي بارے عن الله تعالى كتے ين :-"يُمُفُونَ عَلَى الأرْض هَوْناً"(پ١٩) زمن ير توامع كما تم ملت بيد او بھائی! قرآن کی آے کااڑاس کے جرمی کھی آگیا۔ اى طرح الله تعالى كيت بي:-"يَتَفَكُّرُونَ فِي خُلْقِ السَّعَوْتِ وَالْأَرْضِ" (ب٤) فور كرتے ميں زمن واسان كى بيدائش ميں۔ تو کویا قرآن کی آیت اس کے دماغ کے اندر آگئے۔ ای طرح الله تعالی تعوی و توکل کے بارے میں بھی قرآن میں فرماتے ہیں: "اور تعوی و توکل کی جکہ ہے دل" لوکویلاس کے دل کے اندر مجی قرآن کی آیت آگئے۔ میرے محترم بزرگو اور دوستوا بدن کے ہر اصنا قرآن و مدیث کے مطابق استعال ہون اس كيلے استے وقت كوفار م كري اور جا رم بيند اللہ كر راستے مل الك كير



پیرون ملک کیلئے جمالحتوں کی تھکیل کے سلسلہ میں 8 فرور کی 1993ء کو بٹگور کے خصوصی اجہاع کاخطاب

تخطبہ ـــــــ

"الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمُدُهُ وَنُسَتَعِبُنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مَنْ شُرُورِ الْفُهِنَاوَهِنَ سَيِئَاتِ اَعْمَالِنَا ـ وَنَفْهَدُ أَنَ لَآ اللّٰهُ وَنَفْهَدُ أَنْ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيماً كَلِيْراً كَلِيْراً"

أمَّابَغَدُا

# زندگی گزارنے کے دورائے:

محترم يزركولور دوستوا

-- ونیا کے اندرز ندگی بسر کرنے کے دورائے ہیں:

ا کے داستہ توہے سیر حااور دوسر اراستہ نیز حاہے۔

سیدهارات الله کی رضامندی کو پنجاتا ہے۔ سید معے رائے پر چلنے والے پر و نیا کے اندر امتحاتات چیں آتے ہیں۔

آزما كشي چيش آتي جي-

اوراللہ پاک کی مدد مجی آتی ہے۔

ساتھ عی سیدھے رائے پر چلنے والے کے اندر رومانی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ واسے کود کھالی نیس وہی ہیں۔ بہاں تک کہ جاتی ہے یہ اندر عی اندر بی دور کھائی فیس وہ بی دور کھائی فیس وہ بی ہی ہی ہیں۔ اندر بی بی دور کھائی فیس وہ بی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں۔

### ونیای جہنم کا منظر:

میر صے راست پر چلنے والے ہر آدمی کا ذہن ہے ہوتا ہے کہ اپنا جذبہ پیرا ہو جائے
اور ہر آدمی جب اپنا جذبہ پیرا کرنے پر آتا ہے تواس کی قلر نہیں ہوتی کہ اس سے
دوسرے آدمی کا جذبہ پیرا ہوایا فوٹا ——اس طرح وہ اپنا جذبہ پیرا کرنے کیلئے بہت
سوں کے جذب قوٹ تا ہے۔اب جن کے جذبے ٹوٹے ہیں وہ ہمی ای خیال کے ہیں۔
وہ مجمی اپنا جذبہ پیرا کرنے پر سلے ہوئے ہیں۔ اس لئے بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ
بہتوں کے جذبے ٹوٹے کے بعد ایک کا جذبہ پیرا ہوتا ہے۔اور جن جن کے جذب
ٹوٹے ہیں وہ سب انظار میں رہے ہیں کہ اگر ہمارا موقع آئے گا تو ہم ملکر اپنا جذبہ پیرا
کریں گے۔ توجب کی لوگوں کے جذبے توڑ کرایک آدمی اپنا جذبہ پیرا کرتا ہے تو کویا
اس نے جنوں کے جذبے توڑے ان کواناد شمن بنا لیا۔

اب وہ سارے ملکر اس کا جذبہ توڑنے کی قلر میں رہیں کے اور موقع کی حاش میں رہیں گے۔ اب یہ داستہ انسان کیلئے بڑی ابھین کاراستہ ہے۔ اوجود کلہ اس کے ہاتھ میں ملک ہو مال ہو ، روپیہ چیہ ہو ، سونا جا ندی ہو ، کار خانہ ہو ، کیڑا ال ہو ، رہنے کا مکان میں بہت بڑا ہو ، اس کے ہاس مجمع اور جھا بھی زیادہ ہو ، لیکن و نیا کے اندر عی اے جہنم کا منظر و کھائی و یتا ہے۔ اندر ہے اے چین نہیں ہو تا۔ اسے سکون نہیں ہو تا۔

# دنیااور آخرت دونول جگه راحت بی راحت:

اس کے بالقائل جو آدمی سیدھے راست پر عمل کرنے والا ہو تا ہے، اس کو ہمی۔ علیم اس کے بالقائل جو آدمی سیدھے راست پر عمل کرنے والا ہو تا ہے، اس کو ہمی۔ علیم ہیں۔ لیکن یہ مجاہدے، یہ تکلیفیں اور یہ آزما کشیں اللہ کی طرف ہے اس کی روحانی طاقت کو برحانے کیلئے آتی ہیں۔ ان مجاہدات و آزما کثات کے اندراس کا بحان اور زیادہ جرح جاتا ہے اور ایمان جتنا طاقتور ہوتا

ے، اللہ کی جماعت اتن بی اس کے ساتھ زیادہ ہوجاتی ہداللہ کی مدد اتن بی اس کے ساتھ زیادہ ہوجاتی ہدات کی مدد اتن بی اس کے ساتھ زیاد آخرت دونوں جکدراحت بی راحت ہے۔

#### • موت كامعامله:

میرے محترم بزر کواور دوستوالک معاملہ موت کا ہے موت کا معاملہ ایہاہے کہ جس کا وقت آگیاہ ہے، جس کا وقت آگیاہ اے وہاں پر مر ناعی ہے۔ اور موت کا وقت آگیاہ ہے، جس جگہ پر آگیا اور جس طرح آگیا، اے وہاں پر مر ناعی ہے۔ اور موت کب آئے گی؟ کہاں آئے گی؟ یہ کسی معلوم اے تو بس اللہ جلنے ہیں۔ لیکن آگر ہجرت کرنے والا مر اتو

ووالله كي إحداث مرا

الله كوخوش كري مرا

ایے مخص کی موت کے وقت میں فرشتے آئیں گے۔استبال کریں ہے۔ تسلی
دیں گے کہ آئندہ کا غم مت کرو۔ وکھلے کا غم مت کرو۔ آئندہ کے پارے میں خوف
مت کرو۔اورجون کی جنت کا تم ہے وعدہ کیاجا تقااس کی خوشجری لے لو۔

# الله كاظامرى نظام اور تيبى نظام:

الله پاک اپنی قدرت ہے کئی کام تواہیے کام کرتے ہیں جو انسان کو د کھائی دیے۔ ہیں۔ اور کئی کام ایسے کرتے ہیں جوانسان کو د کھائی نہیں دیتے۔

> جو کام الله پاک انسان کود کھاتے ہیں اس کانام " ظاہری نام" اور جو کام اللہ پاک انسان کود کھاتے شمیل ہیں ،اس کانام " فیمی نظام"

اب نیمی نظام انسان کی حمایت میں آئے یاس کے خلاف ہو، ووانسان کو دکھائی اب نیمی نظام انسان کی حمایت میں آئے یاس کے خلاف ہو، ووانسان کو دکھائی مصالح کے تحت ہے، اس کے موافق پڑر ہا ہے میا مخالف سے میا مخالف سے میا مخالف سے میا مخالف سے دکھائی ویتا ہے۔ النیمی خلابر کی آگھوں سے دکھائی

و بتاہداور انسان کے حواس بولی اے محسوس کرتے ہیں۔جب انسان اپنے دیکھے ی چانا ہے تو سجھ ہوجو کر چانا ہے۔

### المرى نظام كا حال:

میرے محترم دوستواعی نے تین تین اتی ہا کیں:ایک تو آ محمول دیکھے پر چلنا۔
دوسرے سمجھ ہو جھ کر چلنا۔
تیسرے اپنے کر دے یعنی اپی طاقت پر چلنا۔
اور پھر نتیجہ لکا ہے:-

انسان کوکام کرتاہے، اللہ تعالی اس کا بتید مجی دیے ہیں۔ یہ انسان کوجو نظر آتا ہے وہ ہورائیس آتا۔ اے تعوز انظر آتا ہے۔ اور جتنا انسان کو نظر آتا ہے اس بھی سے جو مجد میں آتا ہے وہ اس سے بھی تعوز اسے۔ آدمی کوجود کھائی دیتا ہے اول تووہ تعوز ا ہے۔ اس بی جد سمجد میں آتا ہے وہ اس سے بھی تعوز ا ہے۔ آدمی کوجود کھائی دیتا ہے اول تووہ تعوز ا

ماں کے پیٹ کے ایم ر تعامی رسیاں دکھائی قبیں وہی تھی۔ ونیا کے پیٹ کے اندر آیا تو ہوری ونیاد کھائی قبیں وہی۔

جہاں انسان رہتا ہے یہ گرا ہوا ہے گھیر نے والے اسے پورا نمیں ویکھنے ویے۔ ای طرح زبانہ بھی انسان کو پوراد کھائی نہیں ویتا۔ جو زبانہ گزر چکا وہ انسان کے ہاتھ سے نکل چکا۔ اور جو زبانہ آنے والاہے وہ انسان کے قابو بھی نہیں۔ لے وے کر انسان کے سامنے وہ زبانہ ہے جو ہوجودہ ہے۔ اب موجودہ زبانہ ہے جو ہاتی نہیں رہتا۔ اب اس وقت بھی سات بچر دس منٹ ہوئے ہیں۔ تعوثی بی ویم میں ساڑھے سامت نکا جائیں گے۔ تعوثی ویم میں ساڑھے سامت نکے ہائی

#### باتی قبیس رہتا۔

انسان کے چیجے ہے آ کے کی طرف جارہاہ۔اب کی بنگور کے اندر تھوڑی دی انسان کے پاس محفوظ دی انسان کے پاس محفوظ دی کے انسان کے پاس محفوظ اور موجود در بنے والا ہے۔ پیملازمانہ تو یاتی نبیس رہا۔اگلازمانہ ایمی اتمد نبیس آیا۔اور دو یہ موجود وزنانہ ہمی ہاتھ شر رہے گا نہیں۔

### • موجوده زمانه كاحال اور قيامت تك كيلي ربين:

نی اگرم اللے کے اقوال و افعال، اس سے ہمیں قیامت تک رہبری تک ملتی رہبری تک ملتی رہبری تک ملتی رہبری تک ملتی رہبری می است کے دہری میں سے دہر میں میں میں میں میں ہے ہوں میں است کے میارے لئے رہبر ہیں۔

جب آپ کی الایا ہواجو پاک
طریقہ تھادہ ختم جیل ہوا۔ وہ برابر قیامت تک امت بی چارے گا۔ اس کیلے محنت چلی ہوا۔ وہ برابر قیامت تک امت بی چارے گا۔ اس کیلے محنت چلی رہے گا۔ اس کیلے محنت چلی رہے گا۔ اس کیلے محنت چلی رہے گا۔ اس کیلے محنت ہوائی رہے گا۔ اس کی حضور ملک کے کین ان ہے ، یہ زمانداس سے پہلے بھی جی تیں آیا۔ اور بھی نی اس دنیاسے پردہ فرما کے لیکن ان کے بعد بچو دار حتم کے لوگ دوسرے نی کی آیہ کا انظار کرتے تھے۔ جو لوگ دیسرے نبی کی آیہ کا انظار کرتے تھے۔ جو لوگ دینداری چاجے تھے۔ جو لوگ اس وسکون چاجے تھے۔ جو لوگ اس وسکون چاہے تھے۔ جو لوگ اشد سے تعلق چاج میں اس کی اس کی اس کی اس کے انداز کی جو ساتھ و ساتھ دینداری چاجے تھے۔ جو لوگ انداز کرتے تھے تو ساتھ دینداری چاہے تھے۔ وہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ کوئی نبی آوے سے دو الے نیادہ ہوتے تھے۔ ایسا حال دیندار کوئی نبی آ نے بر وہ فرما جانے کے بعد اب کوئی نبی آ نے بر وہ فرما جانے کے بعد اب کوئی نبی آ نے والے نبیل سے!

### 🔹 نی کے بعد خلفا کے دورے رہبری:

اب نی وال کام نی والے طریقے پر حضور کھنے کے جلے جانے کے بعد کیے ہو؟

ایک تو نی کی موجود کی حتم۔ جس زمانے کے جو نی ہوتے تھے وہ بتاویج تھے کہ

اب نی کون ہوگا۔ لیکن جب نی کریم کھنے و نیا ہے پر دہ فرما کئے تو حضورا کرم کھنے والا کام آپ کے بتائے ہوئے طریقہ پر آپ کے دنیا ہے جانے کے بعد کیے کرنا ہے الا کام آپ کے بتائے ہوئے طریقہ پر آپ کے دنیا ہے جانے کے بعد کیے کرنا ہے اس کے بار کے جس رسول اکرم کھنے اس امت کو ظافاہ داشدین کے حوالے فرما کر تھے لیے۔ اور یوں ادشاد فرمای:۔

"عَلَيْكُمْ بِسُنِّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاهِدِيْنَ"(الحديث)

تم اوگ بیر اداستہ مضبوط پکر داور خلفائے راشدین کا طریقہ مضبوط پکر و۔

تو ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نکی نبوت پر کرنا یہ ہے خلافت بینی اللہ کا خلیفہ ہونا۔

اور یہ خلافت والا راستہ جو اللہ پاک نے خلفاہ راشدین کے ذریعے بتایا قیامت تک آنے والا چتناد ور ہوگا اس کے اندر شیس سال دور نبوی، پھر خلفاہ راشدین کا دور اور اس کے بعد جو بھی کے بعد جو بھی کے بعد جو بھی دور آیاس کے اندر ہمارے جتنے ہی اکا برین، مشائخ، علاء اور اللہ والے تھے ان کے دور آیاس کے اندر ہمارے جتنے بھی اکا برین، مشائخ، علاء اور اللہ والے تھے ان کے دوت میں مالات پیش آئے تو انبوں نے قرآن میں دیکھا۔ اور محاب اور صحاب کرام رضوان اللہ علیم اجھین کی زندگی میں دیکھا اور فور کیا۔ اس کے اندر ب محاب کرام رضوان اللہ علیم اجھین کی زندگی میں دیکھا اور فور کیا۔ اس کے اندر ب بھی بھی ہو تاریخ ان کیلئے راستہ کھول بھی بہتر اور ہوئے ، انڈ سے دعا میں ما تکسی، اور اللہ پاک نے ان کیلئے راستہ کھول دیا۔ پھر انہیں راست دکھائی و بے نگا۔ اور قیامت تک بوتار ہے گا۔

# • نبوت کے بعد نی کا بہلاکلام:

دور نوی سے ہمیں کیا کیا سبق ملدوور ظفاءراشدین سے ہمیں کیا کیا سبق ملد

اب ہمارے اور جو حالات آئیں گے، ہمارے اپنے کھر لجو حالات آئیں گے، ہمارے اپنے خاند انی حالات آئیں گے، باہمارے اپنے کمکی حالات آئیں گے، باہمارے اپنے کمکی حالات آئیں گے،

ان سارے حالات میں کیا کرنا ہے وہ اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تیرہ سال پہلے دور نبوی کے جو حالات میں کیا کرنا ہے وہ ایمان کی وجوت کے تھے۔ حضور منطقہ نے نبوت ملتے بی جو سب سے پہلاکام کیاوہ کلے کی وجوت کا تھا۔ فرماتے تھے:

"أَيْهَا النَّاسُ! فُولُوا اللَّهِ الل

، جب آپ نے یہ رخوت دی تولوگوں نے جلدی نیس انی۔ لیکن جس نے مانی چیلی جس نے مانی چیلی جس نے مانی چیلی جس نے مانی چیلی سے مانی کے گئے گئے ہے وہوں کیا تھی؟ اے لوگولاالہ الاالله کہدلو۔ تم کامیاب ہوجاد کے ۔ بین اس بات کا اقرار کر لو اور دل جس یفین پیدا کرو کہ سوائے اللہ کے کوئی مباوت کرنے کا تا کم میں ہے۔ اور محمد شکھنے اللہ کے سیح رسول ہیں۔

### • دعوت ك ذريع كرف كام:

الله پاک کرتا دھر تا ہیں۔ اور الله پاک کی قدرت بزی وسی بہدائ کے خزانے بڑے وہد بی ہیں۔ اس کے الله پاک کی مبادت اور اس کی ہات مانا لازم ہے۔ تب و نیا کی اور آخرت کی زندگی بنے گی۔ چاہے آوی مالدار ہو یا فر بب ہو۔ چاہے مالات موافق ہوں یا مخالف ہوں ، اس کے ساتھ جمع تھوڑا ہو یازیادہ۔ لیکن جے الله جا بہت دے اللہ جا بہت دے اس کی زندگی گرمی۔

دوستواد موت کی لائن سے بیر کرنے اور سمجمانے کے کام بیر۔

# م تکلیفیں عارمنی ہیں:

و موت کی اس داه می تکیفی آتی ہیں۔ صابہ پر ہمی تکیفی بہت آئیں۔ ان تکیفوں میں آدمی کے محبر اجائے کا اندیشہ ہے۔ آدمی محبر اجائے کا تو فود بخود جموز دے گا۔ اندیشہ کے۔ قرآن پاک کی آخوں میں چھ دے گا۔ ان پاک کی آخوں میں چھ باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اس میں آخرت کی زعم کی بیان کی محب تاکہ آدمی کے وہمن میں بید بات بیٹے جائے کہ یہ مار منی زعم کی ہے ، اسلی نہیں، اسلی زندگی آخرت کی باتی ہے۔

# تمام انبیاء کی دعوت میں قدر مشترک:

کمد کرمد کے ایم رجو قرآن پاک اترا ایک تواس می قیامت کا تذکرہ بہت ہوا۔ دوسرے جنت اور جنم کا تذکرہ بہت مے گا۔ اور مجھلی امت کا تذکرہ بھی کثرت سے مے گا۔کہ ان کے نبیول نے دو ہاتوں کی دھوت دی: -ایک کلے کی اور ایک نماز کی۔

حُلَّا:-"يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِنَ اِلَّهِ غِيْرُهُ"(ب٨)

اے میری قوم! تم اللہ کی مبادت کرو۔ سوائے اللہ کے کوئی مبادت کے قابل اللہ کی مبادت کے قابل اللہ کی مبادت کے قابل اللہ کی مبادت کروسیں "نماز" آئی اور "سوائے اللہ کے کوئی مبادت کے قابل نہیں "میں "کلمہ " آمیا۔ یہ کلمہ طاقت والا بن جائے اور نماز جاندار بن جاتے تواللہ کی حمایت ہوگی۔

# 

مرے محترم بزر کوادر دوستوا

---اتى آدى ايے موں مے توكوئى انسان اور پورى كى بورى قوم محى اسكا

مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قوم عاد ہوری کی ہوری چھر آ دمیوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔اللہ کی طرف سے ایک ہوا آئی اور وہ سمارے خرق ہو گئے۔

تورسول اکرم ملک نے کلہ کی دھوت شروع کی اور جس نے کلہ پڑھا، اس نے ہیں وہ موت شروع کی اور جس نے کلہ پڑھا، اس نے بعی دھوت دیں شروع کی اس پر تکلیفیں آئیں اور اس وقت قرآن کا فزول ہوا تو اس میں پچھلے واقعات آئے تاکہ آدمی کو تسلی ہو۔ پس نبیوں پر اور ان کے مائے والوں پر تکلیفیں تو آئیں لیکن اخر میں اللہ کی مدد بھی آئی۔

#### • ندمانے والوں کے ساتھ خداکامعاملہ:

نیوں اور ان کے مانے والوں کی و حوت جس نے فیل مانی اور قبول نیمی کی تو

ان کو ڈھیل دے وی گئے۔ انیمی خوب کو دنے چھد کنے دیا گیا اور پھر اخیر ہی اتی زور

الشہاک نے پچھاڑا کہ وہ اٹھ بھی نیس سکے بھٹ کیلئے ختم ہو گئے۔ جسے بدن ہی کوئی پھوڑا ہوتا ہے تو اعدر کیل پھر جاتی ہے پھر ابھر تا ہے ای طرح جو غلا لوگ ہیں افسی اللہ پاک پھوڑا ہو کا ہے تو اعدر کیل بھر جاتی ہے پھر ابھر نے ویتے ہیں۔ ابھر تا ہے ابھر اللہ پاک پھوڑا تھا کہ تا ہے کہ وال ہے جسے فر حون زہر با اپھوڑا تھا کہ:۔

بھول کے اور جب بھر جاتا ہے تو جمز جاتا ہے۔ جسے فر حون زہر با پھوڑا تھا کہ:۔

اکار ایکٹے کے الا علی اللہ بھی الا علی ا

کہ دیکھویم مب ہے او نچاہوں۔ توانٹد پاک نے اسے او نچاہونے دیا۔ کیل مجر تار بادر پھر میٹ کیا۔

توجس کے اندر خرائی مجری ہوگی اور خرائی کے ذریعہ جو او نچا ہوا تو اللہ پاک ؟ علی است کے آنے والے الن واقعات سے علی است میں اللہ کا نظام ہے تاکہ قیامت میں آنے والے الن واقعات سے تالی لیں۔ تسلی لیں۔

### قرآن یاک کی تعلیم کی ضرورت:

# وعوت اورتعليم كاباجي ربط اورفرق:

قرآن پاک کی ایک تو ہے خادت، یعنی تعلیم کے طور پر پڑ منا اور ایک ہے دعوت کے طور پر پڑ منا اور ایک ہے دعوت کے طور پر پڑ منا۔ ای طرح سحان الله ، الحمد لله ، الا الله ، الله الله ، الله کی تو ہے اس کو ذکر کے بطور پڑ منا۔ ایک ہے الله کی پاک میان کرنا۔ الله کی بیوان کرنا۔ الله کی تو الله کی بیون کرنا۔ الله کی تو الله میں بیرہ کریا و تعریف دو مرے کے سامان میان کرنا۔ اس یہ دعوت بن جائے گی تو الل میں بیرہ کریا و کرس تو ذکر۔

دوس سے سامنے میہ بات کریں کے تو دعوت ہوگ۔ جاہے بوی ہی کے سامنے میں اللہ باک اللہ ہاک اللہ ہاک اللہ ہار کے۔ سامنے کیوں نہ ہو۔ اور پھر و حوت والی ساری مددیں اللہ پاک لائی شروع فرماویں کے۔

دعوت كى راويس ---

# محض تکلیف بی نہیں، مدد بھی آتی ہے:

ایک طرف تود عوت و تبلیخ کاکام شروع ہوا۔ اس پر تکلیفیں آئی تو تعلیم چل۔
اس راہ میں بعض مرحبہ اللہ تارک و تعالی نے خوشکوار ماحول بھی مطافرملیا۔ ایجے حالات بھی آئے۔ نفرت و مدد کے واقعات بھی ہوئے۔ ایسا نہیں کہ مکہ مرمہ میں بس تکلیف بی تکلیف خی ۔ بر مرم میں بھی اللہ پاک کی نفرت و مدد شامل خی۔ بی تانچہ ایو جہل نے رسول پاک میک کے ارب میں کوئی خلا منصوبہ بنایا وہ کمیا۔ اس

نے سومیاک میں رسول پاک میں کے کو تکلیف پہنچاؤں ---ارادوی کیا تھاک فورا چھے ہٹ کیا۔ اس نے بیان کیاکہ جھے تو پکھ پروائے و کھائی دیے۔ اور جھے بہت ڈرلگ کیا۔ اس سے بیچے ہٹ کیا۔ اس سے بیچے ہٹ کیا۔ اس سے بیچے ہٹ کیا۔ اگر دو آ نے پر حتا تو فرشتے اے نوی ڈالئے۔

تو بعض موقوں پر یہ بات بھی ہو گی۔ رسول پاک منطقہ اور محابہ کرام کے ساتھ ہو گی۔ اور سول پاک منطقہ اور محابہ کرام کے ساتھ ساتھ ہو گی۔ اور جیر ت انجیز طریقے پر ہو گی۔ فاص طور پر حضرت مڑو فیر و آئے ساتھ ہو گی۔ حضرت مر جب بجرت کرنے گئے تو یہ جب کر نہیں گئے۔ بالکل سب کے سامنے ڈیچے کی چوٹ پر مجئے۔ تود کھیئے دونوں جس کے حالات مکہ کے اندر چیش آئے۔

### حضرت مناڈ کے قبول اسلام کاواقعہ:

ایک بہت بڑے شاعر، بہت بڑے مقرر حضرت مناڈ کمہ تھر بنے لائے۔ ب ایمانوں نے ان کے کان مجرد نے۔ کہ دیکھو ہمارے بہال یہ قصہ ہوا ہے۔ ان کی (حضور پاک کی) بات تم مت مانا۔ اور دیکھوا سنتا ہمی نہیں۔ اس لئے کہ جوان کی بات سکتاہے وہ اثر لے لیتا ہے۔

بہت براشاعر ہے اور خطیب ہے حین اس نے اپنے کان میں انگی ڈال دی۔ تاکہ آپ علی ڈال دی۔ تاکہ آپ علی کے کی ہون سے میں نہ پڑے۔ لوگوں نے آپ علی کے کی طرف اشارہ کر کے دکھا اکہ دیکھوا وی مختص ہے۔ اس سے بچے رہنا۔ کچھ دیر تو بچے رہے۔ پھر خیال آیا کہ میں کوئی ہے وقوف آ دی ہوں، میں تو خود مجمع کو بلاد ہے والا ہول۔ مجمع کے ذبین کو پھیر دیے والا ہول۔ مجمع کون پھیرے گا؟ یہ خیال آیا اور رسول پاک علی کے کہ میں اور کھر جاکر کہا کہ آپ کیا ہات کرتے ہیں؟

رسول اکرم عظی نے ان کے سامنے و موت پیش کی۔ بہت متاثر ہوئے۔اور وہیں کلدید دلیے میں کہان لیاکہ بد

ہی گرمے ۔ نے مردوا پی قوم کے اندر کئے۔اللہ پاک نے ان سے کتاز بردست کام لیا ہے۔ لیا ہے

### • مشكلات كاحل:

اس راہ میں دونوں حالتیں آتی ہیں۔ ایک طرف تو مجاہدہ، اہتلاء، آنائش اور تکلیفیں یہ بھی ہوا۔ دوسری طرف تھرت کے حالات آئے۔ اندر رہ کر علاج ملائی کرتا ہے۔ اگر صرف موافق حالات آویں تو انسان اترا جائے اس کا خطرہ ہے۔ اور مخالف حالات آویں تو انسان اترا جائے اس کا خطرہ ہے۔ اور مخالف حالات آویں کے تو تھیر اجائے، اس کا اندیشہ ہے۔

اب انسان کیلے جو مل بتایا گیاہے وہ یہ کہ اللہ پاک کاذکر کرنااور قرآن پاک کا حلاوکت کرنا اور دعایا تھے گا،

حلاوکت کرنا ہے۔ جتنااللہ پاک کاذکر کرے گا، جتنی حلاوت کرے گااور دعایا تھے گا،

اس قدر اللہ پاک ہے تعلق ہوگا۔ اور اللہ پاک ہے تعلق ہوا تو موافق حالات کے اندر بجائے گھرانے کے مبر

بجائے اترائے کے شکر کرے گا۔ اور مخالف حالات کے اندر بجائے گھرانے کے مبر

کرے گا۔ اور مبرکرے گا تواللہ کی طاقت ساتھ میں ہوگی۔ اِن اللہ مَنع الصابع فِن الله الله مَنع الصابع فِن الله مَن الله مَنع الصابع فِن الله مَن الله م

تو دولوں حالتوں کے اندریہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اگر ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، دعاما تھے اللہ پاک سے تعلق جڑے گا۔ لو تنکیفوں کے اندر بھی اللہ پاک سے قریب ہو گااور نعتوں کے اندر بھی۔

# • أكرام ملم كي اجميت:

ایک طرف کلے کی دعوت، ایک طرف تعلیم کے صلتے، انتدپاک کاذکر اور قرآن پاک کی علاوت اور دعاؤں کا مانتمتا بہ شروع ہواو ہیں ایک بات اور بھی ہوئی۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہوتا تھاوہ

ا چی پوری قوم میں اکیلا۔ بورے خاندان میں اکیلا۔

باتی ہوری قوم خلاف، ہورا خاندان خلاف ہے۔ پھر تو ہر خاندان کا اکیلا اکیلا کلہ پڑھنے والا بہت پر بیٹان ہوگا۔ اس لئے کہ ہوراہورا خاندان ایک طرف، اوریہ آدمی اکیلا ایک طرف اوریہ آدمی کیا کرے اس کا انظام اللہ پاک نے یہ کیا ہی نے کلہ پڑھا۔ وہ ایک وہ سرے کا اگرام کرے۔ اور کلہ والے ایک بن جا کیں۔ ان کے اندراجی حیت آ جائے۔ جے ہم "اکرام مسلم "کہتے ہیں۔

### • اکرامسلم اورمواخاة اسلامی کے نمونے:

کلے والے آئی ہی ہے نہ ویکسی کہ یہ میری قوم کا ہے یا نکی۔ ویکھو حضرت باللہ میٹی ان کو اسلام لانے کے بعد تکلیف ہوئی آؤ حضرت ابو بکر صدیق جو قبیلہ بنو تیم کے بہت بڑے مر دار تھے۔ انہوں نے فرید کر آزاد کر دیا کوئی فائدانی جوز نہیں۔ مرف اس بناو پر کہ انہوں نے کلہ پڑھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آکرام کیا۔ ای طرح حضرت ابو ذر خفاری جب مکہ مکر مہ تھریف لائے یہ دیکھنے کیلئے کہ دموت دینے والا جو فض کمڑ ابواہے ، کیا جی ؟ کیے جی ؟ یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کوان سے طاقات کاعلم ہوا تو یہ خود مارے جا کی گے۔

حعرت على المرتعنى سے ملاقات ہوكى توانبوں نے بہاكر چيكے سے كمانا كھلاديا۔
مالا كلہ كوكى خاندانى جوز نبيل۔ تواكرام مسلم جس كا چوتھا نبر ہے اس كے ذريعہ كله
والوں كے اندراجنا حيت بيدا ہوكى اور جنى اجنا حيت كله والوں وعوت والوں مى بيدا
ہوكى اتنا غير كلہ والوں يرافشدى جانب ہے رصب برناى تھا۔

### کلمہ والوں کے آپی کشاکش کا متیہ:

اب اگرا یمان والے دین کا کلر پڑھنے والے اور کلے کی وعوت کا کام کرنے والے لوگوں کے در میان کشاکش کرنے والے لوگوں کے در میان کشاکش رہی تواس کا ایک نقصان توبیہ ہے کہ خود کمزور جوس کے اور دوسر انقصان بیہ ہوگاکہ دوسر سے کے اندر سے رحب نکل جائے گا:-

"فَتَفْفَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ"(باره ١٦)

یعنی تمہارے اندر آپس میں کشاکش ہوگی تو تم کزور ہو جاؤ کے اور تمہاری ہوا (دھاک) کمڑ جائے گی۔

تواس بناہ پرجو محلے والے تھے انہوں نے ایک دوسرے کا اگر ام کیااور کلمہ وانوں میں اجتماعیت پیدا ہوتی چلی کئے۔اگرچہ تھوڑے سے تھے۔

# بوری انسانیت کی فکر ضروری ہے:

# ضرورى مدايات

اب ظاہر ہے کہ جو ہورے عالم کی قرکر تا ہے۔ ان تک اللہ کی بات پہنیا تا ہے تو

آپ جانے ہوں کے کہ ان کا موں میں کوئی آ مرتی دیس ہے کوئی ہمی کام کرتا ہو، تواس
میں آ مرنی ضرورت ہوتی ہے۔ چیے ہونے چاہیں۔ یہاں بھی ایمی آپ کہیں کے
کہ بھائی میں توجائے کے لئے تیار ہوں تو آپ سے ہو چھاجائے کہ کتا فری کرنے کے

لئے تیار ہو۔ اگر سال بحر کے لئے جارہے ہو تو کتنافری کر و مے۔ اگر چار مینے کے لئے جارے ہو تو کتنافری کر و مے۔ اگر جارہ مینے کے لئے جارہ بو تو کتنافری کر و کے۔ اور میرے محترم بزر کو اور دوستوافرچہ کے ساتھ چو کھہ کام دین کا اور دھوت کا کرنا ہے تو یہ بھی او چھاجا ہے گاتم نے یہ جار مہینہ اسال بحرکام میں نگایا یا نیس؟

# • برون ممالك كيلي كي لوكول كى جماعت تفكيل دى جائ

اب آگر آپ نے جار مہید لگاہے کر جالیس کیس سال پہلے تو ہمر درون ممالک کیلے تھیں سال پہلے جار مینے لگائے تو ممالک کیلے تھیں سال پہلے جار مینے لگائے تو ایسے آدی کو ہم ہیرون ممالک تواسے آدی کو ہیں جو ایسے آدی کو ہیں جو متابی کام کرتا ہے اور سال کا جلہ تو کم ہے کم و بتائی رہے۔ سالاند ، الماند ، افتد واری اور وزائد کی جو تر تیب ہے وہ کرتا رہے۔ تاکہ اس کے اندروین کی و عوت کی تھر آئے۔ انسانیت کا خم آئے اور نیول والاورو آئے۔

# • كم صلاحيت والے بھی حيرت انگيز كار تا ہے انجام ديتے ہيں:

نبوں والا در د،انبانیت کا غم، دین کی فکر اگر آئی تو بھن مرتبہ کم ملاحیت والے آدی ہے بھی اللہ پاکسا تاکام لے لیتے میں کہ آپ جمران روجا کمیں سے۔

جماعتیں زیادہ آگئی، کوئی امیر ملا نہیں۔ بو پڑھے لکھے جیں وہ سارے ایک جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ ان ہے اگر کہا جائے کہ بھائی دودہ آدی ان بے پڑھے مماعت میں چلے جاتے ہیں۔ ان ہے اگر کہا جائے کہ بھائی دودہ آدی ان بے پڑھے لوگوں میں لگ جاؤ تودہ تیار نہیں ہوتے۔ حالا تکہ النہیں تیار ہو جاتا جاہد ایسے لوگوں کے ساتھ ل کرا چھافاصا بجابدہ پڑے گا۔ اور ای مجابدہ کے اندر دو حائی ترتی ہوگی۔ ای مجابدہ میں انڈیاک داستہ کھولیں ہے۔

لکین یہ زائے تھے اوم عام طور پر تار نیس ہوتے۔ لین اللہ کا فعل ہے۔ کہ

اب تیار ہونے لکے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ اُن پڑھوں کو لیکر جانے لگے ہیں لیکن پھر بھی بعض مرجہ بے پڑھوں کی جماعتیں زیادہ ہوتی ہیں۔

# • بے برموں کی کار گزار ہوں کے مثالی واقعات:

ا کی موقعہ پر بے پڑھوں کی جماعت زیادہ تھی۔ کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو سمجما کران کو بھیج دیا۔ کہ تم بہاں ہے جماعت لیکر جاؤتم میں ہے ایک آ دمی کو ہم امیر منا دیتے ہیں۔ اب جہاں ماؤ کے حمہیں بڑھے لکھے آ دمی ملیں مے۔ ان بڑھے لکھے آومیوں کی خوشامد کرنا اور بیا کتاب (فضائل اعمال) دینا تاکہ تم کویڑھ کر سنادیں۔ اور ان سے اسینے کلے وغیرہ نمیک کرنا۔اور جے نمبر ان لوگوں کے سامنے چیش کر دینااس طرح ایک عاصت بے برحوں کی بھال سے تکل ۔ اور برھے تکھوں سے انہوں نے اپی نماز بھی درست کر لی۔ کتاب بھی سی اور پڑھے لکھے لوگوں سے انہوں نے بیاتات مجى كروائے بىتى كے امام صاحب جب مجمى كمزے ہوكر بيان كرتے تو محن لعن طعن شروع كردية ـ اوك ان كى بات سنة كو تيار فيس بوت ـ كه ارب بعائى إان كا مان مت کرو۔ یہ کھڑے ہوتے ہیں تولو کول پر نعن طعن شروع کردیتے ہیں۔ او حربیہ عاصت جو مئى تحى اس نے او حر أو حر سے لو كوں كو جمع كرنا شر ورع كيا۔ لهم صاحب نے ائی سورة فاتح تحیک کرائیدان سے کتاب سی فرالم ماحب سے کہا" الم صاحب! بیان آپ کریں لیکن چے فہر کے اندررو کربیان کرتاہے۔

اب چے نبر کے اعد الم صاحب کوجو ہا ندھ دیا تو انہیں جسے ہاتھی کے مر پر کواجینا
مواجد بار ہار خیال لگار ہتا ہے کہ چے نبر سے ہٹاتو نہیں۔ اس طرح چے نبر کی پابندی
کے ساتھ انہوں نے بیان شروع کیا۔ اس کے بعد پھراکے بڑے میاں کھڑے ہوگئے۔
کہ بھا گیا کی کو سکھنے کے لئے ہم لوگ جل دے جیں۔ ہم توبے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تم

لوگ پڑھے لکھے اوگ ہو۔ تم ہمارے ساتھ چلوتاکہ ہماری نماز نمیک ہو جائے۔ تواس طرح انہوں نے لوگوں کی تھکیل کی۔ لام صاحب کی بھی تھکیل کی۔ کسی کی تین کی کسی کی چلہ کی وختی کہ جارمینے کی بھی جماعت تھی۔

ایک جگراور یس آپ کو قصد سناؤل۔ایک جماعت ایک جگر گلروبال بیراکا بیرا کاؤل کل جھوڑ چکا تھا۔ اور مجد کے اندر کھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ یہ جماعت وہال برگن۔ گاؤل والوں نے کہا کہ بھائی! جب ہمارے پاس کلہ قباتی تم اوگ آئے نہیں۔ اور اب ہم لوگ کلہ چھوڑ ہے ہیں تو تم لوگ آئے ہو۔ کیافا کدہ تمہارے آنے کا جب ان ول بیل آخرت کا قرید اہو ئی۔ یہ جماعت ہیکیاں ان ول بیل آخرت کا قم اور وین کا درو نیز آخرت کی قرید اہو ئی۔ یہ جماعت ہیکیاں مار مار کر رور بی ہے۔ کہ یہ بی راگاؤل ہمیشہ کیلیے جہم بی جائے گا۔ دھاڑیں مار مار کر رور بی ہے۔ کہ یہ بی راگاؤل ہمیشہ کیلیے جہم بی جائے گا۔ دھاڑیں مار مار کر رو نیوں والا خم اور نیوں والا خم موری ہے۔ خوب روئے کول والے تجب کرنے گے کہ بھائی اتم روئے کول والے تجب کرنے گے کہ بھائی اتم روئے کول

ان او کوں نے کہاکہ کھانا تو ہماری دیگی میں موجود ہے۔
ارے ہمانی اگر تم کو چیے چا بھی تو ہم تم کو چیے دے دیں؟
انہوں نے کہاکہ "و کھو! ہمارے پاس چیے ہمی موجود ہیں!"
ہمائی! سر دیوں میں کمیل نہ ہو تو کمیل دے دیں؟
انہوں نے کہاکہ "و کھو! کمیل ہمی موجود ہے"

كاول والي بين في "مرتم روت كول مو؟"

د کھوا کیسااٹر پڑتا ہے۔ انسانیت کاجب غم مورد اور قربوتی ہے آوال کااٹر ضرور پڑتا ہے۔ اثر پڑے بغیر میں دہتا۔

فالدین ولید اس قدر عالف تھے۔رسولیاک علی کے اظال کاان پراٹر پڑا۔

معرت مروبن العام پراثر برا۔ ابوجہل کے بینے معرت مکرمہ پراثر پرال

# حضرت عکرمہ کے تبول اسلام کاواقعہ:

جب کم کرمہ فتح ہو گیا۔ تو ابو جبل کا بینا عکر مر نکل کر بھاک گیا۔ ان کی بیوی مسلمان ہو چک فتص مر مر نے سوچا کمہ بی ر بناہی نہیں ہے۔ کی دومری جکہ بیل مسلمان ہو چک فتص مر مرائی ہیں ہے۔ کی دومری جگہ بیل کا من دے سوچا کہ بیل کو امن دے سے بیوی نے دسول اکرم بیل ہے ہو کی اور ایھے احول کو دیکھے گا تو کیا جب کہ انتہا ہے جنت والارات دیکے ۔ جب امن طے گااور ایھے احول کو دیکھے گا تو کیا جب کہ انتہا ہے بی تائی میں گئے۔ خرمہ وکھادی سرمول پاک میل ہے ہو ایک میں ہوار ہو گئے۔ کشی جل پڑی اب خدا کی خام دیکھو:

مشی بمنور من میمس کی۔ ووبٹ کے قریب ہو گئے۔ مشی کا جو چلانے والا تھا۔ اس نے کہا کہ مشتی کے بہتے کی کوئی امید نہیں سوائے اس کے کہ ایک خدا کو مانو۔ وی بیاسکتا ہے۔ سر آلا الله "

عَرَم کے لگا کہ ای کلہ سے تو بھاک کرہم آئے اور یہ کلہ امارے پاس بہال پر بھی آئے اور یہ کلہ استے جو ی دکھائی دی۔ عکر مہ تجب میں پڑ گئے۔ بیدی نے اشارہ کیا تو کھر مر نے اس کے ۔ کیو کلہ میل زندگی ہم ان کے لاڑ تاریا جھ سے پر را بدلہ اتاریں گے ، میر انگا کا ٹیم گے ۔ بیوی نے کہا کہ انہوں نے امن دے دیا ہے۔ تب مکر مہ ساتھ ہے۔ راستہ میں بیوی سے مبت کرنا وائی ہوں اور چاہی میت کو میں کرنے دول گی ۔ اس لئے کہ میں کلہ والی ہوں اور می افرید کے والے ہوں اور میں افرید کے والے ہوں اور میں افرید کے والے ہوں اور میں گئے والے ہو۔ اس کا بہت زیر دست اثریزال

# • رسول یاک کا ہے دشمن کے ساتھ کروار:

اس کے بعد کہ میں آئے۔ رسول پاک میکھٹے کے پاس پنچے۔ تورسول اکرم میکھٹے نے اپنے اسحاب سے کہا کہ عکر مہ آرہا ہے ابوجہل کا بیٹا۔ تم اس کے پاپ کو برامت کہنا۔ اس لئے کہ پاپ کو اگر برا کہو کے تواس کے پاپ بحک تو گالیاں پنچیں گی تمثیل۔ لیکن اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی۔

اب جب عرمہ رسول پاک ملک کے پاس آئے، تو آپ ملک اپنابستر مجود کر اس جات ہیں کہ جادر کندھے کے اور دوہ کمسٹ رہی ہے، استقبال کیلئے در وازہ پہنچہ۔ یہ فض ہے جو ہر معرکہ کے اندر آپ کے ظاف اونے دالااور آپ ملک کو میٹ کر دینے کی سعی ناتمام کرنے والا ہے اور آپ ملک اس کے استقبال کیلئے آ کے ہوں دہ جی سے بی سعی ناتمام کرنے والا ہے اور آپ ملک اس کے استقبال کیلئے آ کے ہوں دہ جی سے بیں۔ عرمہ کا ہاتھ کی کر کرلے چلے اور اپنے بستر پر بھایا۔ مارے شرم کے ان کی دہ جی بو گئیں۔ رسول اکرم ملک نے دہ حوت دی۔ تو یہ ابو جہل کا بینا حضرت مکرمہ بن سے اور انہوں نے کہا مکرمہ بن سے اور انہوں نے کہا کہ اور جتی جان دین کے مثانے پر لگا ہے، اس کہ افتد کے بیارے نی ایمی نے جتا مال اور جتی جان دین کے مثانے پر لگا ہے، اس کے دونی جان اور مال دین کے مثانے پر لگا ہے، اس کے دونی جان اور مال دین کے مثانے پر لگا ہے، اس

### • اخلاق كى تىخىرى توت:

یہ خوب یاد رکو، اظائی کا بر تنا اور مانوس کرتا ہے جمرت اکلیز چیز ہے۔ اس کے ذریعہ کام کرنے دریعہ آپ اپ کے دریعہ کام کرنے والی بی میں دین لا سکیل کے۔ اور اس کے ذریعہ کام کرنے والے اجہاب کے اندراجہ عیت بھی پیدا ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کاروہاری آوی جی تیدا ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کاروہاری آوی جی تو خداکانہ مانے والا ہے آپ اس کے ساتھ بھی اخلاق پر تی می جیوٹ نہیں پولیں سے وخداکانہ مانے والا ہے آپ اس

النیں ویں مے، خیانت نبیل کریں مے، اچھی طرح بھائی مے، جھے انداد جی اس اس سے بات کریں مے، اور آپ کے ذبن جی صرف چے کمانانہ ہو بلکہ آپ کے ذبن علی صرف چے کمانانہ ہو بلکہ آپ کے ذبن علی رسول پاک ملک کے اور آپ کے ذبن علی صرف چے کمانانہ ہو بلکہ آپ کے ذبن اللہ علی کے الائے ہو کے الائے ہو کے الائے ہو کی ایک ایک چیز ایس ہے کہ جو انسانوں کے داوں کو اس طرح کمینی ہے جس طرح معناطیس کی طرف او با کمنی ہے۔ یہ جاذبیت اور کشش ہے آپ کے لائے ہوئے طریق کے اندر۔ ایسا نہیں کہ جب پوری زندگی حضور علی کے لائے کی طرف آ جائے گی تب او کوں کے دل کمنیس کے۔ بلکہ جو بھی چیز اور جشی مرسور علی کے ایک میں اور خوبیاں تودل کو کمینی والی بنیں گی۔

### • دوسرول كيليخروناكام آيا:

میرے محرّم بزرگو اور دوستو! اندرکی بے جینی، اندرکا درد، اندرکا غم، بید
انسانیت کے فلوب کو کھینچنے والی چزیں ہیں۔ اب دیکھوٹا! وہ جماعت جو کم پڑھوں کی
تھی اور اس بہتی میں گئی تو انکیاں مار مارکر روئی --- لوگوں نے ہو چھا کہ کھاٹا
تہمارے ہاں، چیہ تہمارے ہاں، تو گھراتی بے جینی اور بیقراری کے ساتھ آخر تم رو
کیوں رہے ہو؟

توجماعت والول نے کہا: "جم تمہارے لئے رورے ہیں، تم نے کلہ جھوڑ دیا" یہ من کریڈ سیدھے ساوے بے فرض لوگ جن کا جارے ہرے بھلے سے کوئی مطلب شیس کریڈ سیدھے ساوے بے فرض لوگ جن کا جارے ہرے بھلے سے کوئی مطلب شیس کر وہ جارے بھلے کی خاطر رورے ہیں، تھکیاں مار مار کر رورے ہیں، اللہ نے تو یہ کرے اٹی و نیا بدل ڈالی۔

### اخراجات کے مئلہ کاحل کیا ہے:

ہم نے متلاکہ کلے کی د موت، تعلیم کے طلقے ،اللہ کاذکر، د ماؤں کا ماعمتا اور اس

کے ساتھ ایک دوسرے کا اگرام، لیکن ہے چارون کام ایسے تھے جس کے اندر فرچہ بی فرچہ ہے۔ آھنی نہیں ہے۔ اور جو کام پورے مالم کے اندر کرنا ہو، بغیر آھنی کے کیے ہو؟ دو گھنٹے کلے کی دھوت دوایک ہے۔ جیب جس آتا نہیں۔ دو گھنٹہ تعلیم کروچار گھنٹہ علاوت، ذکر اور و مانا گھواور بعد میں جیب شؤلو، ایک پائی جیب میں نہیں آتی۔ اور جب اگرام کرو کے تو جیب ہے اور نکالتا پڑے گا۔ تو جس کام ش فرچہ بی فرچہ ہو آھنی نہیں تو دہ کام دنیا جس کسے ؟ اپنی قوم جس بھی کرنا، فاندان میں بھی کرنا، ملک میں فرچہ کرنا، وراس می فرچہ کرنا، وران ملک میں بھی کرنا، قیامت تک کے لوگوں میں بھی کرنا، وراس می فرچہ بی ترجہ آھنی بھی کرنا، وران میں بھی کرنا، قیامت تک کے لوگوں میں بھی کرنا، وراس می فرچہ بی ترجہ آھنی ہے کہ کہ بیر وان ملک میں بھی کرنا، قیامت تک کے لوگوں میں بھی کرنا اور اس می فرچہ بی فرچہ آھنا کی فرچہ آھنا کی بھی کرنا، وران میں بھی کرنا، قیامت تک کے لوگوں میں بھی کرنا اور اس می فرچہ بی ترجہ آ یہ فی کونا می و نشان بھی فیس تو یہ کام دنیا میں جائے گیے ؟

# • الله ك خزانول كي في:

الشہاک نے اس کا یہ انظام کیا کہ رسول پاک ملک کو آ مانوں پر بلا کرجو فرائے سے وہ وہ کھائے دوہ ہائی کیا تھی؟ وہ تھی نماز الور یہ وہ کھائے دوہ ہائی کیا تھی؟ وہ تھی نماز الور یہ فرمایا کہ جب تمہاری کوئی ضرورت انگ جائے تو ایالا فغید وَایّات مُنتین اللہ نماز پڑھواور اللہ ہے اگھ یہ اللہ کے فرائے میں اور انہیں لینے کی کئی ہے نماز ہر مواور فرائے اور انہیں کے کو ایک آپ تشریف لائے گا۔

پڑھواور فرائے لو۔ اس نماز کو لیکر آپ تشریف لائے۔ تواب جہاں کوئی کام اسکے گا۔

ہم نماز پڑھیں کے اور اللہ ہے کہیں ہے۔

### • نماز کوچاندار کیے بتلاجائے:

لیکن بھی فماز جاندار ہونی جائے۔ کمیں ذہنوں کے اندرید نہ آئے کہ ہم فماز پر سے اندرید نہ آئے کہ ہم فماز پر سے کہ جس فراندے کہتے ہیں اور ہمارے کام بنتے فیصل یہ ذہن میں نہ آجائے۔ فماز جاندار ہونی جائے ہیں اور فماز کو جائدار بنانے کیائے فماز میں چائی جا تھی لانی ہوں گی۔ ایک کلے والایقین۔

2:- فطناكلوالاعلم\_

3:- ساكلوالي شكل.

4:- الله والادميان.

5:- اخلاص دالی نیت.

کے والایفین کے گاد عوت کی فضائی۔
فضائل کا علم اللہ کے تعلیم کے حلتوں میں۔
مسائل والی شکل اللہ کے علامت ہو چو کر۔
اللہ والاد حیان اللہ کے کا علامت اور ذکر سے۔

اور اخلاص والى نيت يعنى الله كوراضى كرف كاجذب مد كيے لے كا؟اس كو ذر انتعيل عديناؤس كا:-

### اخلاص نیت کی قوت:

رسول اکرم بھی کیا کہ کہ ہے بہالا کو سوتا بنانے کی پیکش اللہ کی طرف سے فرشتے نے کی۔ کین رسول اکرم بھی نے انگار کردیا۔ آپ جانے تھے کہ بہلا اگر سوتا ہا تھی کہ بہلا اگر سوتا ہا تھی کہ بہلا اگر سوتا ہا تھی کہ بہر سے جو اہرات بن گئے۔ اور سوتا ہا تھی کہ کو گوں سے دین کاکام لیا تولوگ بھر سونے اور چا تھی کہلے وین کاکام کریں کے۔ اللہ کیلئے نہیں کریں کے۔ اور جب سوتا ہا تھی کہ گئے دین کاکام کیا جاتا ہے۔ تو بھر دین میں اتی طاقت نہیں ہوتی۔ جو فرص کوزیر کردے میں کوزیر کردے سے بالوت کوزیر کردے سے ایو جال کے جمع کوزیر کر دے۔ جب سونے ہا تھی کی کیلئے دین کاکام کیا جائے گا۔ جب دین میں طاقت نہیں آئے گی۔ جب اطلام کے ساتھ دین کاکام کیا جائے تو

امرائیل نے مامل کیں دو پر کتی لیم ل سکتیں۔ جو پر کتی محابہ نے مامل کیں دو پر کتی محابہ نے مامل کیں دو پر کتی لیے نہ ہو۔ دین کاکام اللہ کورامنی کرنے کیا ہوں اللہ کورامنی کرنے کیا ہوں اکرم سکتے نے سونے چا عدی کا اٹکار کردیا تاکہ لوگ دین کاکام اللہ کورامنی کرنے کیلئے کریں۔

### اظلم پیداکرنے کا طریقہ:

اخلاص پیداکرنے کا طریقہ ہے ہے کہ دین کاکام آدی کرے اپنی دنیا کو قربان کر کے۔ جبی امید ہے اخلاص کے پیدا ہونے کی۔ اور اگر دین کو ذریعہ بنایا پی دنیوی افراض کے پیدا ہونے کی۔ اور اگر دین کو ذریعہ بنایا پی دنیوی افراض کے پیراکرنے کا تو تعفرہ ہے کہ دین لکل جائے گا۔

# الله كاكس بي كوئى رشته نبين:

یدی اسرائل جورائدہ ورگاہ ہوئے وہ ای لئے ہوئے کہ نبول کی اولاد تھے ، اور دین کے کوئے کہ نبول کی اولاد تھے ، اور دین کے کام کود نیا طبی اور خود فرضی کیلئے کرنا شروع کیا۔ تو ہوتے ہوتے دین زیم کی ہے لکل ممالور و نیائی د نیارہ کی۔

اور سحابہ کرام بت پر ستوں کی اولاد تھے۔ سحابہ کرام کے پاپ، وادار پر داوا بے
سارے کے سارے بت پر ست تھے لیکن انہوں نے جب اللہ کو رنامنی کرنا ملے کر لیا
اور اللہ کورامنی کرنے کیلئے جو تکلیف افحائی پڑی ارادہ کر لیاکہ تکلیف افحالیں سے اور اللہ
کورامنی کرکے جنت میں جائیں کے۔اللہ کو نارامن کرکے جنم میں نہیں جائیں گے۔
جب ان کے اندر یہ اخلاص آئی اور رسول اکرم سکتے کے کہنے کے مطابق انہوں نے
قدم افھایا تو سائففت علقہ میں شامل ہو گئے۔ اور پوری دنیا کیلئے اللہ پاک نے این کو
رہبر بناویا۔

اکر بت پرستوں کی اولاد معیکام کرتی ہے اور اللہ کورامنی کرنے کیلئے کرتی ہے تو

ودد نیاکالهام بنی ہے۔اور اگر انہیاہ کی اولادوین کاکام خود فر منی اور و نیاطلی کیلئے کرتی ہو تو وہ انفلٹ فوب غلیجہ وکاللط آفین "بن کر ہیشہ کیلئے جبنی بن کی۔ اللہ کا کسے کوئی رشتہ نیس۔اللہ تو یہ ویکتا ہے کہ ایک اللہ کی طاقت کو کس نے مانا ---- اور ایک اللہ کی میادت کس نے کی۔

## امت کاسب ہے فلس مخف:

نماز کے اندر طاقت پیدا کرنے کیلئے پانچ پاتھی ضروری بتائی گئ ہیں اس کی رعایت سے یہ نماز جاندار بن گئ۔ لیکن جاندار بنے کے بعد نمازا سے پاس باتی رہاں کے کیلئے اگر ہوئی چاہئے۔ نماز نی بنائی دوسر سے کے پاس بیلی چائے گی اگر دوسر سے کا آپ نے حق و بالا کی فیرت کروی کے کسی ج تنہت لکوی کے کسی کو خواہ مخواہ کو اور او کہ دیا۔ تو یہ جتے حقوق العباد ہیں جب آ دمی اے ادا تبیل کر تا تو آپ کا بنا بنایا عمل اس کیپ اس جا جا جا تا ہے۔ جس کا حق د بایا۔ رسول اکر م سیکھنے نے فرمایا:

مرىامتكامنلسكون ٢٠

لوگوں نے کہا: ایسافخص جس کے پاس رو پیے چیر نہ ہو۔

فرمایا: فہیں! میر کامت کا مغلس فغض وہ ہے کہ نیکوں کاؤ میر لیکر قیامت میں آئے اور لوگ ہوں کہیں کے کہ اس نے جھے گالادی ہے۔ اس نے جھے پہتر نگائی۔ میر کاز مین وہائی۔ میر اچیہ چرایا۔ تو ساری نیکیاں دوسر وال کے پاس جل جائیں گی پھر ایک کی کہ اللہ پاک میں تو رہ میا۔ اس نے جھے اتی گالیاں دی تھی۔ انڈیاک کہیں ایک کی کہ اللہ پاک میں تو رہ میا۔ اس نے جھے اتی گالیاں دی تھی۔ انڈیاک کہیں کے کہ اس کی آمدنی فتم ہو گی۔ اب جل تیر کا تی ہرائیاں اس کے او پر ڈال دیں۔ تو یہ فض تو نیکیوں کاؤ میر لیکر آیا اور وہ دوسرے کے پاس چلا میا۔ اس لئے حقوق العہاد کی اور گی بہت ضروری ہے۔

#### • اجتماعي مال من سخت احتياط ضروري:

خاص کر جو اجما کی مال ہوتے ہیں اس کے اندر تو بہت قلر سے کام کرنا ہوگا۔ اجما کی مالوں میں ذراب احتیاطی ہو جاتی ہے تواسے مالوں میں پکڑ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہے۔اس کے اندر ذرو پر ایر بے قلری نہیں ہونی جائے۔

#### • حضرت عمر كے مخت احتياط كے واقعات:

حطرت عمراس كا بزا خيال فرماتے تھے۔ حطرت عمر كے بينے نے ايك اونث فريد اور اسے مسلمانوں كى زيمن بن چرايا۔ اونٹ مونا ہو كيا۔ حضرت عمر كو پات جلا۔ بو جماكتے بن فريد ا؟ بتايا اتنے بن ۔ چرايا كہاں؟ بتاياكہ مسلمانوں كى چراكاو بن۔

ار شاد فر ما کہ جینے میں تو نے خرید اقدائے ہے تو لے لے، اور ہاتی ہتنا تھے ہو اے نظام میں اس کے کندھے پر رہ کر تو مت کھا۔ تیامت کے دن خدا کے سامنے وہی ہونے وہل ہے۔ دن خدا کے سامنے وہی ہونے وہل ہے۔

ایک او کا او کر اتی ہوئی آئی۔ صفرت نے ہو جھایہ کس کی او کی ہے؟ آپ کے بیٹے نے کہاکہ معفرت! یہ آپ کی بیٹے نے کہاکہ معفرت! یہ آپ کی ہوئی ہے۔ خرمایاکہ یہ میری ہوتی ہے۔ کتی ویلی بیٹی میری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ و طیفہ ویے ہیں لیمی فرچہ ، وو ہورا نہیں ہو تا۔ اس کے انہوں کی دینے کامطلب یہ تھاکہ ہماراو کھیفہ یا صادی۔

حعرت مڑنے الکار کردیا۔ اور فرملاکہ اپتاکار دیار خُود کر لے اور اپتا فرچہ خود افعالہ بیت المال ہے بچے نہیں ملے گا۔

تو صفرت ممر قارد آگویزی بے جیٹی تھی۔ قیامت کادامددرجہ استحضار تھا۔ بہر کیف!اللہ پاک نے رسول اکرم ملکت کوایئ فڑانے و کھاد بے۔اس کی کئی دے دی۔ اور پھر تماز جا تدار بنانے کیلئے پانچ طریقے بناد بے۔اور نماز کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کیلئے بھی حقوق العباد کی اوائیکی ضروری بتلائی ہے چھ نمبر آکے لیکن ہے سارے کام کم کرمہ میں انفرادی طور پر ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ جب رسول پاک ملک کرمہ میں انفرادی طور پر ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ جب رسول پاک ملک کا جاتا ہو اتو دہاں پر ہے سارے کام اجماعی طور پر ہونے گئے۔ اس طرح ان چھ نمبروں کے ذریعہ ہمارے اندراستعداد پیدا ہو جائے گی ہورے دین پر چلنے گی۔

## م بدروالى مدوكب آئكى:

مدید منورہ میں مسلمانوں پر مختف حالات آئے۔ ایک حال تو بدر کا آیا۔ تواکر بدر جیسامعیں مسلمانوں پر مختف حالات آئے۔ آئے کید جیسامعیں والاحال آ جائے تواس کے اندر تمن کام کریں کے تو بدروالی مدو آئے گید بدر کے اندراسلام کے سبحی مجڑے متم کے دشمن آئے تھے ماسلام کو بالکل ختم کرد ہے کیلئے۔ وہاں پر محابہ نے تمن کام کئے:

- 1:- مير ـ
- 2:- تغوی ـ
- 3:- گزگزایی

بس تیامت تک کیلے اصول معلوم ہو کیا کہ جب بہت پریٹانی جاروں طرف سے محمر لے تواید طرف معرف معرف معرف ایک طرف اللہ سے خوب مرف توی اور ایک طرف اللہ سے خوب مرف کا ہو۔

بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَقُواوِيَائِكُمْ وَنَ فَوْرِهِمْ هَذَا يُفدِدُكُمُ رَبُّكُمْ بِحُمْدَةِ الافِ وَنَ الْمَلَئِكَةِ مُسَوِّوِيْنَ (ب٤) (آل عمران) اگر تهارے اثرر تقری موکا۔ اللہ دوکرے کا۔

اور تيسري چيز كواس طرح بيان فرمايا:-

''اِنْ تَسْتَغِيْفُون رَبَّكُمْ طَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُعِدُّكُمْ "(ب٩) د كادن إد كرو، جب تم كر كراري تحد توالله إك نے قول كيا تمار اكر كرانا

اورکیاکه می تمیاری مدد کرول گا۔

الله کی مدو کب اٹھ جاتی ہے:

اورد کھوااللد کی آئی ہوئی مرد وائد جاتی ہے جار ہاتوں سے:

1:- ایک توونیاکااراده کرا۔

دین کاکام کرنے والوں میں جب د نیا کا ارادہ ہو جاتا ہے تو حسب ذیل بقید چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں:

2:- رائے میں کزوری۔

3: آپس می کشاکش۔

4:- باتكاندانار

جب وین کاکام کرنے والوں میں یہ جار چزیں آجاتی جیں تو آئی ہو کی مدد آسان کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اور عمل کو آگر چہ طرف چلی جاتی ہے۔ اس سے کام کرنے والے عمل کو چھوڑتے ہیں۔ اور عمل کو آگر چہ تعوڑے آدی جھوڑتے ہیں لیکن تکلیف اور آزمائش سب پر آئی ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم سیکھیے پر بھی تکلیف آئی:۔

"وَلَقُد صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً إِذْ تَحُسُونَ بِإِذْنِهِ "(ب٤)

الله كاوعدها حد كے اندر بھى يورا ہواكہ تم آ كے ير صفح جارے تھے ليكن تمہارے اندر چند باتنى پيدا ہو كئى۔

" حتى إذا فعلتم مرائي من كزوريز كار

"وَلَتَازَعْتُمْ الور آلي من كشاكش من يركعد

"وَعُمَيْتُمْ" إحتاك

"ون بَغدِ مَآآرا كُمْ مُالُحِبُونَ " تمياري محبوب چر (غلب) الله نے تم كو

د کمادیا\_(سور و آل مران پاروس)

سین تمن ہاتمی تہارے اندر بید اہو محص اور کوں ہوئی جی بھی اور جو تھی وجہہے۔ "ونتگہ مَن فِولد اللّٰ فَیا" ایک مجمع تم میں کاد نیا کا اور و کرنے لگ میا۔ اگر چہ دو و نیا طال تھی، بعاور مال نغیمت کے تھی۔

## مددا تعادية جانع كى المامسلوت ،آزمانس:

و نیاکی المطرف نگاہ کا جاتا ہے ول کے اندر خبارید اکر دیتا ہے۔ '' ہنگئم مَن یُونِد الدُّئبا وَمِنْکُمْ مَن یُونِد الالْحِرَةُ "(ب٥) ان یم وہ لوگ تھے جو آ فرت کی سر فرازی کا ارادہ کررہے تھے۔ ان کا مقصد خوشنودی رب تھذادر بس!اس لئے آ فریش کیا ہوا؟

"لُمُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمم لِيَبتَلِيَكُمُ وَلَقَدَعَفَاعَنَكُمْ وَاللَّهُ ذُوْفَطْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"(آل عمران ب٤)

محریانسہ بلت دیان کے اور غالب آنے سے تم کو مجمر دیا۔

اوراياكون كيا؟

تاكه تم كو آزمائش كى بمنى من الله

لین اب پندرہوی مدی والے محابہ کی شان میں متاخیاں کریں ہے۔ محابہ کو معاف معاف نیں کریں ہے۔ محابہ کو معاف معاف نیں کریں ہے۔ تواللہ پاک نے فرمایا کہ پندر ہویں صدی والے محابہ کو معاف کریں یانہ کریں۔ میں تو معاف کر چکا۔ کیو تکہ انہوں نے محرف کرا کر معافی ماتک کی تو والے لوگوں کو اصول بتادیے اور اللہ سے معافی ماتک کر خود بھی معاف ہوگئے۔

محترم دوستواجن او كوس كى نكاوكى طرف جلى مخدان كے او پرونيا كا غبار أحميا تقالد ان كو آزمائش كى بھنى بيس دالا تاكد فلنر ہو جائے۔ جس ايمان كے او پر الله كى مدد آتى ہاں میں دنیاکا غبار اسمیا تو اللہ نے ظفر کرنے کیلئے آزمائش کی بھٹی میں ڈالا۔ توایک مصحلت اللہ کی بیٹی میں ڈالا۔ توایک مصحلت اللہ کی بیر مقل کہ۔

"وَلِيُمُحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا"

اور قیامت تک ایباہو تارہے گا۔ جب کام کرنے والوں کی نگاود نیا کی طرف جاتی ہے تو بعض مر تبداللہ یاک آزمائش کی ہمٹی میں دال دیتے ہیں تاکہ فلٹر ہو جائے۔

#### • دوسری مسلحت ، روحانی طاقت می اضافه:

سوال بیہ پیدا ہو تاہے کہ جن کالر ہوہ آخرت کی ہملائی کا تھا۔ خدا کی خوشنو دی کے حصول کا تھا، ان کو آخر آز مائش کی ہمٹی جس کیوں ڈالا؟

اس لے ایک رومانی طاقت بور جائے۔ آخرت کے درجات بلند ہوجا کیں:-"اِلْمُفُونَ کَمَا اَلْمُونَ ج وَلَوْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَالا اِوْجُونَ " یعن بدی بری مدیں ہیں۔ اللہ کے بڑے بنے انعلات دور جات الیس طیس کے۔

## تیسری مسلحت، شہادت سے سرفراز کرتا:

میرے محرّم دوستوا کے مصلحت اس میں یہ تھی کہ بعض او کوں کی موت کاوفت اور جگہ اور حب معین تھا۔ اس کوشہادت کا اواب دینا تھا۔ " وَابْدَ اِنْدَ عَلَمُ الشَّهٰدَاءَ"

## • چوتمی مسلحت ، کھرے اور کھوٹے کی تمیز:

اور ایک مصلحت اس جی ہے تھی کہ جب دین کاکام چلا ہے اور دین والوں کی آؤ بھکت زیادہ ہوتی ہے تواس موقع پر جواخراض ولیے ہوتے ہیں وہ مجی دین والوں کی آؤ بھکت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اپنی اخراض وری کیا کرتے ہیں ، جب کھرے والوں کے ساتھ کھس جاتے ہیں۔ اور اپنی اخراض بوری کیا کرتے ہیں ، جب کھرے اور کھوٹے میں جاتے ہیں توانشہاک آزمائش کی بھٹی میں ڈالے ویتے ہیں جس سے ظاہر موجائے کہ جو تمارے گا دو کھر ابو گنا اور جو کھوٹا ہوگا اکھڑ کرہٹ جائے گا۔

"مَاكَانَ اللَّهُ لِيَدْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَىٰ مَآانَتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَىٰ مَآانَتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزُ الطُّيْبِ"

افلہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ای طرح ایمان والوں کو نہیں چھوڑتے بلکہ ہم آ زمائش کی بھٹی میں ڈالیس سے تاکہ کھرے اور کھوٹے الگ ہو جا کیں۔ جو کھرے ہوں سے وہ اخیر تک جے رہیں سے اور جو کھوٹے ہوں سے وہ اکھڑ کر ہٹ جا کیں سے تو یہ مختف مصلحتیں آ زمائش کی بمٹی میں ڈالنے کی تھیں۔

## قیامت تک کیلئے رہبری:

نی پاک مظاف کی سیرت مبارک ہم لوگوں کی رہبری کرری ہے کہ مخالف مالات میں انتہ پاک کی مدد کس طرح ملتی ہے اور یہ بات مجی پنتہ چلتی ہے کہ ایسے مالات میں انتہ پاک کی مدد کس طرح ملتی ہے اور یہ بات مجی پنتہ چلتی ہے کہ ایسے مالات آ کے اور یہ جی سے اندر تو جیرت انگیز مالات آ کے اور یہ سے میلے کی خبریں ہیں۔

"إِذْ جَآوُ كُمْ مِنْ فَوَلِّكُمم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْرَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَقِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَوَتَظُنُونَ بِاللّهِ الظُنُونَا لَمُنَا لِللّهِ الظُنُونَا لَمُنَا اللّهُ وَرَلُولُوا ذِلْوَا لا هَدِيْداً ط وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْعَذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مُرْضُ مُّاوَعُدنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْعَذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مُرْضُ مُّاوَعُدنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْكُولُولُولُولُولُ وَلَا لَهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

یہ مظرجو آج بوری و نیا میں ہے۔۔۔۔۔ یہ حضور دسول اکرم ملک کے زمانے میں غزو و ختر کے موقع پراس لئے آئے تاکہ قیامت تک دہبری ہو۔

جب تمہارے اور چاروں طرف سے دھاوا ہول ویا۔ اور سے بھی مینے سے
بھی۔ آکھیں پھر اسمی اور ول حق سے جا گھے۔ اور خیالات آنے جانے گھے۔ تب
ایمان والوں کو ایمان کی بھٹی میں ڈالا اور خوب ہلادیا ۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں
فقے تھے انہوں نے کہاکہ اللہ پاک کارسول سے جو وہ دہ تھاوہ دھوکہ ہے۔

یہ بات میرے دوستوا ایسا مختص عی زبان پر لاسکتا ہے جس کے اندر برائیاں موں۔ جس کی زبان پر الی بات آئی سمجھوکہ اس کے دل میں برائی ہے۔

مریشان والات محی، زیاتی ایمان کاسب :

تو فزؤہ خندق کے موقع پر جب جاروں طرف سے پر بیٹائی آئی تو ایمان والے اسنے لکھ:۔

"هَذَا مَاوَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَارًا كَمُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَارًا كَمُمْ اللَّهِ الْمَانَا وُتَسْلِيمًا "(ب)

ان پریشان کن حالات کے اندر ان کے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ کیا۔ اللہ تعالی کی فرمانیرد ارکاور بڑھ کیا۔

• ایمان والون کی دوشمیں:

ایمان لانے والوں میں دونوں سم کے تھے۔ایک سم دو تھی کہا للہ ہے جو وعدہ کیا تھا گئے کرد کھایا اوراللہ کے نام پر جان دے دیاور ہاتی وہ میں جو انظار کررہے ہیں کہ کہا اللہ کی ہات ہائے ہے جان دے دی۔ ور وہرا ہران کے اندر تہد کی نیس آئی۔ کہا اللہ کی ہات ہائے ہم جان وے دی۔ ور وہرا ہران کے اندر تہد کی نیس آئی۔ نہ تو حالات تر اب ہونے پر ہزدئی آئی اور نہ ایجے حالات آئے پر مکھنے گئے۔ جس کو اللہ یاک نے ہیان فرمایا:۔

"مِنَ المُؤْمِنِيْنَ رِجَالاً صَدَقُوًا"(ب٢١)

#### • مخالف مالات آتے کوں بس؟

الله إكري طالت المنظم الركال لكناك اكر جوسي مي ومع كرد كماكم اورجو بكر الوك مين كواتوالله مدحارو كله للها نبس جنم كاندر بحيحو الأربي والدري الله المشادقين بصدقهم ويعذب المكنافيين "لينجزي الله المشادقين بصدقهم ويعذب المكنافيين " میرے بھائیواد کھونیت یہ کروک اللہ پاک گڑے لوگوں کو سدھاروی تاکہ ان
کولیکر ہم جند بھی جائیں۔ یہ نیت ہوری زیر کی کیلئے کرلیں۔ ویکونا نی کے کرمانہ
کردار کاجو حضرت مکر مد کے ساتھ آپ نے ہرتا، نتیجہ یہ ہواکہ آگے ایہ جہل کے
گرانے کے ۱۸ کوگوں نے دین کیلئے جان قربان کروی۔ پورا کھرانہ قربان ہو گیا صرف
ایک لڑی اور ایک لڑکاس خاندان کا نی کر مدینہ منورہ پہنے۔ تو حضرت عمر نے ان ک

میرے محترم بزر کو اور دوستوا اللہ کے وین کیلئے قربانیاں وی جی۔ آگر اللہ کے دین کیلئے قربانیاں وی جی۔ آگر اللہ ک دین کیلئے قربانیاں وی بین ویں سے تو بعض نامناسب چیزوں پر قربانیاں وی پڑیں گی۔ ای لئے آپ صفرات یہ نیت کریں کہ بورے عالم کے اندر معامنیں جیجتی جی۔ انٹاما اللہ اللہ اللہ

# ري نالي

نومبر 1994 ہ بی لندن ہے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے مرکز نظام الدین دہلی میں خصوصی خطاب میرے محترے دوستو!

جیے اللہ کے نی پتیم تھے، اور حضرت علیمہ نے بیمی کی حالت میں کود میں لیا، تواللہ کے نی بہاں پر جس یا کیزو طریقے اور جس دین کو لیکر آئے وہیا کیزو طریقہ اور دین مجى آج ونياك اندريتم بن جكاب يو في مارسوكروز جوايان نہیں لائے اور کلمہ نہیں بڑھتے ، وہ تواس بیٹیم کود بھکے مارتے ہی میں، کیکن جو کلمہ یز منے والے سواسو کروڑ پوری و نیاش جیں،ان كا حال بدي كداس يتيم وين كواتي وكان على وافل نيس مون ويقداي مرون من داخل نيس مون دية دا في شاوى على واقل تبیں ہونے ویتے۔اس لئے کہ بوری ونیا کا جیسا معاشرہ ہے اس معاشرہ کے اندر مسلمان مجی ہمید مالاکلہ یہ معاشرہ جابى لانے والاہے ، بربادى لانے والاہے۔ ای تقریر کا کسی اگراف

خطبہ \_\_\_

"الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُهنَا وَمِنَ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُصَلِّع لَهُ وَمَنْ يُعْدِهُ اللّٰهُ فَلَا مُصَلّع لَهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُصَلّع لَهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَنَشْهُدُ اَنْ لَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّم صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّم صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّم صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّم مَنْ لِيهُ وَالْمُعَالَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّم مَنْ لَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّم مَنْ لِيهُ وَالْمُعُولُولُولُهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّه عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله مَنْ اللّه عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّه عَلْهُ وَمَنْ اللّه عَلَيْهُ وَعَلَىٰ اللّه عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّه عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّه عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّه عَلْهُ وَالْمُ لَوْلًا عَلَيْهُ وَعَلَىٰ اللّه عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّه عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّه عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ وَلَا عُلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَ

#### أمَّابَعُدُ!

## اگرمادیات متوازن مول تو نظام عالم تعیک چاتا ہے:

محترم بزر کواور دوستو!اللہ جل جلالہ ہو عم نوالہ نے جس طرح اوی لائن ہے اس
توازن کے ساتھ عالم کے نظام کو چلایا ہے کہ آگ، پانی، ہوااور منی اس کا جب توازن
باتی رہتا ہے تو نظام عالم محک چلا ہے۔ اگر ہوا تیز چل کی تو جائی۔ پانی زیاوہ آگیا سیلاب
کی شکل بن کئی تو جائی۔ زمین بل کئی تو جائی، کسی پہاڑے اگر آگ کی تو جائی۔
کی شکل بن کئی تو جائی۔ زمین بل کئی تو جائی، کسی پہاڑے اگر آگ کی تو جائی۔
کیکن یہ چاروں چیزیں اگر توازن کے ساتھ ہوں تو نظام عالم نھیک چلاار ہتا ہے۔

## • روحانی نظام کی ترتیب:

ای طرح اللہ تعانی نے روحانی لائن کے درست ہونے کیلئے انسان کی جان اور مال کو جار اللہ خرج اللہ تعانی ہے۔ اگر انسان اپی جان اور مال کو جار مال کو جار چیزوں پر لگانے کی ترتیب قائم کردی ہے۔ اگر انسان اپی جان اور مال کو جار چیزوں پر توازن کے ساتھ لگاوے تو عالم کاروحانی نظام مجی درست ہوگا۔

#### • عالمی امن والمان کے حصول کاذر بعد:

روحانی نظام کوتر تیپ د سول کریم منطق اور سحابه کرام د ضوان الله علیم اجمعین کی میرت مبارک سے معلوم ہوگی۔

جان کی طاقت اور مال کا سرمایہ یہ دو چیزی اللہ نے انسان کو وی ہیں ،ان کا استعمال اگر جار چیز وں میں بواور تر تیب کے ساتھ ہو تو ہورے عالم کے اندر صدیوں پشت آ کے تک کیلئے امن وامان کا قائم رہنا ہورے عالم کے اندردین کا پھیلنا ، رحمت للحالمین کا مظاہر وہونایہ ہو تارہے گا۔ اس کا تحلق جنت سے ہو تارہے گا۔

اس کیلئے جان و مال کو توازن کے ساتھ لگانا ہوگا اپنی منروریات یو، دوسر بے مبادات یو، دوسر بے مبادات یو، تغیرے اخلاقیات یو، چوشخے و حوت یو، لینی و حوت، اخلاقی، حبادات منروریات ان میار چیزوں یرانسان کو جان ومال ایک تر تیب کے ساتھ لگانا ہوگا۔

#### انسان می جارسیسی

انسان میں اللہ نے جار تبیس دی جیں ایک نبیت تو اللہ نے وی ہے عام جانداروں والی۔ دوسری نبیت فرشتوں والی۔ تیسری نبیت دی خداکا خلیفہ ہونے والی اور چو متی نبیت دی ہے والی اور چو متی نبیت دی ہے والی اور چو متی نبیت دی ہے ایک نیابت والی۔

پھر چو تھی نبست نیابت نبوت میں دو ھے ہیں۔ ایک ہے نیابت انہیاہ کی۔ اور ایک ہے نیابت سیدالانہیاء کی۔ (علیم الصلوق والعسلیم)

#### نبت حیوانیت:

انسان میں پہلی نسبت جو عام جا نداروں والی وی ہے اس کے اثرے بھوک کا لکنا اور اس وقت کھانا بیاس کے وقت یانی کا بینا، نرمادہ جسے لیتے ہیں، نرمادہ کا لمنا۔ رہے کیلئے مكانات كامتار منرور بات كام راكرنا ميشاب بإخان كرى مروى كا بجاؤ ، بحل كا إلنا مي المتات كامتال منرور بات كام وجود جيس به عام جائد ار والى نسبت برجس كو عربي ذبان من حيوانيت كت جيس من لفظ حيوانيت كت بوي ذبان من حيوانيت كت جيس من لفظ حيوانيت كت بوي ذبان من حيوانيت كت بيل من لفظ حيوانيت كت بوي المام المردووال بود من كالور مناويد اس لئ احتياط كالفظ جائد اركبار ورندامل عربي كالفظ ب حيوانيت ـ

## انسان اور دیگر جانداروں میں فرق:

بھوک پر کھانا، پیاس پر بینا، یہ عام جانداروں بھی ہمی ہے اور انسان بھی ہمی۔ بینی اپنے بشری تفاضوں کا پورا کرنا۔ اس کی اللہ تعالی نے اجازت دیدی ہے لیکن دو بابند ہوں کے ساتھ۔

ایک پابندی اس بات کی ہے کہ علم الی کی رعایت ہو۔ اور دومری پابندی ہے کہ علم الی کی رعایت ہو۔ اور دومری پابندی ہے کہ دسول اکرم علی کے طریقے کی رعایت ہو۔ ان دو پابندیوں کے ساتھ کھنا چیا،
میاں ہوگی کا ملتا اور مکان بناتا، کیڑوں کا بتاتا، کاروبار کرتا، شاویوں کا کرتا، ان دوپابندیوں کے ساتھ اللہ یاک نے سب کی اجازت دی ہے۔

افتد نے بی انسان میں یہ قاضے رکے ہیں۔ اس لئے ان قاضوں کو ہر اکر نے کی اجازت بھی دی ہے گرید دونوں پابندیاں جانور پر نہیں ہیں۔ بلی اس کو تو جہال دوده مل جائے دہ فی لے وہ بہال کہیں چوہا ل مل جائے دہ فی لے جہال کہیں چوہا ل جائے۔ کمالے گے۔ یہ کوئی قلم نہیں۔ ای طرح جانور کو جہال کہیں چیٹاب پاخانہ کی جائے۔ کمالے گے۔ یہ کوئی قلم نہیں۔ ای طرح جانور کو جہال کہیں چیٹاب پاخانہ کی حاجت ہوئی دہ سب کے سامنے کر لے گا۔ اس پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن پابندیاں انسان پر ہیں۔ یہ فرض ہے تمام انسانوں اور جانوروں ہیں۔

#### • نسبت ملكوتتيت:

دوسری نبست اللہ نے انسانوں کو فرشتوں والی دی ہے۔ لیمی خدا کی حبادت کرنا۔ بید فرشتوں والی نبست ہے جو جانوروں میں نہیں۔

اس لئے انسان کے اندر فرشتوں والی نعبت سے عبادت آئی۔ اور جانوروں واکل نبست سے تقاضوں کا بورا کرنا آیا۔ تو جب انسان خدا کی عبادت کرے گا۔ اپنے تقاضوں کو دہاکر کرے گا۔ محر فرشتہ خدا کی جب عبادت کرے گا، تواسے تقاضہ دہاتا نہیں پڑتا۔

## • انسان ایک چکی محلوق ہے

بموک اور پیاس، پیٹاب اور پاخاند، یوی اور ینج نیز حمکن یہ تقاضے فرشتوں میں نہیں۔ فرشتہ جو مباوت کرے گا تقاضاد بائے بغیر کرے گا۔ اور جانور صرف تقاضے پوراکرے گا مباوت نہیں کرے گا۔ تو فرشتہ عباوت کرے گا، اس کو تقاضے نہیں ہیں اور جانور تکاہے ہوراکرے گا اس پر عباوت نہیں۔ جبکہ انسان عبادت کرے گا تو تقاضے بھی در میان میں حاکل ہیں۔ جنہیں دبا نر عبادت کرے گا۔ اس لئے انسان ایک نگا کی محکور میان میں حاکل ہیں۔ جنہیں دبا نر عبادت کرے گا۔ اس لئے انسان ایک نگا کی محکوت ہے۔

## فرشتوں اور انسان کی عبادت کا فرق:

انسان کے اندر اللہ نے تلافے ہی رکھے اور میادت کا تھم ہی دیا۔ اس کئے انسان روزور کھے گا تھی ہیا ہیں اور بیوی کا تلافہ دیا کر رکھے گا۔ نماز پڑھے۔ گا تو نیند کا تلاف دیا کر نماز پڑھے گا۔ نماز پڑھے گا۔ معرکی نماز گا کوس کا تلاف دیا کر پڑھے گا۔ زکو ہ دے گا تھال کا تلاف دیا کر دے گا۔ ج کرے گا تو آرام و

راحت کا تقاضہ دہائے بغیر نج نیم کر سکند ای طرح اگر مباوت کو پھیلانے کیلئے دھوت کاکام کرے گاتو بھی تقاضے اے دہائے پڑتے ہیں۔ وطن کا چو ڈناہ کھانے پینے کا آھے بیچے ہو جانا، موسم کی تہدیلی کو برداشت کرنا یہ سارے تقاضوں کو دہائے بغیر عبادت کو پھیلانے والی دھوت کاکام بھی انسان نہیں کر سکنا۔ فرشتوں اور انسانوں کی مباوت بھی بی دافرق ہے۔

#### انسان عبادت میں ترقی کر کے خداکا خلیفہ بنآ ہے:

اگرانسان مہادت کو چھوڑ دے اور مرف تفاضوں کو ہوراکر نے بھی لگ جائے۔
مرف کھانے اور کمانے بھی تو یہ انسان جانور بن جائے گا۔ بلکہ جانور سے زیادہ برتر
ہوجائے گا۔ اوراگر یہ انسان اپنے تفاضوں کو د باکر خداکی عبادت بھی طاقت پیدا کرے
تو جائے گا۔ اوراگر میشوں سے آئے بڑھ جائے گااور اتنا آئے بڑھے گاکہ خداکا خلیفہ بن
جائے گا۔

فرشته کروزول سال اگر خدا کی عبادت کرے گا تو دوخدا کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اس میں استعداد نہیں۔اور انسان بیہ صرف ساٹھ ستر سال زندگی میں خدا کا خلیفہ بن سکتا ہے۔

فداکا ظیف کب بے گا؟ اگر مہادت کے اندر طاقت پیدا کرے تب یہ فرھتوں ے آگے بدھ کرفداکا ظیف بنتا ہے۔

#### فداكا ظيفہ فيخ كامطلب:

خداکا خلیفہ بنے کا معنی ہے اس کے اندر اخلاق کا آنادر اخلاق کے آنے کا مطلب ہے دوسر ول کی زندگی منانے کا ای جان اور مال کالگانا۔

توجب اس انسان کو خدا کا خلیفہ جناہے اور اس علی خداکی خلافت کے جوہر آنے

جیں توجس طرح اللہ رزائ ہے توانسان کے اندر بھی خداکی صفت رزائی کا ایک مظاہرہ ہوگا۔ یعنی بجو کوں کو کھانا کھلا کر صفت رزائی کا مظاہرہ کرے گا۔ اور ستار کی خلافت کرے گا۔ اور ستار کی خلافت والاکام کرے گا۔ اور ستار کی خلافت والاکام کرے گا۔ لوگوں کی خلفیوں کو معاف کرے گااور خفار کی خلافت والاکام کرے گا۔ یو گوں پر جم کرے گا کیو تکہ رجم کا خلیفہ ہے۔ یہ لوگوں پر جم کرے گا کیو تکہ رجم کا خلیفہ ہے۔ یہ لوگوں پر جم کرے گا کیو تکہ رجم کا کو تکہ ففار کا خلیفہ ہے اور جب و نیاجی تامنا سب حرکتیں ہوں گی تو پھر جہاو ہی کرے گا کیو تکہ یہ قہار کا جمی خلیفہ ہے۔ تو یہ عامنا سب حرکتیں ہوں گی تو پھر جہاو ہی کرے گا کو تکہ یہ قہار کا جمی خلیفہ ہے۔ تو یہ چو تکہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس لئے اس کے اندراخلاق آئیں گے۔

## جہادو قال اخلاق سے بری نہیں:

جہاد و قبال کاجو تھم ہے وہ بھی اخلان سے ہری قبیر۔ چنانچ بوری بدن کے اندر
اگرز ہر یلا پھوڑا ہے تواس زہر لیے پھوڑے کو کاٹ کر بدن کی حفاظت کرتا یہ سجے داری
والی بات ہے اور بدن کے ساتھ احسان بھی ہے ای طرح د نیا کے اندراگر ابو جہل اور
ایو لہب جیسے لوگ قتنہ و قساد مجار ہے ہوں توان پھوڑوں کا آپے بیشن کر کے زاکل کرویا
اور د نیا جی امن وابان کا قائم کردیتا یہ بھی اللہ تعالی کی خلافت والای کام ہے۔

میرے محترم دوستوا بہتنا ضداکی خلافت والی بات انسان کے اندر آتی جائے گی یہ انسان اخلاق والا بُمَآ جائے گا۔ بربتائے اخلاق یہ اپنے جان وبال کو لگائے گا۔ بحو کول کو کھائے کلانے یہ بہتائے ہوگوں کو کھاٹا کھلانے یہ بہتائے یہ بہتائے یہ بہتائے یہ بہتائے یہ بہتائے ہوگوں کی شادیاں کرنے پراورای طرح بغیر مکان والوں کے مکان یہ بی بیٹان حالوں کی پیٹائی دور کرنے یہ بانسان الی جان ادرمال کو بعلور اخلاق کے لگائے گا۔

#### اخلاق کوسب اجمالیجیتے ہیں:

اخلاق ایک ایس چیزا ہے کہ لیے دنیا کا ہر ایک آدمی اچھا سمحتا ہے۔ اخلاق کی طرف ساری دنیا کا سر عوں ہو ہر ہے ہو م طرف ساری دنیا کا سر محوں ہو تا ہے۔ مسلمان ہویا فیر مسلم یاکہ وہر ہے ہو ۔ ہر فضی اے پندکر تاہے۔

محترم ووستوا تمن چزی می نے بتائی کہ ضروریات کا پورا کرنا انسان کے جائد ہونے کے اختبارے ہونے کا وجہ سے اور عبادت کا کرنا فرشتوں کی شاہت کی وجہ سے اور اخلاق کا بر تناخد آکا خلیفہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

#### • اخلاق اورخلافت کا حصول دعوت کے ذریعہ ہوگا:

کین دوستواہوری دنیا کے بسے والے انسانوں کو جانور خانے ہے نکال کر عبادت کے ذریعہ فرشتوں کی جماعت میں لاکر عبادت میں طاقت پیدا کراکرے اخلاق تک پہنچانا اور خداکا خلیفہ بنانا یہ نبیوں والی نعمت کا حصول دعوت کے کام کے ذریعہ ہوگا۔ نبیوں نے انسانوں کو جانور پنے ہے نکال کر عبادات کراکر اخلاق تک پہنچایا اور خداکی فلاخت والے جواہر ان میں اجاکر کئے۔

#### نبيول والاوعوت كاكام ، اب مسلمانول كافريضه:

ہارے نی آخرالزماں میکائے کے نبول کا آنابند ہو کیا۔ تب نبول والاد موت کاکام اس مسلمان کو کرنا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔

بازاروں میں جاکر لوگ جب اپنے قاضوں کے بوراکر نے میں لگے ہوں، تو طال و حرام کا خیال کے اخیر تھم افجی کو توڑ کر جواپنے قاضوں کے بوراکرنے، کھائے کمانے میں لگے ہوں،اس کے اندر سے لوگوں کو لکالنا، مہروں میں لانا،ان کو عبادت کرانا، ملتے میں بھاناذ بن مناکر جماعتوں میں نکالتاان کے اخلاق اور ہمدردی کا لا تا اور المدردی کا لا تا اور المست کا ہوگا۔ المسین اللہ کے دین کی دعوت کیلئے کھڑ اکر نائب سیاکام اس امت کا ہوگا۔

## لوگوں کوداعی بناتا ہے تم نبوت والا کام ہے:

د عوت کے ذریعہ جانور پنے ہے لوگوں کو نکال کر عبادت کے رائے ہے فرشتوں جیسا بتااور پھر عبادت کے اندر طاقت پیداکراکران کے اندر اخلاق کا لانامیہ کام توہ وی بیدا کی اندر طاقت پیداکراکران کے اندر اخلاق کا لانامیہ کام توہ وی لے نیوں کا لیکن سیدالا نبیاہ علیہ الصلوٰة والسلام کاکام اس ہے آ کے ہے۔ وہ یہ کہ اخلاق والا بناکر پھرائے دین کادا فی بتانا۔

کو تک خودوا می بناید تو بھیلے نیوں کاکام ہوا۔ایک ہے او گول کودا کی بنانا۔ بدشتم نیوت والاکام ہوا۔

## اے علاقہ میں دعوت کاکام کرنا یہ بیوں کی قتل ہے:

مقای کام کرنا، مقام کر و عوت کی فضاکا بنانا، تعلیم کے طفقوں کا قائم کرنا، ذکر و الله مقال بنانا، کشیوں کا کرنا، کمر کمر ورد جاکر کلے کی و عوت کاوینا ہر کمر میں تعلیم کے طفقوں کا قائم کرنا، ہر کمر میں ہے ایک ایک آ دمی کو لکالنا، مجدوں کے اندر آکر الن بستیوں کے دہنے والوں میں مجد کے ذریعہ کام کرنا، یہ سارامقائی کام نبیوں والاکام ہے۔ نبیوں نے اپنے مقام پرکام کیا۔

موی طید السلام نے ملک معرض کام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے شمر میں کام کیا۔ مدین میں کام کیا۔

و رے عالم میں دعوت کے کام کی فکر ، فکرسیدالا نبیاء کاکام ہے: دعوت کاکام اپنے علاقے میں کرنا یہ نبیوں کاکام ہے۔ لیکن پورے عالم کی فکر کر کے و قوت کا یہ کام پورے عالم کے اندر جاری کرنے کی کوشش کر تااور اپنے مقام سے بھائتیں بناتا کر بورے عالم کے اندر بھیجنا یہ سید الا نبیاء ملطقہ کاکام ہے۔ نفرنی سیمیل اللہ بین اللہ کے رائے میں لگنا۔ رسول کریم ملطقہ نے دونوں کام کے ہیں۔ پیسلے نبیوں والاکام بھی کیا۔ کہ اپنے مقام پر رہے ہوئے دعوت کی فضاء بنائی۔ اور حتم نبوت والا بھی کام کیا۔ کہ دائی تیار کر کے ان کو اللہ کے رائے میں بھیجا۔ اور لوگوں میں ایسانا حول بنایا۔ پھراس احول کو حرکت دے دیا۔

#### وعوت کے ماحول کا متیحہ:

آپ علی نے معابہ کا ادول بنایا۔ اور پھر حرکت بھی جو آیا تو مدید منورہ بھی ایک پاکیزہا حول و عوت کا بنا۔ جس کیڈر سیج بڑے بہترین اخلاق بے عہادات بھی بڑی طاقت آئی اور تناضوں کا پردا کرہ ضروریات کے در ہے بھی آئی اور تناضوں کا پردا کرہ ضروریات کے در ہے بھی آئی اور تناضوں کا پردا کرہ ضروریات کے در ہے بھی تھے۔ ضرورت سے در ہے بھی تھے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا بینالور مکان کا بنایا یہ فضولیات بھی آتا ہے۔

انسان آگر فضولیات بھی آ ہاتو شیطان کی طرف جارہا ہے۔ جانور پے سے نکل کر شیطان سینے کے اندر آئمیا۔

> "اِنْ عَمْمُ اِلَّا كَالَا نُعَامُ قِلْ عَهُمْ اَصْلُ سَبِيئَلاً"(ب١٩) وويراير بين چوپايول كے ، إلك ووزيادون ينجك ہوئے بين داوے۔

## م رسول ماک میلاکام:

سرت پاک کود کھو کے تو سب سے بہلاکام جو حضور ملک نے کیا ہے وجد موت کے ذریعے کالے وجد موت کے ذریعے کالے وال یعین اور اللہ کا یعین دلول کے اندر پیدا کرتا ہے۔ دل ایمان کی طاقت سے جراہو ابو کمر کمر دورور کلے کی دعوت کو لیکر جارہے ہوں سکی پہلاکام ہے

جور سول پاک عظم نے کیا۔ اور محاب سے کر لاہے اور برنی نے بھی کیا ہے:-

#### • دعوت سے خلافت تک:

د موت کے ذریعہ ایمان کی طاقت بنے کی۔ اللہ سے تعلق قائم ہوگا۔ اللہ کے ما بطی معلوم ہول کے۔ عبادت میں طاقت پیدا ہوگ۔ پھر یہ عبادت انسان کو اخلاق کی پہنچادی گی۔

جب وعوت کا کام ہوگا نہیں تو ایمان کمزور ہوجائے گا۔ اللہ کا ذر نکل جائے گا۔ اللہ کا در نکل جائے گا۔ گر حباوات کی طرف ہمی آوی نہیں چلے گا۔ اگر چلے گا ہمی تو بے طاقت عباوت ہوگی۔ جو اے اطلاق تک نیس پہنچائے گی۔ ایک طرف تو وہ نماز پڑھے گا اور دو سری طرف وہ اور دو سری طرف وہ او کوں کی طرف ہمروں مرف وہ ایک طرف وہ او کوں کی ذمین وہائے گا۔ ایک طرف وہ روزہ در کے گا اور دو سری طرف وہ او کوں کی زمینیں دیائے گا۔ ایک طرف وہ روزہ در کے گا اور دو سری طرف وہ الایاں الاے گا۔

اس کی عبادات اخلاق تک نبیس پہنچا تیں۔ کیو تکد اس کے ایمرد ایمان کی طاقت رہی۔ایمان کی طاقت اس لئے ندر ہی کہ اس کود عوت کی فضائد لمی۔

#### • كجمريون اورجيل خانون سے اخلاق نبيس آئے گا:

مبادت می طاقت ہوگی تو انسان اظائی والا بنے گا۔ صرف اس کا تحکہ قائم کرنے سے مہادت میں مافقت ہوگئی انسان اظائی دیا ہے۔ کہریاں منافی سے میں انسان مانے منافی سے و نیامی اظلاق فیمی آجائے کا بلکہ اضلاق اور نیادہ کر دہ میں۔ مبادت میں جب طاقت ہدا ہوگی تب آدم اضلاق والا بنے گا۔ کیو تکہ الله کا تعلق جب اسے ملے گاتو مجراللہ کا ضلیفہ ہوئے والی بات اس میں خال ہوجائے گی۔

#### عالم کا نظام در ہم پر ہم کیے ہوتا ہے؟

#### انسان نما جانور:

جب انسان اپلی ساری طافت کھانے کمانے اور قاضوں کے بور اکرنے پر لگادیا ہے اور اس کی جان دمال عباد ات واخلاق اور وعوت پر نمیس لگتی تو پھر یہ جانورے زیادہ بدترین جاتا ہے۔

## و جانور کی تین تسمیں:

جانور تمن حم كے ہوتے ہيں۔ ايك جانور تووہ و اے جوائے قاضے إور اكر تا ب جوائے قاضے إور اكر تا ب حد دوسرے كو نقسان بنجائے بغير جيسے كوئر اور دوسرى چرال كه دانه چك ليااور والي آھے۔ انسان بحى جب جانور ہے پر آتا ہے تو اس كا اپنا كھاتا كمانا بجول كا پالتا، اپنا مكان بناتا، اپنا شنويال الى ضروريات ہوتى ہيں دوسرے كا جا ہے جو بكھ ہو۔

## دوسرے کو نقصان پہنچا کر اینا نفع:

انسان پہلے تو چریاور کور نما جانور بنائے۔ اگر اس ف اپنا ملاح فیل کیا تو پھر اس سے دو مرسد قسم کا جانور بنائے۔ جوزیادہ خطر تاک ہو تاہے کہ دوسرے کو نقصان کہتی کرانیا نفخ کر تاہے۔ کہ بیسے غیر اور چیتا کہ بحری کی جان کی تو می اینا بہید مجرک دو سرے کو نقصان پہنچاکر اپنا نفع لیمک انسان اس در ہے یہ آ جاتا ہے۔ چوری ہے ، ڈیکٹی ہے، در کیتی ہے، در کیتی ہے، در شوت ہے، طاوٹ ہے، مجموث ہے، خین ہے، خیانت ہے۔ یہ خرامیاں اس کے اعماد آجاتی ہیں۔ جس میں دو سرے کو نقصان پہنچاکر اپنا نفع کر تاہے۔

#### انسان تیسرے درجہ کا جانور کب بنآ ہے:

اگرانسان نے اپنے آپ کو جیس سنجال اور علاج جیس کیا تو چروہ تیسرے نمبرکا ہائور بنتا ہے کہ دودومرول کو نقصان پنچا تا ہے۔ اپنے کو نقع ملے یانہ ملے ، جیسے سانپ کا جو ایسے والے کو تکلیف تو ہوئی گراہنا ہید جیس ہجرلہ اپناکوئی نقع نہیں ہولہ اور سامنے والے کی جان چھلی اپناکوئی نقع نہیں ہولہ اور سامنے والے کی جان چھلی کی نقع نہیں ہولہ اور سامنے والے کی جان چھلی کی نوانسان اس تیسرے نمبر کا جائور بنتا ہے۔ اس متم کا تام ہے حسد ، کینے ، بغض اور کی سند سے آدی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پوری کو مشش اس بات کی کرتا ہے کہ ووسرے کو نقصان پنچے۔ چاہے جھے نقع ہویانہ ہو۔

#### • جانورول سے زیادہ بدتر:

جب انبان ان جنوں قسموں جیسا جانوراس دنیا کے اندر بن جاتا ہے تو جانوروں
کی طرح آپس میں او تار بتا ہے۔ جیسے کتے آپس میں او تے رہتے ہیں۔ اور سینک والی
جری بغیر سینک والی بحری کو مارتی رہتی ہے۔ ای طرح آوی بھی آپس میں اور تے
جیں۔ بلکہ جانوروں سے زیدہ برتر ہوجاتے ہیں۔ برتر اس لئے ہوتے ہیں کہ ہا تاعدہ
فوج بناکر اور تے ہیں۔ فوجیں بناکر او تا جانوروں میں کہیں تیس دیکھا گیا۔ محرانان ایسا
میسی کرتا ہے۔

#### حیوانیت اور خلافت میں فرق:

صرف کمانا کمالیا یہ تو ہے حواثیت ، دوسرے کو کملانا یہ ہے خلافت خود فی لیما یہ تو ہے حیواثیت ، دوسرے کو کملانا یہ ہے خلافت والدکام تو ہے حیواثیت ، دوسر کے پاناہ ہے خلافت اپنامکان بناتا یہ تو عام جانداروں والدکام ہے ، دوسر ول کو مکان بنا کر دیتا ہے خلافت والدکام ہے وڑ دیا ہے ، آدی نے خلافت والدکام جھوڑ دیا ور الدکام شر وع کر دیا۔

#### انسانی کمالات کی حیثیت:

مرف زیادہ کھالینا انسان کیلئے یہ کمال نہیں۔ نیادہ کھاٹا کمال ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کمال دالا ہا تھی ہوتا جائے۔ او نچے مکان بتالین یہ کمال نہیں۔ اگر یہ کمال بتا تو چر یا بہت بہت کمال دالی ہوتی کی تکہ دہ بہت او نچے پر اپنا کھونسلہ بتاتی ہے۔ تہہ فانے بنالیما یہ کمال نہیں اگر کمال ہوتا تو چو ہے سب سے زیادہ یا کمال ہیں۔ کہ دہ اندر کے تہہ فانے بنالیت ہیں۔

## کیلی فشک کرلیتایه کوئی کمال نبیں:

اگر عبادات، اخلاق دوعوت یہ تین صفیق نہیں ہیں تو صرف بھلی کی فشک کر لیانا یہ کوئی کمال نہیں، اس لئے کہ نیاا یک جانور ہوتا ہے، جو پر ندہ ہے دہ کھو نسلہ بنا کر جگنو جو ایک چکدار حم کا کیڑا ہے۔ رات کے وقت میں اڑا کرتا ہے۔ اس کو پکڑ کر آپ کو سلے میں فٹ کر کے بچل کا کام لیتا ہے۔ تو جانور بھی اس خرح کا کام کر لیتا ہے۔ ہاں کھونسلے میں فٹ کر کے بچل کا کام لیتا ہے۔ تو جانور بھی اس خرح کا کام کر لیتا ہے۔ ہاں کے ساتھ عبادات، اخلاق اور محل کی فٹک انسان کے اندر کمال جب ہے کہ اس کے ساتھ عبادات، اخلاق اور دھوت ہو، آگر یہ تین صفیتی انسان کے اندر نہیں ہیں، تو کوئی کمال کی چیز انسان کے اندر نہیں ہیں، تو کوئی کمال کی چیز انسان کے اندر نہیں ہیں، تو کوئی کمال کی چیز انسان کے اندر نہیں ہیں، تو کوئی کمال کی چیز انسان کے اندر نہیں ہیں، تو کوئی کمال کی چیز انسان کے اندر نہیں ہیں، تو کوئی کمال کی چیز انسان کے اندر نہیں ہیں۔

#### ڈاکٹر بنتا کمال نہیں:

محترم دوستو! اگر وه تین خوبیال قهیل تو داکنر بنتا بھی کوئی انسانی کمال قهیل۔ داکنری توبندر بھی کرلیتا ہے۔

ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ بندر لوگوں کو بہت پر بیٹان کررہے تھے۔ گھر والوں نے مجست کے اوپر زہر ملاکر رونیاں پھیلا وی۔ بندروں نے سوجھا اور بھاگ گئے۔ پھر بندروں کا بداسر وار آیا۔ اس نے سوجھا تو وہ بھی چلا گیا۔ پھر یہ سارے بندرایک ایک کئڑی لیکر آئے۔ لکڑی چوہتے رہے رونی کھاتے رہے۔ مراایک بھی نیں۔ تو اتنی ڈاکٹری تو بندر بھی کرلیتا ہے۔ ڈاکٹر بنااس وقت کمال ہے جب اس کے اعدر عباوت بھی ہو۔ اس بیس اخلاق بھی ہوں اوراس کے اندرو جوت بھی ہو۔ پھریہ باکمال واکٹر ہے۔

## حکرانی انسانی کمالات میں سے نہیں:

ای طرح مکومت کا جلانا۔ لینی مکر انی ہے بھی انسانی کالات میں ہے تیں ہے۔
اگر اس کے ساتھ وہ تین ہاتمی ہیں تب وہ کمال والا ہے۔ حاکم اگر وہ خالی مکومت چلام ہا ہے ہے ہے ہیں۔ کو کلہ جانور بھی مکوستیں چلاتے ہیں۔ اگر آپ حضرات کو علم الحوانات ہے تعلق ہوگا تو اس بات کو مکم سیسی چلاتے ہیں۔ اگر آپ حضرات کو علم الحوانات ہے تعلق ہوگا تو اس بات کو سیسی کے۔ یہ شہد کی کھی ہے۔ ان میں ایک ہوتی ہورانی۔ اس کے ساتھ وہ سری کھیاں آ جاتی ہیں۔ وہ باقاعدہ پھول جو سے کیلے جبیتی ہے۔ وہ پھول جو س جو تا ہے۔ اور ہیں ۔ اور بہت ترکیب کے ساتھ وہ بھر تب ہوتا ہے۔ اور باتا ہو تا ہے۔ اور باتا ہے۔ اور باتا ہے۔ اور باتا ہیں۔ اور بہت ترکیب کے ساتھ وہ بھر تر بہوتا ہے۔ اور باتا ہے۔ اگر کوئی کمی غلط پھول جو س کر آتی ہے تو جلاد مقرر ہوتا ہے۔ وہ جلاد الی کمی کو فتح کر دیتا ہے۔

## الیشن لڑناانسانی کمالات میں ہے نہیں:

#### کمرکابرداکون؟

جیتے والے مرفے کے بین کام ہوتے ہیں۔ ایک تو سینے کا او نہا کرتا۔ پروں کو پیخے چلی کی پیخے جلی کی بات ہے اور مر فیال اس کے پیچے چلی بیں۔ یہ منظر علی نے اپنی آئی موں سے ویکھا ہے۔ اس کا کام سوائ اس کے پیچے چلی کی دوم مر فاجو ہارا اے اگر داتا کھا تا ہے تو چیچے سے کہیں کھالے میرے کھر جی نہیں۔ پیتا ہے تو چیچے سے کہیں کھالے میرے کھر جی نہیں۔ پیتا ہے تو چیچے سے کہیں کھالے میرے کھر جی نہیں۔ پیتا ہے تو چیچے سے کہیں کھالے میرے کھر جی نہیں۔ پیتا ہے تو چیچے سے کہا ہے تا کھروں سے تو چیچے سے کہا ہے۔ کہا ہے تا کھول سے دیکھا ہے۔

اس مرفے کا خیال ہے کہ کمر کا ہذا میں ہوں۔ حالا ککہ کمر کا ہذا کمر کا مالک ہے۔ ہوسکتاہے کہ مہمان آئے اور جیتنے والے مرفع ی کو کاٹ کر کھلاویا جائے اور ساری لڑائی فتم۔

#### الله مب براب:

آدمی کہتا ہے کہ جھے کو زیادہ ووٹ مل کیاس لئے میں بڑا بن کیا۔ لیکن میتاروں سے آواز گئی ہے:"الله اکبو"الله سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ بڑا ہے تو تیر اوقت آیا کہ ایک بٹن دہادیں کے اور تووجیں جنم۔انسان کی کیا حیثیت؟

## ایثی طاقت والانجی این جان نبیس بیاسکا:

محترم دوستوا چاروں طرف شور چی رہا ہے کہ ہمارے ہاتھوں بھی ایٹی طاقت ہے۔ گر دوستوا ہیں سال پہلے کا قصہ ہے۔ ہیں مکوں کا آپس بھی سعابرہ قعل ایک ایک حکومت کے ساتھ جس کے صدر کے پاس ایٹی طاقت تھی۔ ہیں ملک کہ رہے ہے کہ ایٹی طاقت تھی۔ ہیں ملک کہ رہے ہے کہ ایٹی طاقت کے خداہمارے ساتھ جیںاور دنیا سم رہی تھی۔ اخباروں بھی ریڈ ہو بھی خبر ہیں آری تھیں۔ گر بھائی کالے اور گوروں بھی ہو گیا اختلاف ان کے در میان اتھادید اکر نے کیلئے اپنے بنگلے سے صدر صاحب نیلے۔ پائی موٹری آکے پائی موٹری تھیے۔ تاکہ ان بھی صدر صاحب کی موٹری آگے ہائی صدر صاحب بیلے کہ کس موٹر بھی صدر صاحب بیلے کہ کس موٹر بھی صدر صاحب بیلے کہ کس موٹر بھی صدر صاحب کی موٹری بیتے ہیں۔ چاتی ہوئی موٹر بھی ایک گولی کی اور صدر صاحب پائی تک نہ لے صاحب بیٹے جیں۔ چاتی ہوئی موٹر بھی ایک گولی کی اور صدر صاحب پائی تک نہ لے صاحب بیٹے جیں۔ چاتی ہوئی موٹر بھی ایک گولی کی اور صدر صاحب پائی تک نہ لے ساتھ اور و جی ہو گئے۔

الله تعالى في بتادياكه المينى طاقت كوربيد تو تمي مكول كى حفاظت توكياكر سكا بديس منه كى طرف سے مكر أيكن تب يستول كى صرف ايك كولى سے تجمع تيرى المينى طاقت نبير، بيا مكتى۔ خداکی طاقت کو تنلیم کرو تو بیزاپار بواور اللہ کی طاقت کو تنلیم نہیں کرو کے تو بیزا فرق ہے۔ یہ ہوت انبیار عیبیم العسلوٰ قوالسلام کی۔

## ریسرچ کرنےوالوں کی خود فراموثی:

محترم دوستو! ووخوبیاں اور کمالات جو ابھی ذکر کئے گئے، جب ساری خوبیاں جانوروں میں بھی موجود ہیں، اگر انسان بھی ان چیز وں میں لگاتو تمن خوبیاں مبادت، اخلاق اور دھوت اس کے اندر پیدانہ ہوں گی۔

انسان جب جانوروں کی طرح آپس میں الایں کے۔ ایک دوسرے کاخون کریں کے۔ ایک دوسرے کاخون کریں کے۔ فسادات ہوں کے۔ جنگیں ہوں گی۔ تریہ اتاب قبت ہوگا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ بے قبت اگر کوئی ہے تو دوانسان ہے۔ حالا تلہ اللہ نے است اتاا چھااور لیتی مطاکد فرھنوں سے حدے کراد ہے۔

سین انسان نے پافانے سے لیکر جاند تک کار بسر ج کیا مراس نے اپ آپ کو نظر انداز کیا ہے۔ ڈاکٹروں نے پافانے کا توریسر ج کیا۔ سائندانوں نے جاند کاریسر ج کیا۔ سائندانوں نے جاند کاریسر ج کیا۔ سائندانوں نے جاند کاریسر ج کیا۔ اور اپنے کو نظر انداز کیا۔

#### • آج سب سے زیادہ بے قبت کلوق انسان ہیں:

اس کا بھیجہ یہ لکا کہ سب سے زیادہ بے قیمت کلوق آج دنیا میں انسان ہے۔ رہنے کا مسئلہ ہے تو انسان کو مارا جائے۔ زیمن کے کا مسئلہ ہے تو انسان کو مارا جائے۔ زیمن کے کھڑوں کیلئے لا کھوں انسانوں کو مارا جائے۔ بتھیار، ساکھ بیجے نیلئے انسان کو مارا جائے۔

## مِرته كنشر ول اور انسان كي نيتي:

بتنی سیسیں ہیں منعوب بندی کی، آئدوانسانوں کود نامی آنے سے روکنے کی

یں۔ "دویا تمن نے گریل ہوتے ہیں ایجے" "تمن نے ہو کے ،اگلا پی بھی تھیں" ہے ہو کے ،اگلا پی بھی تھیں" ہے ہیں نفرے گرکس کی فیل " بی نفرے گرکس جی اینا بھی کوئی قانون ہے؟ کہ ایبا کوئی در خت اگاؤ جس جی مرف تین اتار ہوں۔ ایبا کھیت آگاؤ جس جی پیداوار صرف تین من کیہوں ہو۔ اس کا کوئی قانون نہیں۔

لیکن یہ معرت انسان ایسے بندھے ہیں کہ عمن سے زیادہ و نیا عمل نہ آویں تاکہ بمیشہ نیش و آرام میں رہیں۔

اسے آپ اندازہ لگادیں کہ آئ سب سے زیاد مدید قیمت محلوق و نیاش ہے تو دوانسان سے۔ کو کلہ اس انسان سے ان انسان سے ای قیمت کو کھودیا جس انسان کو اللہ نے اتنا جستی مثلیا تھاکہ فرشتوں تک پر فضیلت وی تھی۔

خداكامعامله بمى ----

#### ابانبانوں کے ساتھ جانوروں جیسا:

جب انسانوں نے جانوروں جیے کام کئے۔ انسانوں سے انسان کی ذیر کمیاں ایر نے لکیں تواللہ تعالی نے بھی مراض ہوکر فیسلہ کرلیا کہ چلوہم بھی جانوروں جیسا تمید معالمہ کریں گے۔

چنانچداللہ تعالی ایک زلزلہ لاتے ہیں۔ اور لا کموں کو فتم کردیتے ہیں۔ مواوی کا طوفان، یانی کا سیلاب لاتے ہیں۔

مر کو کے زلزلوں کا مقابلہ آج کی ایش طافت نہ کر سکی۔ ممثری کے طوفان اور جنوبی مثری کے طوفان اور جنوبی مثری کے سالب کا مقابلہ و نیا کی ایشی طاقت نہیں کر سکی۔ ایک ایک حادثے کے اعدائے والے آئی مرتے ہیں کہ لاشیں بؤر نے والے بھی باتی نہیں رہے۔ اور ان کی کوئی امیت نہیں ہوتی۔ جی تیز طوفان ملے تواخبادوں میں یہ نہیں آتاکہ کتے مونسلے لوئے امیت نہیں ہوتی۔ جی تیز طوفان ملے تواخبادوں میں یہ نہیں آتاکہ کتے مونسلے لوئے

اور کتی چیاں مری اور کتے اندے نوٹ۔ اس طرح کی خبری بھی اخباروں جس میں آ آتھی۔ تواللہ میاں کے بہاں بھی ایسے لوگوں کا شار میں کہ سالب میں کتے مرے۔ ارے مرے مرکع جانوروں جیسے نتھے سارا کوڑا کہاڑا جہم جس کیا۔ کوئی اہمیت ایسے انسانوں کی انتد کے نزد یک نہیں ہے۔

## مازی کائنشن ساتوں آسانوں ہے:

اب دسول پاک عظف نے انسانوں کے اندر سے خرامیاں نکال کر خوبیاں لانے کی ترکیب تنائی کہ اپنی جان اور مال کو جار باتوں پر لگاؤ۔ ایک تو مباوت پر اظاف پر و موت پر اور بیا کی ضروریات پر۔

یہ وہ خوبیال ہیں جوانسان کو جیتی ہیادی گرجب ہم مبادت کریں کے تو فرشتے
ہمادے ساتھ ہوں کے۔ نماز کے اندر بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک آ سان میں فرشتے
رکوح کرتے ہیں۔ ایک آسان میں فرشتے بدے میں ہیں اور ایک آ سان میں قیام میں
ایک آسان میں قدو میں ہیں۔ جب یہ انسان نماز پڑھتا ہے تو بھی اس کا تکشن کی
آسان سے ہوتا ہے۔ بھی کی سے۔ بھی چوشے آسان سے بھی یا نچویں و چھٹے اور
ساتوی آسان کے فرشتوں کے ساتھ اسے مناسبت ہوتی ہے۔

## عبادات می فرشتون کی معیت:

جب تعلیم کا طلقہ ہو تا ہے تو فرشتے کمیر تے ہیں۔ اس وقت بیان ہوا توزین سے
آسان کک فرشتے ہیں۔ جب آدی دین سکھنے لگا ہے تو فرشتے اس کے جیروں کے
بیجے پر پھیلاتے ہیں۔ جب آدی کی کو دین سکھلاہے تو سادے آسان کے فرشتے اس
کیلے وعاکرتے ہیں۔ جب ایک بار کی تارواری میج کی جاتی ہے تو شام کک سر بزاد
فرشتے دعاکرتے ہیں۔

الله إك في فرشتول كوانسانول كى خد مت مى لكاد إجد جب يه مبادت والا كام كرے كا تو فرشتول والى خوبى اس كے الدر بيدا موتى ملى جائے كى۔

## کند ہم جنس ہاہم جنس پر واز:

فرشتول كاندراكك خوبي ب:

"لَايَعُصُونَ اللَّهُ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ"(٣٨٧)

جس بات کا علم ہو ایہ نافر مانی قبیل کرتے۔ وہی کرتے ہیں جو الن سے کہا جائے۔
میرے محترم دوستو! عبادات کے راستے ہے آدمی فرشتوں جیسا بے گا۔ جس کی
مجت میں آدمی دہے گااس کا اثر آدمی پر پڑے گا۔ آدمی اگر بحریاں چرانے والا ہو تو نری
آئے گی۔ آدمی اونٹ چرانے والا ہو تو بخی آئے گی۔ کیونکہ اونٹ میں بخی ہے۔ بحری
میں زمی ہے۔ اس لئے آدمی اگر فرشتوں کی معبت میں رہے گا تو فرشتوں جیسا ہے گا۔

#### • معدوالے اعمال سے آدمی فرشتوں جیسا ہے گا:

تہنی میں نظنے کے بعد معجد والے جو اعمال بتائے جاتے ہیں، ان سارے اعمال کے اندر فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک اصول کے ساتھ آدمی اگر وقت گزارے تو یہ آدمی فرشتوں جیسا بنآ ہے۔ مالا کل آدمی شرابی تعلداس کو شراب سے نہیں روکا کیا۔ لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ شراب چیا ہے۔ لیکن فرشتوں کی معبت میں روکراس کی شراب چیونی کہ فرشتوں کی معبت میں روکراس کی شراب چیونی کہ فرشتوں کی معبت میں روکراس کی شراب چیونی کے فرشتوں کی معبت میں روکراس کی شراب چیونی کے فرشتوں کی معبت میں روکراس کی شراب چیونی کی فرشتوں جیسا بن گیا۔ اب اپنے معبود کی نافر مانی ہر گزنہیں کرے گا۔

#### شیطان کب کب چکمہ دے گا؟

محترم دوستوابطش تودها عمال بیں کہ جس میں فرشتے آتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو امجی محتاد ہے۔ لیکن مجن معمل اعمال دو ہیں کہ جن میں شیطان آتے ہیں۔ ہمیں ایسے اعمال سے بچتا ہے۔ شیطان کے ماحول میں اگر ہم رہیں گے تو ہمارے اندر خرابیاں

شيطان والى يداموس كى \_

شیطان کے اندر تمن فراہیاں ہیں: ''ابی <mark>، وَاسْتُحَبُ</mark>رَ ، وَتَحَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ ''(پ ۱) ہویات اللہ نے کی اس کا نکارکردیا۔

> تحبر کیا —۔ ہور ناشکری کی۔

توجوشیطان کی محبت جی رہتا ہے اس کے اندریہ تین فرابیاں آئی ہیں۔ اس کے ساتھ دوا ممال ہی بتادیے مجے جہاں فرشے آتے ہیں۔ تبلیخ کے جنے اعمال ہیں، ہر عمل میں فرشے آتے ہیں۔ میں نے حدیثیں وجو خرجد کی ہیں اس کے تعلق ہے۔ شیطان کب کیا کیا چکہ دیتا ہے دو قر آن بتاتا ہے اور ہار ہار بتاتا ہے۔ تاکہ لوگ اس وشیطان کب کیا کیا چکہ دیتا ہے دوقت اس اللہ فہیں پڑھی تو رات میں شیطان اندر آجائے گا۔ رات کو مکان بند کرتے وقت ہم اللہ فہیں پڑھی تو رات میں شیطان اندر آجائے گا۔ بیت الحماد جاتے وقت ہم اللہ فہیں پڑھی تو رات میں شیطان اندر آجائے گا۔ بیت الحماد جاتے وقت اس نے ہم اللہ فہیں پڑھی تو شیطان شر مگاوے کھیے گا۔ بیت الحماد جاتے وقت اس نے ہم اللہ فہیں پڑھی تو شیطان شر مگاوے کھیے گا۔ بیت الحماد محبت کرنے سے ہم بیلے اگر اللہ کانام نے بیلے دو والے سے نہ پڑھے تو شیطان بھی محبت کرنے کے وقت بھی افزال کے وقت جو دعا آتی ہے دودل سے نہ پڑھے تو شیطان میں محبت کرے گا۔

آ کے اگر حمل مغہرا تو بچے میں شیطان کے اثرات ہوں گے۔ گھروہ بچے نافرمان ہوگا۔
اس طرح اگر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں توشیطان ساتھ میں ہو جاتا ہے۔
''وَعَنَ يَعْنَى عَنَ ذِكْرِ الرَّحْعَلَىٰ فَقْبِعَنَى لَهُ مَنْ خَلَاناً فَهُولَةُ فَوْرِيْنَ''(پ۲۵)

. جب آدى الله تعالى ك فيحتول عے فقلت كر اے توشيطان ساتھ موجا الها۔

#### حضرت ابو بمر صدیق " کا واقعه:

حطرت ابو بر کو ایک آدی نے بہت برا بھلا کہا۔ حضرت ابو بر صدیق میں برداشت کرتے رہے۔ اور دسول پاک علیہ پاس بیٹے سنتے رہے۔ جب تعودی و بر بوئی تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھی طرارا آگیا۔ اور حضرت صدیق اکبر نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ تب رسول اکرم سکتے وہاں سے تشریف لے گئے۔ بعد جس حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک کی خد مت جس کئے۔ اور جاکر حرض کیا کہ حضرت!جب بجب وہ بول اگر مرض کیا کہ حضرت!جب بجب وہ بول اگر مرض کیا کہ حضرت!جب بجب جاب بیشے رہے۔ اور جب جس نے بولنا شروع کر دیا تو آ ب اٹھ کر جاری اللہ سے اللہ بھی دے۔ اور جب جس نے بولنا شروع کر دیا تو آ ب اٹھ کر چل دیا دیا ہے۔ تب رسول اللہ سے اللہ سے اور جب جس نے بولنا شروع کر دیا تو آ ب اٹھ کر چل دیا دیا ہے۔

جب وہ تم کو بول رہا تھا اور تم ہرداشت کررہے تھے تو تمہارے پاس ایک فرشتہ کر اکر امدافعت کررہا تھا۔ کو تکہ ہرداشت کرنے سے فداکی نیبی طاقت ماصل ہوجاتی ہے۔ بب آپ نے بھی بولناشروئ کردیا تو ازائی کی کی کیفیت ہوگئے۔ تب موجاتی ہے۔ بب آپ نے بھی بولناشروئ کردیا تو ازائی کی کی کیفیت ہوگئے۔ تب فرشتہ جو تھاجا کیا۔ اور شیطان آگیا۔ چو تکہ میں اللہ کانی، میں نے کہا شیطان آگیا تو میں بھی چل دوں۔

میرے محترم دوستو! یہ واقعات بتارہے ہیں کہ برداشت کرو سے تو نیمی طاقت ساتھ ہوگ۔ اور اگر کڑائی کرو کے تو پھر شیطان ساتھ میں ہوگا۔ اور شیطانی حرکتیں ہوں گی۔

## ساری دنیاکار جوع دین وایمان کی طرف کب ہوگا؟

و ستوافر شتوں والی نبست انسان کے اندر مہادات کے ذریعہ آتی ہے۔
عبادات میار حم کی جیر۔ نماز، روزہ، زکوۃ اور جے۔ یہ میار عباد تی اللہ تعالی نے
فرض کردی جیر۔ اگر یہ میاروں عباد تیں ڈھنک پر آسکئی، تو یہ عباد تی اخلاق تک

منجادیں ک۔اور خداک خلافت تک پہنچادیں گ۔

اور جب ساری و نیا کا رجوع وین ولهان کی طرف موجائے گا تب و نیا میں وین ہ اخلاق اور مجے معاشر ت اور معاملات مجیلیں ہے۔

## • غیروں کے سامنے کیا چیز جائے گی:

مبادات انسانوں کی چھی رہتی ہیں۔ عبادات عام طور پر د نیاوالوں کے سامنے دیں جا تھی۔ نماز ہماری مجدول کے اندر اروزے ہمارے ہیں ہیں۔ از کو ہم دیتے ہیں مسلمانوں کو ، فیر کو نہیں دے کئے۔ اور جی ایس جگہ پر کہ جہاں فیر مسلموں کا واقع ہمن ہونا ممنوع ۔ تو مبادات تو ہماری چھی رہتی ہیں۔ لیکن عبادات کے اندر طاقت ہیدا ہو کر ہمارے اندر اخلاق آ جائے تو اخلاق، معاشر ت، معاملات جب ہمارے سمج ہو جائیں گے یہ دوسر بالوگوں کے سامنے ہمی جا کی جائیں گے۔

#### • اخلاق کے مظاہرے کی جگد:

ہمارے گھر کے اخلاق، ہمارے کاروہاری لائن کے معاطات کی مفائی، ہمارے رہن مہن کی مفائی، ہمارے اندر کے رہن مہن کی مفائی، یہ سب چزیں دیا کے لوگ ویکسیں ہے۔ سکول کے اندر کا اخلاق تعلیم دینے والے کے اخلاق۔ ای طرح دفتر کے اندر اگر اخلاق کے ساتھ جائے گا، تو سارے دفتر کے لوگ دیکھیں ہے۔ اور یہ چز دنیا کے اندر دین وابحان کو پھیلائے گی۔ لوگ تو اخلاق کو دیکھیے ہیں اور اخلاق کے مظاہرے کی جگہ وہ بازار ہے اور گھر ہے گی۔ لوگ تو اخلاق کو دیکھیے ہیں اور اخلاق کے مظاہرے کی جگہ وہ بازار ہے اور گھر ہے لیمن مجد کے باہر کا حصہ ہے۔ مسجد کے اندر تو عبادات اور ایمانیات کے ذریعہ اپنے اندر دومانیت کو پیدا کرنا ہے۔

#### عباد توں کا مزاج بی معلم اخلاق ہے:

نماز، روزه، زکوة اور جج به چاروں عباد تبس جمیں اخلاق سکھائیں گی (انتاءاللہ) لیکن جب به جاندار ہوں۔

نمازے اخلاق آئی کے جبکہ ہمارے اندر نماز والا مرائ پیدا ہو جائے۔ اس کے کر ایک تو نماز کا پڑھنا ہے اور ایک ہے نماز کا ایسا پڑھناکہ نماز کا حراج آجائے۔ روزے کا حراج آجائے۔ زکو لاکا حراج آجائے اور ج کا حراج آجائے۔

## • نماز کامراج:

نماز كامران كياب؟

جیے نماز کے اعدرہم نے اسپنے ورے بدن کو، ہاتھ دیر، آکھ کان، زبان سب کو اللہ کے حکموں کی جکڑ بندی میں دیدیا ہے۔ نماز کا حرائے یہ ہے کہ نماز کے باہر مجی یہ مارابورابدن اللہ کے حکموں کی جکڑ بندی میں آجائے۔

نماز كامراح كياب؟

الله کے مکموں پر جان لگانے کا مراج آجائے۔ لینی نماز اٹی پڑھے کہ اللہ کے مکموں پر جان لگانے کا مراج آجائے۔

جیے نماز کے اندر آگھ پر پابندی ہے ،اگر نماز کے باہر ہمی گیا مثلاکاروبار میں تو اب یہ آگھ پابندر ہے۔ کوئی خواصورت لڑکی اگر کا کم بن کر آئی تو یہ آگھ اس کونہ و کھے۔ کان اس کی بات کو بلا ضرورت نہ ہے۔ اور اپناو پر پابندی رکھے۔ اس لئے زنا کی ابتدائی ہوتی ہے آگھ ہے۔ اور اس کی انتہاشر مگاہ ہے ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ وونوں کنادے بتاہ نے ہیں:۔

"لَلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوْحَهُمْ" (ب١٨)

مسلمانوں سے کہدو الکا ہوں کو نی رکھیں اور اپی شر مگاہوں کی حفاظت کریں۔
نظر شیطان کی خیرول میں سے ایک خیر ہوتا ہے۔ زہر بلاخیر تو آدمی معجد سے
باہر جائے گا۔ تب ہمی نظر پر پابندی ہے ہاتھوں پر پابندی کر اس ہاتھ سے حرام کا پید
نیس لے گا۔ اس کان سے فیبت نیس سے گا۔ کیو ککہ نماز میں اللہ کے عظم پر اپنے کو
پابند کیا تھا تو نماز سے باہر اپنے کو پابند کو ال نہیں کرے گا۔

#### • زكوة كامراح:

محترم دوستوا دوسری عبادت زکوة کا کیا کرشمہ ہے؟ کہ اللہ کے حکموں پر مال الله نے کا مزاح پیدا ہو جائے۔ زکوة توایک محدود رقم ہوگ۔ چالیس لا کو روپ بی الک الک روپ بیل ایک لا کو روپ بیل محکم تقسیم سے مستحقوں کو مطا کیا تب واقعی میں زکوة والا مزاح پیدا ہو جائے گا۔ زکوة والا مزاح کیا ہے؟

اللہ کے ماکموں پر مال لگانے کا حراج پیدا ہوجائے! اب زکو قادا کرنے کے بعد جومال فی کیا یہ مال کے گاتو بھی اللہ کے مکموں پر کھے گا۔

#### • روزے کامراج:

روزه کے ذریعہ جمیں کس حراج پر جاناہے؟

وہ ہا اللہ کے حکموں پر تقاضے دہا آجائے۔ کھاتا، بینا، اور بوک یہ تیوں تقاضے دہا آجا ہے۔ دہار آدی روزور کھتا ہے۔ روزہ تو صرف رمضان میں رکھنا ہے اس کے علاوہ روزہ فرض قبل۔ فرض قبل۔

محردوستواکیارہ مینے ہی جمئی نہیں۔روزہایار کے کہ اللہ کے مکموں یہ تقاضے دیانے کا تراج بیدا ہوجائے کا تو آدی ضرورت کے دیانے کا تو آدی ضرورت کے

مطابق کمائے گا، ہے گا ، مکان بنائے گا اور شاوی کرے گا تو صرف ضرورت کے مطابق۔ مطابق۔

### • خدا کی راه ش مال لگانے کا جذبہ عبادات سے پیدا ہوگا:

جب آدی می تقاضے و بانے کا حراج پیدا ہو گا تو فلاہر ہے پیداس کے پاس بہت يے كا۔اب قاض دبانے يرجو بيد بيااورزندكى كوسادكى ير دالنے سے جو بيد بياكمان الے گا؟زكوة كے مال كواللہ كے مكسول ير لكانے كاحر اج بيدا موحميا تو ماجت مندول كو وے کر اکو ہ کا مال جم ہو کیا۔ لیکن کموسے کموسے اس کو معلوم ہواکہ سید کمرانا ہمی بہت ممان ہے۔ تکلیف ہے۔ زکوۃ اس کو تو نہیں دے کے لیکن روزور کھنے سے الله كے عكموں ير تقاضے كے ديانے كاس كوجو مراج بيدا مواتوب آوى اسنے قاضے دہا كرزكة كے مال كے علاوہ جو مال اس كے ياس ب اخلاقي طور يروه سيد كمرانے ير لكائے كا۔ ز کو ہ تواس نے رمضان میں بوری اوا کروی نیکن عید کے بعد اس نے دیکھاکہ یروس عی سے مورت کے چینے کی آوازیں آئیں۔اس کو بچہ عدا ہورہاہے۔اس کے یاس جیر قبیل۔ شوہر پاہر کام سے حمیا ہداب یہ قبیل سوے گاکہ ایکے سال د مضان ص رویے لگاؤں گا۔ بلکہ زکوۃ کے علاوہ جو مال ہے وہ منرورت مندوں پر لگا کر من ورت کو بوری کرے گا۔ زکوۃ کے مال کے علاوہ مال کا لگانا سے اخلاقی طور پر ہوگا۔ بہ ے اخلاق۔

## احكامات كى دوستميس:

مبادات جو ہیں یہ تو قانونی عظم ہیں اس کے علاوہ جو کام کرے گاوہ انڈ کا اطلاقی عظم ہیں۔ ہوگا۔ ایک ہے قانونی عظم اور ایک ہے اطلاقی عظم۔ قانونی عظم اگر چھوڑا تو جہنم ہوگ۔ اخلاقی عظم۔ قانونی عظم اگر چھوڑا تو جہنم ہوگ۔ اخلاقی عظم اگر چھوڑا تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن جنت میں اس کا درجہ بلند نہیں اضلاقی عظم اگر چھوڑا تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن جنت میں اس کا درجہ بلند نہیں

ہوگا۔ وان عم تو ہوراكرے وادے مادے الكن اطلاقى عم ہوراكرے واكر كى كيلئے۔

#### • عدل اوراحسان كامطلب:

قرآن مس الله تعالى فرماتے ميں:-

"أِنَّ اللَّهَ يَأْمَرُ بِالْعَدلِ وَالْإِحْسَانِ"(ب14)

الله تعالى عدل اوراحمان كالحم كرتے بير عدل كيا ہے؟ اوراحمان كيا ہے؟
جن قانونى احكام بيں وہ بين عدل، اور اظاتى احكامت بيں احمان اب آپ
بورے قرآن پر غور كيے ايك طرف توافد تعالى كتے بين: "وَالْهُوالْوْ كُوهُ" وَكُوْ الوا
كرور يہ قانونى علم ہے اگر يہ ثونا تو مرتے كے بعد جہنم، مانپ كاكانا اور دومرے عذاب بيرا وردنيا يم مالى يرومالى كا آتا ہے۔

## و زكوة كى عدم إدا يكى موجب وبال ي

ز کوہ کے اوانہ ہونے پر دنیائی مال پر وہال آتا ہے۔ جب زکوہ کے مال کے ساتھ من جات ہوں ہے مال کے ساتھ من جات ہوں ہے مال کے ساتھ من جات ہوں ہے۔

آید، شہر کے اندر حکومت کا بزاز بردست جمایہ بڑا۔ بہت سے تاہر بچارے

پر بیٹان ہو شکے۔ بہاں محطوط آئے میرہ بندار تا پر شخصہ ان کی البات بربزی پر بیانی آئی

منی میں جو میرے جائے والے ۔ قصل سنان کو دیا تکھا کہ تم لوگ قور تو کروہ

ز کو تا ہے ، میں مبول تو نویں ، و بی کہ کہتا نے کو دکا مال تو تجارت میں روانک ممب

مس مد به فعظ لکھنے پر ان نو کول نے حساب کیا۔ بلکہ ایک عظر جوز یادہ جسنے والا خواس نے کی مالوں کا حراب میرے پاس جیجا۔ کہ یہ عاما حساب سے زکوہ کار میں نے جمر بروں کے ذمانے میں جو کار حساب پر صاح تھا۔ اس لئے اللہ کے فضل و کرم سے بهت کھ حساب جانتا ہوں --- آجکل تولوگ بس کیکو لیز جانے ہیں۔

عی نے حماب جوڑ کران کو بتایا کہ ایک سال کے اندر تم نے پانچ بڑار زکوۃ کم وی ہے اور تین سال تک ہے کی رہی۔ انہوں نے انجرین مینے کئے تھے۔ عی نے بجری مینے گئے۔ بجری مینے عی جو لائن حول یعنی سال کا گزرتا ہلدی ہوگا۔ بجری سال ۱۳۵۵ میں کا موتا ہے۔ اور میسوی سال ۱۳۵۵ میں کا ہوتا ہے۔ ش سال ۱۳۵۵ میں کرا فیس بتایا۔ انہوں نے کان پکڑ لیا۔ پھراس نے میر ہے اس خط کھا کہ تمارے حساب می کرا فیس بتایا۔ انہوں نے کان پکڑ لیا۔ پھراس نے میر ہے اس خط کھا اور زکوۃ کم اوا ہو گی۔ اور زکوۃ کم اوا ہو گی۔

ہیں ذکوۃ کا مال جب فیر ذکوۃ کے مال میں مل جاتا ہے تو بغیر ذکوۃ کے مال پر ہمی جاتا ہے تو بغیر ذکوۃ کے مال پر ہمی جاتی و پر باوی آسکتی ہے۔ اس لئے زکوۃ کا مال الگ نکال کر مستحقین کو خود علاش کر کے دیتا ہوگا۔

## غریب کواکرام کے ساتھ زکوۃ دی جائے:

میرے محرم دوستواجی طلع کے آپ رہنے والے ہیں، دہاں کے ضرورت مندول پر آپ کا مال گلتا چاہئے۔ ضرورت مندول کوخود آپ جانتے ہوں ضرورت مندول کا تلاش کرتا مالدار کے ذمہ ہوتا ہے ای احرام واکرام کے ساتھ زکوہ دبی ہوتی ہے مالدار کو خریب کے گھر ہمیجالے غریب کو مائدار کے تمر نہیں جیہا۔

"نِغَمَ الْاَمِنْوُ عَلَىٰ بَابِ الْفَقِيْرِ وَ بِسُنَ الْفَقِيْرُ عَلَىٰ بَابِ الْاَمِنْدِ"

الْحِنْ بَهِ مِن الداروه مِ يَوْ قَرِيب كَ درواز مِ يَرِجا مَ اور بر آري قريب دوه

عبومالداد مَ كُررِ مِا شِداس لِعُمالداد كو قريب ك دردات ير جانا جانا جاست م

### ذَكُوة لينے والے كوذليل تمجما جائے:

ز کوۃ اکرام واحرام کے ساتھ وی جائے کی کوذیمل بناکرندوی جائے۔ مبجد والے پھر سے جو نی ہے اس کا ہم احرام واگر ام کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہاں پر ہمارا فرض اوا ہوتا ہے۔ جب الے کہ یہاں پر ہمارا فرض اوا ہوتا ہے تویہ ڈالا پھر مبجد کا قابل احرام بنآ ہے، توایک مسلمان فریب کو تاش کر کے و نیاس کے تحریک پھی کراسے و بیا ہے۔

#### • اسلام غریب وامیر ، د ونون کا حامی:

دنیا کے اندر جو مالدار ہے وہ تو حال و نیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ فریدل کا کر توڑیں کے تو ہماری ملکیت ہاتی رہے گی اور جو فریب ہے وہ جانت ہے کہ مالداروں کا پید پھوڑیں کے تو ہم کو روئی اور کیڑا سلے گا۔ فریوں کا نظریہ روئی اور کیڑا اور مالداروں کا نظریہ کہ ہماری ملکیت ہاتی رہے اور اللہ میاں جو فریوں کے بھی حای امیروں کے بھی حای ایس الماروں کی ملکیت بھی در سول اکرم ملکی کے ذریعے ایسا پاکنرہ طریقہ ہتا دیا کہ جس میں مالداروں کی ملکیت بھی ہاتی رہ ،اور فریوں کو ایسا پاکنرہ طریقہ ہتا دیا کہ جس میں مالداروں کی ملکیت بھی ہاتی رہ ،اور فریوں کو بھی دوں ،الدار کہتا ہے تیم اپید پھوڑ مارید کی کر توڑویتا ہو۔ میاں اور ان الدار سود کے رائے اور کی کر توڑویتا ہو۔ اور فریب کی کر توڑویتا ہے۔ اور فریب کی کر توڑویتا ہے۔ اور فریب کی کر توڑویتا ہے۔ اور فریب کی کر توڑویتا ہے۔

## منگائی کی وجه سود:

بتنا بازار منگاہو تا ہے وہ سود کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ سودی لین دین جب بند ہوگا کہ رسول پاک منطقہ نے جو معاشرت ہمیں تاکی ہے وہ معاشرت ہم میں آجائے۔ اور وہ معاشرت قرض ویناہے بغیر سود کے۔ قرض لینے والاجب تک اوالیمیں کرے گاصد نے کا تواب مے گا۔ وقت کے اندراوا نیس کیا آپ نے اعمادے وی تو مہید ہر دیل مدھے کا تواب میں اور مہید ہر دیل مدھے کا تواب میں اور مہید ہر مدھے کا تواب میں ہوئے ہرک میں ندوے سکا تو ہم وہ برارے صدیے کا تواب میں ندوے سکا تو ہم وہ برادے صدیح کا تواب میں نہ میں نہ دیے ہیں:۔

وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إلىٰ هَيْسَرَةٍ(ب٣) يعني أكروه بحدست باس كاباتم كمل جائهاس ولت تحد كيلي اس كوجهوث دے دو۔

وَانَ تَصَدُّقُوا حَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ (ب٣) اور اكر مجر مجى ند يحك تو است معاف كردور يه وه معاشرت ب، جو رسول باك مَنْ الله في مائل ـ

#### • درودل کے واسطے پیدا کیاانسان کو:

یہ دہ معاشرت بہ جس سے دو مرے پر اپنال لگاتا آپ کو آگیا۔ آپ جب مجد کے اندر جینے تو ایمان و عہادت عمل طاقت پیدا ہو کی۔ اند کے خزانے کا یقین پیدا ہوا۔ یہاں آپ نے س لیاز عن والے پر دحم کرو، آسان والا تم پر دحم کرے گا۔ یہاں آپ نے سنا:۔۔

#### "وَمَا اَنْفَتْهُا مِنْ هُنِي فَهُوَ يُخْلِفُهُ"(ب٢٢)

مین جناتو فرج کرے گااللہ کے نام پراللہ اس کا بدل دے گااور دومرے پررحم کرواللہ تم پر م مرے گا۔ اگر تم دومروں پر رحم کرو کے اپی حیثیت کے مطابق لیکن اللہ تم پر مم کرے گا توابی شان کے مناسب و نیای کرے گا۔ قبر می کرے گا۔ حشر میں کرے گا۔ جنت میں کرے گا۔ اور اگر کنا ہوں کو منانے کیلئے جہم میں وافل ہوئے تو جہم کی آگ۔ اے نہیں گائے گی۔ ایمانیات و عبادات اور تعلیم کے حلتوں کے رائے مجرک اندررہ کریے ذہن بنا۔ اب آدی اگر پازار میں کیا تو پازار میں دونوں منم کے آدی بیں۔ بغیر مجددالے اور مجددالے بھی۔

ہزار علی ایک اڑی آئی تو سال کی۔ دور و پید کیکر کے بھائی بددور دید لے لے،
دال، چادل، آٹاور شکر دیدے تو تاجر نے دور دید لیکر مھنٹی کر ہارا کہ بھاک جاردو
روپ علی دوکان او نے کیلئے آئی ہے۔ لکل جا یہاں ہے۔ تب بے چاری روتی ہوئی
دوسر ک دکان کی گئے۔ ہر جگہ اے دھے ارے دی کی لیکن ایک دوکان کی خداکا، خلیفہ می بیٹے ہوئے ہوئے تھا کہ ا

ورد ول کے واسطے پیدا کیا انسان کوا ورز طاحت کیلئے کچھ کم نہ نتے کرومیاں

#### ميے اسلام كامثالى اخلاق:

ہے۔ آج اے کوئی مز دوری لمی قبل تو آج عامے کمرے قاقد ہے۔ اگر دوروپید کا پکھ سامان کوئی ہمیں دے دے تو عارے کھر عل ہمی آگ جل جائے گ۔ اللہ تیرا ہملا کرے تک۔

اس آدی فیاس بات کوسنا۔ اس کی آکھوں میں آنسو آکھا۔ کہ اے اللہ اہادی استی کا ایک مراند اس وقت بھی میں ہے ہم تو بر صیاحم کی غذا کیں کھا کیں، اور ان کو والی رونی نصیب نمیں۔ چار سو، پانچ سورو بے کا سامان ٹوکرے کے اندر ہر کرا ہے آدی کے ساتھ اس ہوں کے کمر تک پہنچادیا اور دورو پر ہی والی کردیا۔

اباس کر کے اندرجو کھاتا پہلے موجواں لکلاہے۔ کی دنوں ہے موکی رونیاں کھارہے تھے آن البیس البی غذا لی۔ یہ یہ بیچے۔ یوہ جورت اس کی پچیاں یہ سارے کے سارے کھائیں کے۔ اوران کی آئھوں کے ایم رے خوشی اور شکر کے جو آنسو لکھیں کے واسطے توجواللہ باول کی لکھیں کے اور جب یہ ہاتھ افعائیں کے تاجر کیلئے دعا کرنے کے واسطے توجواللہ باول کی ہارش زمین پر ڈائل کر باول کے پانی ہے ایک من کاوی من گیجوں بتاتا ہے، اس بیوہ حورت کی آٹھوں ہے بھی پانی لکا ہے کیا جب ہے حورت کی آٹھوں سے بھی پانی لکا ہے کیا جب ہے کہ اس کے ذریعہ ججرکی سات سات تسلوں تک کے فاقے خدادور کرے۔

یے نوالی جورسول پاک علاقہ ہمیں بتا کر گئے۔ اب یہ عض کمری آیا اور اللہ بین بچی کی کا سنایا تو کمر بھری حور توں کے بھی ذہن بن گئے۔ یوی نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو یس بچھ رقم کیکر جاؤں۔ اور دہاں جاکر علات کو دیکھوں۔ وہاں باکر علات کو دیکھوں۔ وہاں ب بیوی کی اور سب حالات و کھ کر واپس آئی۔ سارے کمر والوں کو جمع کیا اور کہا کہ جو مینے ہے اس کا شوہر انقال کر چکا ہے۔ اس کی چار جوان بیٹیاں ہیں جو شاوی کے تا بل ہیں۔ لیکن چے نہ ہونے کی مناوی ہے بیوہ ب چاری جوان بیٹیوں کی شاوی ہی بیاری جاری کے علاوہ چھوٹے جھوٹے بیٹیوں کی شاوی کہیں ہی بہت دوان بیٹیوں کی شاوی کہیں بیٹی بہت

ے ہیں۔جو چاروں طرف ہے میر ہے سامنے آگر یک گے۔دوجوان بیٹیاں بخار میں جہا تھیں اور تڑپ ری تھیں۔ ایک دوسر ہے ہے جدردی کرنا یہ سعائر ت مسلمانوں کی ندر ہی۔ اس لئے یہ گھراند پر بیٹان ہے۔جوان بیٹیاں بیاری میں تڑپ ری ہیں۔ ان کا کوئی طاخ کرنے والا فہیں۔ غربت واقفاس ہے بن بیابی جیٹی جیں کوئی فہر کیری کرنے والا فہیں۔ یہ طال دکھے کر اس بندہ فداکا سارا کھر بیٹے کر رویااور افقد ہے سعائی ما گی کہ اے افقہ! قیامت کے دن تو ہماری پکڑ مت کرنا کہ ہم لوگ تو کھارہ ہیں مرے اور ہمارے ان پڑوسیوں کو وال جی نصیب فیس ہے۔ اے افقہ! قیامت کے دن تو ہماری پکڑ مت کرنا کہ ہم لوگ تو کھارے ہیں مرے اور ہمارے ان پڑوسیوں کو وال جی نصیب فیس ہے۔ اے افقہ! قیامت کے دن قوہاری پکڑ مت کرنا ہم ہے خلطی ہو گئے۔ ہمیں خود ڈھو ٹر ڈھو ٹر کرا سے لوگوں کو دینا جو ہماری پکڑ مت کرنا ہم کے خلطی ہو گئے۔ ہمیں خود ڈھو ٹر ڈھو ٹر کرا سے لوگوں کو دینا جا کہ انتظام کمی ہم کرویتے ہیں۔ ڈاکٹر کو جا کر کہا ہیٹیوں کی شاوی کا انتظام کمی ہم کرویتے ہیں۔ ڈاکٹر کو فون کرکے خون بی کہد دیں گے۔

# یونے جارسوکروڑانسانوں کاغم بھی ضروری:

میرے محترم دوستوالور بزرگوالی کمرانے کی تکلیف پہم لوگوں کو کس قدر رفت طاری ہو گئے۔ میرے اور محترم دوستوالور برگوالی کے مرانے کی تکلیف پہم لوگوں کہ ہونے چارسو رفت طاری ہو گئے۔ میرے اور جمی میں کہتا ہوں کہ ہونے چارسو کروڑ انسان جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے جارہ جیں اور جنہیں مرتے ہی فرشتے مارنا شروع کریں مے اور ایک بلے کون روئے گا۔

## مخلوق کے درد میں نی نے اذبیتی کیں:

رسول پاک میکی کویہ چڑی ہے چین کرتی ہیں۔ آپ "مُنْوَاصِلُ الأَوْهَان کالِمُ الْفِکْوَه " ہوتے تھے۔ آپ دیکھتے تھے کہ لوگوں میں ایمان نہیں رہا ہے چین ہوجاتے تھے بے قرار ہوجاتے تھے کہ اے اللہ! تیرے امکالمت ٹوٹ رہے ہیں۔ مرتے بیان پر تیرا مذاب آئے گا۔ اے اللہ! یک کس طریقہ ہے افریل سمجاؤل۔
راتوں کو اٹھ کرخدا کے سامنے روتے تھے۔ بہان ہوتے تھے۔ بہ قرار ہوتے تھے۔
اے اللہ! ہدایت کے دروازے کو کھول دے اگر شب یس آپ کا یہ حال تھا تو دن یک ایک ایک کمر پر جاتے تھے ایک ایک در پر جاتے تھے کہ یس اللہ کا نجا ہوں۔ تم نے جھے ایک ایک کمر پر جاتے تھے کہ یس اللہ کا نجا ہوں۔ تم نے جھے در کا تھا، تم نے مرک دانت توز لئے جو کرنا تھا، تم نے کر لیا۔ جھے اتاباراکہ یس ہے ہوش ہو گیاور پانی کا چیز کاؤکر کے جھے ہوش آیا۔ کی اور مقصد سے فہیں۔ یس صرف تمہاری خیر خوابی یس آیا ہوں۔ یس اللہ کا بھیجانی ہوں عام آدی نہیں ہوں۔ جھ پر اللہ کی وی آتی ہے۔

من اوا مرفے کے بعد ایک زندگی آئے گی۔ قیامت کا ون آئے گا۔ اللہ کے سامنے جاتا ہوگا۔اللہ کے واسطے بات مان اور لیکن وہ پھر مارر ہے ہیں۔ استے کہ رسول پاک ملک کے بہوش کر گر پڑر ہے ہیں۔ رسول پاک ملک کو ہے ہوشی کی حالت میں زید بن حاری اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ کوئی پر سان حال نہیں ہے۔ کہ مرسہ سے پیدل جال کر طاکف تھر ایف الائے ہیں۔ کہ والے ہدایت کی بات شنے کو تیار نہیں۔ خواہش ہے کہ طاکف تھر ایف لائے ہیں۔ کہ والے ہدایت کی بات قبل کر لے۔ تاکہ پاکیزہ اسلامی زندگی ان کے اندار چالو کر دیں۔ اسلامی معاشرت کیا ہے ؟ اسلامی معاظات کیا ہیں؟ اسلامی اخلاق کیا ہیں؟ مباوات کیا ہیں؟ ایمانی احلاق کیا ہیں؟ ایمانی احلاق کیا ہیں؟ ایمانی احلاق کیا ہیں؟ ایمانی مواشرت کیا ہیں؟ جب تک مجمع نہ لے ہیں؟ اسلامی اخلاق کیا ہیں؟ ایمانی احلاق کیا ہیں؟ ایمانی احلاق کیا ہیں؟ ایمانی احلاق کیا ہیں؟ ایمانی احلاق کیا ہیں جا اور کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے آپ ہیں؟ جب تک مجمع نہ لے کس طرح امین کی جا متوں کارخ اس طرف کھیروں۔

• منی میں دعوت اور لو کو سے کا ظلم وانکار:

رسول باك من المنافع كاندان من من جائة تصداك الك فاندان م كتر تها

''فَنْ يُنْصُرُنِيُ''' کون جے فیکاندسے گا؟

## • عام الحزن:

ای موقد پر آپ می اید کا ایر طالب کا انتخال ہو گیا جو بری جمایت اور ہدری کرتے تھے۔ حضرت فدیجہ الکبری کا بھی انتخال ہو گیا جن کی وجہ سے بڑا سہارا تھا۔ رسول اکرم میں ہے ہوں۔ ابو طالب چلے سے۔ یوی بھی چلی کئی۔ اور مکہ والے چارون طرف سے بھے مارنے کی قکر میں جی۔ اس طرح یہ سال میرا خمکینی کا سال ہے۔ اب کیا کرون سوچا کہ طائف کو چلوں۔ شاید طائف والے بات کو ما ہی۔ طائف میں جاکر آپ علی ہے۔ کو شش فرمائی تو طائف والوں نے اس قدر آپ پر تھلم طائف میں جاکر آپ علی کے دوست فرمائی تو طائف والوں نے اس قدر آپ پر تھلم کیاکہ جوٹے ہے۔ کو شش فرمائی تو طائف والوں نے اس قدر آپ پر تھلم کیاکہ جوٹے ہے۔ او باش اور بد معاش ضم کے آدی آپ کے جیجے لگاد یے۔

# اوراس قدر آپ من کے اور چرمارے کے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پزے۔ الم کالیوں اور پھروں کے جواب میں دعائمیں:

میرے محرم دوستواور بزر کوا حفرت زید بن حارث نے اپنے کندے کے بل افعلا۔ پانی کا چیز کاؤ کیا تو آ تھیں کھیں آپ علی کے دیتے ہیں کہ سائے فرشتہ کھڑا ہے کہ رہا ہے کہ اللہ تعالی فسنس میں آپ ہیں۔ اگر آپ فرما کی تودونوں بہاڑوں کو جی طلادوں۔ بہاڑوں کی فد مت میر ے فسم ہے۔ بہاڑ میرے قبضے عی اللہ نے ہیں۔ طلادوں۔ بہاڑوں کی فد مت میر ے فسم ہے۔ بہاڑ میرے قبضے عی اللہ نے ہیں۔ یہ طاکف والے الکل فتم ہو جا کی گے تور سول پاک میں اللہ نے اس موقد پروعاما کی:۔ داللہ الفی الفیان شفا الفیان شفا الفیان شفان گونی وقالة جنائیں "

## نی نے تخلوق کوجہم سے بچانے کیلئے او یتی ہیں:

میرے محترم دوستو! ہمارے نی کریم منطقہ نے اتنی تکیفیں اس لئے افعائی اگر کے منافی اس لئے افعائی اگری ہوگئے ہے۔ اور بید انسان جنت کے اندر اس وامان آجائے۔ اور بید انسان جنت کے اندر بیلے جائیں اور بید انسان جنم کے انگاروں سے نی جائیں۔ جنم کوئی خیال چیز نہیں بید حمائت میں جومر نے کے بعد سامنے آنے والے ہیں۔

اللہ کے ٹی ملک ہے چین وب قرار ہو کر پھرتے تھے۔ محابہ کرام ب چین وب قرار ہو کر پھرتے تھے۔ محابہ کرام ب چین وب قرار ہو کر پھرتے تھے کہ ونیاوی زندگی کے اندر اور پورے عالم کے اندر آخر ت کے قکر

# كاك فضائن مائد الى ايد تب تكرر سول باك مظلفه ونياك اندر آئد ما يري فضائن ما يواندر آئد من ما يواندر آئد من من كوكود لين والمسلط حليمه معديد والاشرف:

آج رسول اكرم منافعة كاعى دين مارول طرف سرستا جار باب- اور مارول طرف ہے مکڑتا جارہا ہے۔اب بیروین پتیم ہوجکا ہے جیسے رسول اکرم ﷺ بتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے اور مورتی سے لینے کیلئے آئیں دودھ بانے کیلئے توانیوں نے مالداروں کے بچوں کو اٹھلار رسول یاک سیکھنے کو قبیں اٹھلاء یہ سمجھ کرید یہم بجہ ے، باب كانتال موجكا بدواواك ايس توببت سے يوتے ميں۔ ہم كوكياانعام ليے كا حضور مكلفة كوكس في يتيم سجد كرباته فيس لكلا بالدارون ك يج لے لئے معرت مليد بهت يرينان مال مورت تمسدان كي مياتي من دوده دبس تعلدان کے طلاق میں قبط تھا۔ او نفی کا دودھ بھی سو کھ چکا تھا۔ انہوں نے بھی بہال آکر كوشش كى كرممى مالداركا يجد فل جائے تاك يجھ يني فل جائم اور من يجھ كماني لول تاکہ میری معاتی میں دودھ آ جائے۔او ننتیوں کو کھلاؤں بلاؤں تاکہ ان کے نفنوں میں دوده آئے۔ خود معترت ملیمہ سعدیہ کا بچہ تھارات رات مجر وہ دودہ نہ لینے کی وجہ ے روتا تھا معرت ملیمہ کمہ پہنچیں۔ لیکن معرت ملیمہ کوئمی نے بچہ نمیں دیا۔ اس لئے کہ جبائے بیجے کودود حسس بایاتی ہارے بجوں کو کیا بائے گی۔ معزت علیمہ كو يجد نبيس ملا اور رسول ياك منطقة كو دوده في نه والى نبيس ملى حضرت عليم ن اسين شوہرے كہاكد كوئى يجد فيس فرراب، بال ايك يتيم يجد ب-جس كاكوئى اشان والانس بالركبوتواس يتيم يح كول ليسدانعام توطئ كاكوكى اميدونيا على وكماكى میں دہی لیکن آخرت می الله تعالی تواب دے کا۔ تو تواب کی نیت ہے کہو تو میں لے لول دونامل تو پھھ تبیں ملے گار

## م تم معزت عليم كاذبن ليكريهال آئے ہو:

اے مرے بیار واللہ حمیں جزائے خمر دے تمہارا بہاں پر آنا تواب بی کیلے ہے۔ تم بہال د نیاکیلے حمی آئے تہ ہاراول کوارہ کرتا ہے منہ ہماراول کوائی دیتا ہے۔ ہم فاہر کو ی دیکھ کر کہد سکتے ہیں۔ تمہاران بن یہ ہمارہ ہے کہ تم بہال د نیادی فر ش ہے حمیں آئے۔ اتی تکیفیں افعال فیا کے تم بہال آئے ہو۔ یقینا اللہ کے دین کی قر لے کر آئے ہو۔ یقینا اللہ کے دین کی قر لے کر آئے ہو۔ تمہاراؤ بمن حطرت حلید والاؤ بمن ہے۔

## بركتي يجداور بركات كاظهور:

تو حضرت عليمة نے كهاد نيامي تو يو لے كانسين ليكن جميں آ فرت مي ثواب ہے گا۔ان کے شوہر بھلے آ وی تھے انہوں نے کہاا میماس يتم بيج كو لے لور جب اور ی فیل ملک معزت علیہ نے حضوریاک ساتھ کوجب کودیس افعالی کودیس افعالی کودیس افعات عی حضرت علیمہ کی دونوں محاتیاں دودھ سے بحر منس۔ ایک طرف سے حضور پاک علی کو دود مد بادیادوسری طرف سے آپ کے رضای بھائی معزت ملیہ کے يج في دوده يبلد يركون كامظامره حضور علية كوكود على ليت بى شروع موكيد ماره والنے کیلے او ننی کے یاس مکنی توریکھاکہ او ننی کا تھن دورہ سے بحرابواہ۔ دوہاتو عالد مجر مملد معرت طیمہ کا سواری کا بد جانور بہت وبلا تھا۔ اور مور تول کے جانور موٹے تھے۔وہ مور تیں تو چلیں کئی کے طیمہ کاکون انظار کرے۔ اس کا جانور براد بلا ہے۔ بطے کا مجی نیس۔ حضرت علیہ جب حضور معلقہ کو کود میں لیکر سوار ہو کی ہیں، اوریہ جانور چلاے تو جانور کے ایرر بھی طاقت آگی۔ بہت تیزی کے ساتھ چلا۔ بہال تک کے رائے میں جو ساتھ کی عور جمل ملیں،ان کے جانورے بھی یہ جانور آ مے نکل میار حب ساری مور تی کینے لکیں کہ ملیہ کو" برئی بچہ" س کیا۔ کمریر جہال معزت ملیمہ کی بکریاں چرتی تھیں وہاں بطور برکت کے از خود خوب سزہ ہو جاتا تھا۔ تب سارے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے کہ جہاں علیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، دہاں پر لے جاؤ۔ اس لئے کہ اسے یرکتی بیر مل کیا ہے۔

## کلمدیز صنے والوں میں بھی غیر اسلامی معاشرہ داخل ہورہاہے:

میرے محترم دوستوا بھے اللہ کے نی بھیم تھے۔ اور حضرت علیم نے کو لیکر مالت بیل کود جس لیا۔ تواللہ کے نی بہال پر جس پاکیزہ طریقے اور جس دین کو لیکر آئے دوبا کیزہ طریقہ اور دین بھی آج دنیا کے اندر بھیم بن چکا ہے۔ ہونے چار سو کروڑ جوالان نہیں لائے کلہ فہیں پڑھتے وہ تواس بھیم کو دھکے ارتے بن ہیں۔ لیکن جو کلہ برایان نہیں لائے کلہ فہیں پڑھتے وہ تواس بھیم کو دھکے ارتے بن ہیں۔ لیکن جو کلہ پڑھنے والے سواسو کروڑ ہوری دنیا جس بیل ان کا بیہ حال ہے کہ اس بھیم دین کو اپنی دکان بھی واخل فہیں ہونے دیت۔ اپنی شادی جس واخل فہیں ہونے دیتے۔ اپ کھرول جس واخل فہیں ہونے ویت، اپنی شادی جس داخل فہیں ہونے دیتے۔ اس لئے کہ بوری دنیا کا جید محاشرہ ہے اس محاشرے محسور کے اندر مسلبان بھی آگیا۔ حالا تکہ یہ محاشرہ جاتی اور پر بادی لانے والا ہے۔ حضور اگرم میلئے جس محاشرے کو لیکر تشریف لائے دہ بدردی والا محاشرہ ہے وہ دور حم دلی والا محاشرہ ہے۔ ایک دومرے کی خیر خوابی والا محاشرہ ہے۔ ایسا پاکیزہ محاشرہ لیکر آئے دیو اس میں وائن تائم ہوگا۔

### د نیاوالا معاشره امن والا معاشره نبیس:

لیکن دنیا کے اندر جو معاشر و ہے وہ معاشر و امن و لبان کا معاشر و تیں ہے۔ یہ معاشر و تو چیے بتائے والا معاشر و ہے۔ اس کے اندر تو ضنولیات بیں کو مش زیادہ لکوائی معاشر و تو چیے بتائے والا معاشر و ہے۔ اس کے اندر آئے۔ آدی بعثنا ضنول خرجی کے اندر آئے۔ آدی بعثنا ضنول خرجی کے اندر آئے۔ آدی بعثنا ضنول خرجی کے اندر آئے گاہے رہاور امریکہ کی منڈیال انٹازیادہ جل کیس گے۔

نی نی ایجادات کرتے ہیں۔ نی نی کھڑیوں کی ڈیزائن نے نے گیڑوں کی ڈیزائن اسے نے گیڑوں کی ڈیزائن اسے ہیں ہیں ہیں ہی ہیں اور اس کو ہیل ویڑی پر د کھاتے ہیں۔ اس کو ایڈ ورٹائز تک اور پہٹی پر ہلین تعبیل، بلکہ بلین ڈالر فرج کرتے ہیں۔ اور اس کو سارا نوجوان طبقہ دیکھیا ہے۔ ایڈ ورٹائز تک کے اندرایک کیڑا کے سال پہنااوراسے آرٹ اور فیشن قرار دے دیا تو اب وہ سڑکوں کے اندرایک کیڑا کے سال پہنااوراسے کی بدنوں پر آگئے۔ اس وجہ اب وہ سڑکوں کے اور سارالل چند کے مانوں کے بدنوں پر آگئے۔ اس وجہ کھرانوں کے اندرسود کی داور سارالل چند کھرانوں کے اندرسود کی داور سے جمع ہورہا ہے اور پی دیا ہے ہیں۔

#### • مغرب کو خطرہ عماد توں سے نہیں اسلامی معاشرت ہے:

یداللہ کے وشمن، ہمیں عباد توں کی داوے ہلک نہیں دیکھیں ہے۔ وہ سکھتے
ہیں کہ مسلمان اگر نماز پڑھت ہے تو کو ہ حرج نہیں، وہ تو اپناچ ہے بھی دے دیں کے
حہییں نماز پڑھت کیلئے۔ انہیں خطرہ جہاری عباد توں سے نہیں، تمباری نمازوں اور
دوزوں سے نہیں۔ انہیں خطرہ جج اور زکوۃ سے نہیں ہے۔ دود کھتے ہیں کہ نماز، دوزہ
اور عبادات مسلمان چاہے خوب کررہے ہوں لیکن معاشرت تو وی ہے جو ہم نے
چالوک ہے۔ یعنی مسلمانوں نے ہورپ والی معاشرت اختیار کی ہے۔ اگر اس معاشرت
میں مسلمان رہیں می تو ہماری منڈیاں چاتی رہیں گی۔ اور ہمارے سود کے اوے برابر
میلے رہیں می۔

#### • دواتمہارے یاس ہے اور بوری دنیا بھار ہے:

میرے محترم دوستوار سول پاک عظی جس معاشرت کو لیکر تشریف لائے ہیں، و معاشر علی و معاشر علی و معاشر علی و معاشر علی فی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دوسری معاشر علی فی اتریں گی۔ تب دنیا کے اندر امن و لمان آئے گا۔ ہم نے بوری دنیا کا اندازہ لگالیا

ہد ساری دنیا پر جان ہد راستہ جائی ہد لیکن افیک راستہ فیک فی رہا ہد راستہ توس فی رہا ہد راستہ تو مرف کتابوں کے اندر موجود ہد مسلمانوں کے اندر وہ موجود فیک ہدیائی تمبار سے ہاں ہد اور پوری دنیا بیای مردی ہدوا تمبار سیاس ہود ہوری دنیا بیای مردی ہدوا تمبار سیاس ہود ہوری دنیا بیای مردی ہدوا تمبار سیاس ہورہ وی دنیا بیاری می مردری ہد

اس کو کتابوں میں ہے تکالواور اپنی زند کیوں میں داخل کرو۔ تاکہ دنیا کے لوگ اے دیکھیں اور بع رہے عالم کے لوگ اس یا کیزو طریقے کو لینے کیلئے یا لکل تیار ہیں۔

## • تبکی کے روکنے سے تم رک نہیں سکو مے:

یہ پاکیزہ طریقہ آئے کیے؟ اس کیلئے حضوراکرم کی نے چار چیزوں کے
انک ر جائی اور مالی قرباندوں کی تر تیب بتادی ہے۔ اپ نقاضوں کو ضرور بات کے در بعد
علی لے آؤ۔ فضولیات سے لگالو۔ پھر جان و بال کا جو حصر نیچ وہ عبادات میں،
اخلاقیات میں اور دھوت کے اندر کئے۔ جب آپ یہ کریں کے توخداکا فیمی نظام چلے گا
اور خدا کے فیمی نظام سے کونے کے کونے اور ملک کے ملک اللہ کی طرف جب پانا
کھائیں کے توکس کے تفاضے اور روکنے سے تمرک نیس سکو کے۔ رسول پاک ملک کے
مکائیں کے توکس کے تفاضے اور روکنے سے تمرک نیس سکو کے۔ رسول پاک ملک کے
جسی پاکیزوز ندگی لیکر تحریف لائے وہ آپ حد اس جانے ہیں۔ آئ چاہ بیسائی
مرد ہوں یا بیسائی لڑکیاں ہوں کس قدر انہیں پر جانیاں ہیں۔ اس لئے ہمارے کارو بار
کی ہمارے معاملات کی ہمارے دہن سمن کی پاکیزوز ندگی جب یورپ اور امریکہ و کھے گا
تو کے کہتا ہوں تمام انسان اس یا کیزہ طریقے کو ہا تھوں ہاتھ لینے کیلئے امتذ پڑیں گے۔
تو کے کہتا ہوں تمام انسان اس یا کیزہ طریقے کو ہا تھوں ہاتھ لینے کیلئے امتذ پڑیں گے۔

## • شریر تشم کے لوگ ہر زمانہ میں رہیں گے:

شرے می کے لوگوں کیلئے علی جیس کہنا۔ شریک می کے لوگ ہر نمانے علی رہے ہیں میں کہنا۔ شریک می کے لوگ ہر نمانے علی ر

دور صد لتی اور دور فاروق علی شریم تم کے لوگ تصد دور عثمانی علی زیادہ تھے دور علی اللہ علی اللہ علی اللہ کا طی علی پڑھ اور زیادہ تھے تو حضرت معاویہ کے دور عمی اس سے بھی زیادہ المبیں بالکل کھلے کا۔ لیکن عام پیک کے اندر ایک صلاحیت ہے۔ عام پیک بہت یے بیٹان ہے اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔

### • اگریمی اسلام ہے تو می مسلمان ہونے کیلئے تیار ہون:(ایدواند)

ہوائی جہاز کے اندر ہم اوگ سوار ہوئے۔ ہروت ہے استبول کیلے امریکن ہوائی جہاز تھا۔ تین چار سو پنجر تھے۔ ایک اوک فد مت گزار (ایئر ہوسٹس) آئی۔ ہمارے ساتھی ایک ہزے افسر بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس اوکی ہے کہا کہ ایک گاس پہال اوک وہ ایک گاس پہال اوک وہ ہے ایک ہیں کہا کہ گاس پہال رکھ وہ ہے اتھ ہے فیس لیا اس ہو گئے تم جھے ہے میرے ہاتھ ہے کوئی چیز فیس لینے۔ انعام مجی فیس دیا تم نے وہ کئے گئے کہ ہمائی مسلمان ہوں اور مسلمان ووسرے کی لاکیوں کو فیس دیکھا کرتا۔ مسلمان افی بوی کیلئے رہز دو ہوتا ہے۔ وہ لوکی جرت میں پڑئی۔ جب اسے یہ معلوم ہواکہ مسلمان بوی اپنے شوہر کی فد مت کرتی ہے۔ کھا اپکائی ہے۔ اور مسلمان شوہر کما کرا ٹی بوی کو و بتا ہے۔ اس نے فد مت کرتی ہے۔ کھا اپکائی ہے۔ اور مسلمان شوہر کما کرا ٹی بوی کو و بتا ہے۔ اس نے مسلمان ہیں ہیں، بھہ دیش میں ہیں۔ اور کروڑوں مسلمان ہیں ہیں۔ اور کروڑوں

کے گی ارے کروڑوں مسلمان مجرے پڑے ہوئے ہیں جن کی اسکیا کیڑوز ندگی ہے۔ میں توروزاند سنر کرتی ہول۔ مجھے توایک مسلمان ایسانمیں طلہ میں تو بلین میں روزانہ سفر کرتی ہوں جھے توایک بھی مسلمان ایسا نہیں طلہ آگریہ بی اسلام ہے تو میں بھی مسلمان بننے کیلیے تیار ہوں۔

## مغربی معاشره می ایک نزگی کی حیثیت:

آپ حضرات جانے ہیں کہ بورپ میں شادیوں کا جو نظام ہے "لو میر ج"۔ یہ کس قدر گندہ مزاج ہے۔ لڑکا اور لڑکی جب جوان ہو جائیں تو پھر ماں باپ کے پاس منیں عشہرتے۔ مال باپ کی خدمت بھی وہ نیس کرتے۔ مال باپ ان کوروکتے بھی منیس عشہرتے۔ مال باپ ان کوروکتے بھی منیس۔ شاوی کا انتظام وہ خود کریں۔

یہ آپ حفرات جائے ہیں کہ ایک ایک لڑکی پندرہ پندرہ اور ہیں ہیں دن تک شوہر کی طرح کر ہتی ہے۔ اور بیوی کی طرح رہتی ہے۔ یہ نہیں آیا تو دسرے کے ہاں چلی گئے۔ یہ یہ پند مہیں آیا تو دسرے کے پاس چلی گئے۔ یہ زند میں آیا تو دسرے کے پاس چلی گئے۔ یہ زند میاں جی ان کی۔ اب اگر ایک لڑک کسی لڑک کے ساتھ مخی اور وقت گزار الیکن ان بن ہو مخی اس لڑکے نے جھوڑ دیا تو اب یہ اکمی رہے گی۔ ماں باپ کے پاس تو جائے گئیں۔ یو اے فرینڈا ہے کوئی طافہیں۔ اب ایک لڑکیاں کیا کریں؟

## مغرب میں لڑکیوں کی حالت زار:

الکینڈ کے اخباروں کے اندریہ آتا ہے کہ اس مینے میں آئی برار لڑکوں نے ملے فون کمس کے اندر کھڑے دات گزاری۔

میرے محترم دوستوا ہورپ سے آنے والے ہورپ پر طعد کرتے ہیں۔ اور ہم کو ہورپ پر طعد کرتے ہیں۔ اور ہم کو ہورپ میں مہ کورپ ہوں ہوں ہیں یہ ہورپ ہورپ میں مہ کورپ ہیں اور ہورپ والوں پر دحم آتا ہے۔ کہ اے اللہ اللہ میں کا جو طریقہ تفاوہ کتا ہوں کے اندر رہ ممیا۔ اور ہورپ والے است کے اندر مہانوں کے اندر یہ یا کیزہ طریقہ آتا ہے تو ہورپ والوں کوراستہ ملکہ یہ ہے۔ اندر یہ یا کیزہ طریقہ آتا ہے تو ہورپ والوں کوراستہ ملکہ

#### مسلمان لؤكيول كاطرز معاشرت:

ہماری لڑکیاں اپنے ماں ہاپ کے گھر رہتی ہیں۔ ماں ہاپ ان کے فری افعاتے ہیں۔ ان کی شادیاں ماں ہاپ کرتے ہیں۔ اور شوہر کے ہاں جب جاتی ہیں تو شوہر فرچہ افعاتے ہیں۔ ان کی شادیاں ماں ہاپ کرتے ہیں۔ اور شوہر کے ہاں جب جاتی ہیں تو شوہر فرچہ افعاتے ہیں۔ کس قد رہا کیزہ ہے ہے ذندگی۔

میں کئی راتوں رو تارہا۔ کہ یااللہ کتنی ہر ار اور کیاں ہیں جو عیسائی ہیں وہ ممل فون مکس کے اندر کھڑے کھڑے رات گزارتی ہیں۔ اس لئے کہ انہیں کوئی دوسر ایوائے قرینڈ ملا نہیں اور نہ ماں باپ رکھتے ہیں۔

# • لوگ تمہاری قبرول کو چے ہے کر روس کے:

آپ حضرات بہاں تشریف الائے ہیں۔ علی صرف پاکیزہ اسلای معاشرہ کا تذکرہ کررہا ہوں، صرف نداکرہ کررہا ہوں۔ اس کے نداکرے علی جب آپ حضرات پراتا اثر پڑرہا ہے توجب یہ پاکیزہ زندگی و نیا کے اندر آئے گی تولوگ امنڈ امنڈ کر تمہارے پاس آئیں گے۔ اور جب تم مرو کے تو تمہاری قبروں کو چمٹ چمٹ کر بچکیاں مار مارکر روئیں کے کہ یہ آدمی تعاجس نے ویسٹ انڈیز کا سفر کیا۔ اس نے براز بل کا سفر کیا اور وہاں کے لوگوں علی یا کیزہ زندگی جالو کردی۔

# مارى باتى كوكر قابوس لائى جاسكى بين:

میرے محرم دوستوایہ ساری ہاتیں قابوش لانے کے واسطے ہمیں یہ کرنا ہوگاکہ د موت واسطے ہمیں یہ کرنا ہوگاکہ د موت دالے کام کو ہم اپناکام ہنا کی اور و موت کے ذریعے ایمانیات میں طاقت پیدا کریں۔ افغات والی زید کی دنیا میں جالو جب ہوگی کہ ہماری معاشر ت نحیک ہو جائے۔ ہمارے معاطلات درست ہو جاکہ۔ ہمارے معاطلات درست ہو جاکہ۔

اگر آج مولاناصاحب نے یہ ہات بیان کیا تو بہت سے بورپ کے چود حربوں کے ذہن میں آیا ہوگاکہ بھائی ہم بھی اس طرح کی ایک کالونی بنائمیں ہے۔ہم بھی بول کریں مے اور یوں کریں مے۔ میرے بیار و!اس طرح کالونیاں قبیل بناکر تھی۔ جڑکے بغیر در عت قبیل لگاکرتے۔

## • باكيزه معاشرے والى كالونى كيے بے كى:

و حوت کی زیمن ہو، ایمانیات کی جزہو، تعلیم کے طلقوں کاپائی ہو، اللہ کے قلم کی طلقوں کاپائی ہو، اللہ کے قلم کی فذاہو، جان ومال کی قربان کی کھاد ہو۔ نفسیات، شیطا نیت اور گناہوں سے بہتے کی ہاڑھ ہو اور کو اسلام اور ار کالنِ اسلام کا تناہو، ہورے دین کا در فت ہو، افلاق کا کھل ہو اور افلام کارس ہو۔ گھر دیکے ہورے مالم کے اندردین ہمیلائے کہ فیمی سیر تیب ہالی کالونیاں بناوی ۔ اس کی کالونیاں بناوی ۔ اس کی کالونیاں بناوی ۔ اس کی ہوری تربیب ہور مول پاک منطقہ نے بنائی وہ یہ ہے کہ و حوت پر جان ومال لگا کرونیا کے اندر اسے والے انسانوں کے ذہن جس سے بات والی والے والی وات مرف اللہ کی ہے۔

## خدای طاقت شلیم کرو تو بیز ایار بوگا:

د موت کے ذریعہ د نیاوالوں کو یہ سمجمانا ہے کہ خدا کی طاقت تعلیم کرو کے تو تہارے مرات میں کرو کے تو تہارے میں ار بول کے اور اگر خدا کی طاقت تعلیم کرو کے تو تہارے مین کرو کے دو تہارے مین کروں کے یہ سارے نبیوں نے و موت دی اور بوری د نیاکوید و موت لی۔

## • ساری دنیای طاقتی کڑی کے جالے ہیں:

حبيس بمي خداك طاقت كو تعليم كراتا بسيد بيناد عدوالا" القداكبر" يوست عالم

کاندر کیر جاتا ہے۔ خداطافت اور برکت دے۔ خداکی طاقت کے مقابلے جی ساری دنیا کی طاقت کے مقابلے جی ساری دنیا کی طاقتیں کڑی جالے جیں۔ ان کی کوئی دیٹیت نہیں۔ کڑی جیشہ و بران گرول جی حیثیت نہیں۔ کڑی جائے دیان ہو چک جی جائے تاکرتی ہے۔ آباد کھروں جی کڑی جالا نہیں تاکرتی۔ آج دنیاو بران ہو چک ہے۔ دعوت دین سے اللہ کے دین کے قداکروں سے اور گلر آخرت ہے۔

## • بوراعالم مکڑی اور مکڑی کے جانوں سے مجراب:

آپ حضرات نے بنایا کہ اتفاظام ہور ہا ہے۔ فلال جگہ ہے اتی تھامتیں لکلیں المحدد فلا ہنا ہوائی پر تو خداکا شکر اداکر ناہے۔ لیکن دیکھنا ہے ہائی کتنا ہے۔ اس ہاتی کو دیکھ کر اور سامنے رکھ کر چھر قدم افحانا ہے۔ اور و نیاش چھر کر دھوت دیلی ہے۔ اور و نیاش چھر کر و ہوت دیلی ہے۔ اور و نیاش چھر کے دہنوں چس بھنا دینا ہے کہ خداکی طاقت کے مقابلے جی جھنی طاقتیں ہیں دنیا کی ایس ہوئی کی جالے و نیاک، یہ کڑی کے جالے و نیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ سارے کڑی کے جالے ہیں۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ای طرح خدا کے تزانوں کے مقابلے جی ساری دنیا کا کیل مالی اور فراند مجم کے بر کے برابر نہیں۔

## د نیای طاقتوں کی مثال:

ایک ویران گھرہ اس می کڑی نے جالا تن دیا۔ اس کے اور ایک کوری نے میک کو نسل ماد ید اس کھونسلے کے جیکے اس جالے پر گرے اور کوری کے اغروں کے میک می نوٹ کراس پر گرتے دہے۔ جالا لوج میں۔ کو تک کڑی نے اس پر مہاراوے دکھا ہے۔ بیکے کے اور بیکی نوٹ راہ ہاں جانے کے اندر ہے۔ بیل کمر جالا نہیں نوٹ رہا ہے۔ اب اس جانے کے اندر مجھوٹے جیو نے گیڑے ہیں تھے جے کڑی کھاتی دی اور طاقت والی بنی رای دو حر سے او حر بری کڑی اور طاقت والی بنی رای دو حر ک کڑی اور جا کہ جی و بری کا تنازی میں جا لا تنازی و و مری کڑی ان جی و بال تنازی اس طرح نورا گھر کڑی اور طری کے جالوں سے بھر میا۔ اس کری جی و بال جالا تنازی اس طرح نورا گھر کڑی اور طری کے جالوں سے بھر میا۔ اس

طرح پوراعالم کڑی اور کڑی کے جانوں ہے ہمر کیا۔ آئ قلال کڑی (مریراہ مملکت)
قلال کڑی کے پاس کی۔ فلال کڑی، فلال کڑی، ہے فی اور فلال کوراکڑا چلااور لال
کڑی ہے طا۔ اور چار کھنے تک اس ہے بات جیت کی۔ اور فلال اسٹے کڑے (سریرابان
مملکت) جمع ہوئے۔ فدائے پاک کی حم کڑی کے جانے سے زیادہ یہ اہمیت مہلک رکھتے۔ فداکی طاقت کے متا لیے شران کی کوئی حیثیت نہیں۔

#### الله کے عذاب کا جمازو:

حضرت نوح علیہ السلام نے قوم والوں کو و حوت دی۔ مارے نبیوں نے اٹل قوم والوں کو و حوت میں اور بہارے محابہ کی مطاب کی و حوت میں اور بہارے محابہ کی و حوت میں اس و حوت میں اس و حوت میں اس و حوت کو لیکر ماری و نیا کے اثدر پھیل جاؤ۔ اور ماری و نیا کو یہ بیاد کے داور آگر خدا کی یہ بیاد و کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرو کے تو تمہارے بیڑے یار موں کے۔ اور آگر خدا کی طاقت کو تسلیم نبیس کرو کے تو تمہارے بیڑے یار غرق ہوں کے۔ ان جالوں کی کوئی حیثیت نبیس کرو کے تو تمہارے بیڑے یار غرق ہوں کے۔ ان جالوں کی کوئی حیثیت نبیس کرو ہے تو تمہارے بیڑے یار غرق ہوں کے۔ ان جالوں کی کوئی حیثیت نبیس ہے۔

فر عون کے پاس ملک کا جالا ، ہمان کے پاس وزارت کا جالا ، قارون کے پاس مال کا جالا تھا۔ یہ بنی اس کے باس مال کا جالا تھا۔ یہ بنی اسر ائیل کوخوب و حکار رہے تھے۔ اس وقت جب ان کے اندر ایمان کی طاقت نہیں تھی۔

کین جب حضرت موئی علیہ السلام تشریف لائے۔ وجوت کی فضا منائی۔ بنو امرائیل کے دلوں کے اندراللہ کی طاقت کا یعین عیدا ہو، تب اللہ پاک نے معر کے جالوں کو صاف کرنے کا ارادہ کیا۔ تب عذاب کا ایک جماڑہ آیا۔ اور فرجون کے ملک کا جالا صاف کر دیا۔ اور اللہ کے عذاب کا دوسر اعجماڑہ آیا تو کا رون کے مال کا جالا صاف کردیا اور اللہ کے عذاب کا دوسر اعجماڑہ آیا تو کا رون کے مال کا جالا صاف کردیا اور اللہ کے عذاب کا تبسرا مجماڑہ آیا تو ہال کی وزارت کا جالا صاف کردیا۔ یہ

#### سارے کے سادے جانے ہیں۔خدائے اک کی مشم ان کی کوئی دیثیت تہیں ہے۔

## ماری طاقت بندوت کی ایک کولی ہے بھی کم:

یہ ہم اپلی طاقت نیس بتارہ ہیں۔ ہم اس اللہ کی طاقت بتارہ ہیں جس اللہ کے مائے والے ہیں۔ ہم ای طاقت ہے کہ کوئی ہمیں کوئی مار وے اور ہماری تو مرف اتن طاقت ہے کہ کوئی ہمیں کوئی مار وے اور ہماری موت کا وقت آگیا ہے لوہم مر جائیں کے بلکہ اس کیلئے کوئی کی بھی ضرورت نیس اگر کوئی کھونیاماروے اور ہمار ہوقت آچکا ہے توہم مر جائیں کے۔ہم اپنی طاقت کو شیس بتارہ ہیں۔ جس اللہ کے ہم قائل ہیں اور جس اللہ کو ہم مانے والے ہیں اس اللہ کی ہم طاقت بتارہ ہیں۔

## • روحانی طاقت بھی خدائی گرفت سے نہیں بیا سکتی:

جاؤتم پور ی دنیا کے اندر مجمل جاؤ۔ امریکہ جس مجمل جاؤ۔ کینیڈ اجس مجمل جاؤہ اللہ عالم اللہ مال کی، چالیس جالیس دن کی جماعتیں لیکر مجمل جاؤ۔ کینیڈ اجس مجمل جاؤہ امریکہ جس مجمل جاؤ۔ اور ہر جگہ جاکر بتاؤکہ اگر خدا کی طاقت تمہارے خلاف ہوگئ تو تم بجھ نہیں کر سکو مے۔ جب خدا کی کا آ جائے گی تو دنیا کی ہوئی سے بوی طاقتیں بچھ نہیں کر سکو مے۔ جب خدا کی کا آ جائے گی تو دنیا کی ہوئی سے بوی طاقتیں بچھ نہیں کر سکیں گی۔

میں تواس سے ہمی آ مے بڑھ کر کہوں مے کہ اگر خداکی پکڑ آ جائے توروحانی طاقت مجی نہیں بچاستی۔ جب خداکی پکڑ آئی تونوح علیہ السلام کی روحانی طاقت اپنے باپ کو نہیں بچاسکی۔

### ایمان کی طاقت کے معنی:

ایمان کی طاقت کے معنی میں اللہ کی طاقت کا یعین دل کے اندر آ جائے اور

محکو قات کی طاقت کاؤر دل ہے نکل جائے۔ محکو قات کی طاقت کاؤر ول ہے نکلے گا قربانیوں ہے۔اور اللہ کی طاقت کاول کے اندریقین آئے گا بار بار اللہ کا بول ہو لئے اور سننے ہے اور دعوت کی فضامتانے ہے۔

#### • كرنے كے دوكام:

پیارے دوستواس ایمان کی طاقت کوزیادہ کرنے کیلئے دوکام کرنے ہو گے:

ایک تود موت کی فضا بناتا۔ پار بار اللہ کی برائی کا بول بولنا اور سنتا کھروں کے اندر بولنا اور سنتا مور توں اور بچوں میں بولنا اور سنتا مجدوں کے اندر بولنا اور سنتا۔ ہازاروں میں بولنا اور سنتا۔ اس مرح ہر جگہ جاکرد موت کی فضا بنا تا اور اس کیلئے قربانی دینا۔ جب قربانی دینا۔ جب قربانی دینا۔ جب قربانی دینا۔ جب قربانی دینا۔ اس لئے کے تو تھو آت کا بینین آئے گا۔ اس لئے ایک تود موت کا دینا مردی ہے۔ اور دوسرے اللہ کا بول بولنا ضروری ہے۔

و نیای وین زنده موجائے اہماری اور تمہاری قبری بورب میں بنیں:

یام مرف جار مینے کا نبیل مرف مال بحر کا نبیل قرآن میں کہیں جار مہینہ

اور ایک سال نبیل ہے۔ یہ سال اور چار مہینہ تو صرف عادت والنے کیلئے ہے۔ قرآن
نے تو ہمیں بتادیا کہ بوری جان اور بور امال خدا خرید چکا:-

"إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفُسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ" يه مادى: ندگى كاكام ہے كرتے كرتے مرواور مرتے مرتے كرو۔

پیار وابستر لپیٹ لپیٹ کر اللہ کے رائے میں نکل جاؤیا تو انفہ کاوین و نیا میں زندہ موجائے یا تو انفہ کاوین و نیا میں زندہ موجائے یا تماری اور تمہاری قبریں جاکر ہورپ میں بنیں۔اب تناؤ تم میں سے کون ہے جو ہوری زندگی مصورے کے مطابق گزار نے کیلئے تیار ہے۔

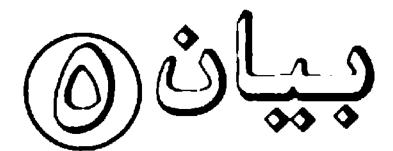

يە تقرير نومبر1994ء كو تېلىغى مركزدانى ميں بوكى اجھا عیت پیداکر نے کا طریقہ یہ کہ ہر آدی دوسرے
کو تھے پہنچائے، دوسرے نے نفع لینے کی فکر نہ کرے اللہ ہے
لین اور بندوں کو دینا اس ہے اجھا میت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے
لینے کا نام مبادت ہے اور بندوں کو دینے کانام خلافت ہے۔ یعنی
ایک ہاتھ پھیلار ہے ہیں اللہ ہے لینے کیلئے، اور دوسر اہا تھ پھیلا
د ہے بندورں کی طرف، دینے کیلئے۔
ایک باندورں کی طرف، دینے کیلئے۔

خطبه مسنونه ——

امابعد! قال الله تبارك و تعالى: اعود بالله من الشيطان الرّجيم بسم اللهِ الرّحمٰن الرّحيم

وَالسَّابِقُونَ الْا وُلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنِ وَالْأَنْصَارِ عَ وَالَّذِيْنَ الْبَعُوهُمْ بِاحِسَانٍ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدُ لَهُمْ جَنْتِ تَجْرِئ مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلادِيْنَ فِيْهَا آبُداً ذَالِكَ الْفَوْرُ العَظِيْمُ (سورة توبه ١١)

> وقال النبَى صلى الله عليه وسلّم:-أَصْحَابِى كَالنَّجُوم، بِأَيْهِمْ الْتَدَيْتُمْ الْمُتَدَيْتُمْ اوكمال قال عليه السلام

صحابہ کی زندگی ہمارے لئے اُسوہ ہے: محترم بزر کو اور دوستواہی نے خطبہ میں ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ اس حدیث شریف میں متایا کیا ہے کہ جدایت کی توفق کے تم اگر طابھ رہو، ہدا ہت والی زندگی تم اپناتا جاہے ہو،
ہدا ہت کی روشی تم اگر ایما جاہے ہو،
ہدا ہت کی روشی تم اگر ایما جاہے ہو،
لوتم میرے محابہ عل ہے جس کسی کی اتباع کر او کے ، حمہیں
ہدا ہت لیے گی۔
دوشنی لیے گی۔

ایمانی دیرگی گزارنے کا قرینہ لیے گا۔

اگرتم و حوت و تملغ کی محت سے جزے ہوئے ہو۔ طلب علم کا مشظد اپنارہ ہو۔
تہارت و حرفت کو ذریعہ معاش کے طور پر منتخب کررہ ہو۔ سیاست و سیادت کے میدان میں انزیزے ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ سید میں موجزان ہویافد مت علق کی سیادت سے سر فراز ہو رہ ہو توزیر کی کے ان تمام میدانوں میں محابہ کرام رضوان اللہ علیجم اجھین کی زیر میاں

محابہ کرام کے مجاہدات،

محابه كرام كے ارشادات

محابد کرام کے معمولات،

مارے اور تہارے لئے رہنمایں مثال ہیں معیار ہیں۔

دین کیلیے قربانیاں،

وخي اظاتي يمس طاقت،

اوردين كي حفاهت كيليع جدوجهد،

به خویل بهرساندر آئی گادور صدیق سے۔

اور اگر محصین و مبعین دین کی قربانوں کے بتید میں اور و موت و بیلی کی بوری دنیا می مل دی محنت کے بتید میں امت مسلمہ دنیاوی جادو حصمت، ثروت ودوات اور مزت و معمت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ تو پھراس وقت دور فاروتی ہمارے گئے رہنما ہو تا ہے۔ حضرت فاروتی اعظم کادور ہمارے لئے مینار ؤ ہدا ہت بنتا ہے۔

ب مثل نومات اسلای

امر بالمعر وف اور نهي عن المنكر كاامت على جلن ـ

علوم وفنون كي خد مت ير نظام مكومت كي تفكيل.

اعلى اصول تدن يرفقام مكومت كى تفكيل.

زندگی کے ان تمام کو شوں میں سرت فاروقی اور ان کے کارنامے ہمارے لئے ہدایت میں، کا ئیلا میں مرہنما ہیں۔

زندگی کے ہردور میں

#### • محاية مارے لئے رہنمايں:

مر چ کا نی اکرم سی کی شریعت سلم وہ شریعت بہ جو قیامت تک کے جملہ انسانوں کیلئے نسقہ ہدایت ہو قیامت تک وجوت و تبلیغ کے ذریعہ اللہ تعالی اس شریعت سلم وہ کے اصول پر انسانوں کو جمع فرماتے دہیں گے۔ ای لئے نی اکرم سی کے اس کے نی اکرم سی کے اس کے اس انسانوں کو قیامت اور آپ میں گئے کے اسحاب رضوان اختہ علیم اجمعین کی زندگی ہے انسانوں کو قیامت کے اصول ملیں کے ادر ہم زندگی کے کسی محاطے عمی صحابہ کرام کی زندگی ہے مستنی نہیں ہو سے ہے۔

فتوں کا سیلاب ہو ، بال ودولت کی فراوانی ہو ، فقومات کادور دورہ ہو محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کی زندگی ہے ہمیں اصول لمیں گے۔

اور اگر اختلاف واختشار ہو، ہدامنی وہے کس کا ماحول ہو جب بھی محابہ کرام کی زند کیوں سے جمیں نجات اور کا میانی کے ذریں اصول ملیں گے۔

#### اختلاف وانتشار کے ماحول میں مجی

## محاید کرام کاعمل جمارے لئے اسوہ ہے:

اختلاف واختثار کا ماحول جو ملک میں بے اطمیتانی اور بدامنی کی فضا پیدا کررہا ہو
لیکن ہو دونوں طرف مختص۔ اختلاف کرنے والے افراض پہندنہ ہوں اور ان کے
ور میان پکھ افراض پہندوں نے سازش کے ذریعہ اختلاف کرادیا ہو تواہیے وقت میں،
اس اختلاف کے دور میں کام کرنے والے کیا کریں؟
بہامول ملیں مے حضرت مٹان فی کے زمانے میں۔

## حضرت عثمان عنی " کے دور سے سبق:

حضرت جہان کے زمانے میں مخلص کام کرنے والوں کے ورمیان افراض والوں نے اختلاف کرایا۔ حضرت والوں نے اختلاف کرایا۔ حضرت والوں نے اختلاف کرایا۔ حضرت عثمان سے انہوں نے ہوں کہاکہ تم خلافت چھوڑدوہم دوسر اظیفہ بنا کم کے۔ حضرت عثمان انہیں سمجمارے نے مگروہ دیا کے طالب تے اندانے۔

حب محلم محابہ نے دھرت مان ہے ہوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت و بیجے کہ ہم باغیوں کو قتل کردیں۔ تو دھرت مان نے فرمایا کہ بیرے ہوتے ہوئے کی مسلمان کاخون بجے میں ایسا نہیں ہونے ووں گا۔ اب آپ کے ساتھی چپ ہوگئے۔

مسلمان کاخون بجے میں ایسا نہیں ہونے ووں گا۔ اب آپ کے ساتھی چپ ہوگئے۔

پھر ساتھیوں نے کہا کہ حطرت ااگر آپ ان کے قبل کا عظم نہیں دیں کے تو پھر یہ آپ کو قبل کردیں گے۔ اس لئے آپ کی جان بچانے کا صرف ایک داستدہ جاتا ہے۔

ہے۔ کہ آپ خلافت جھوڑویں تاکہ آپ کی جان بچانے کا صرف ایک داشتہ دہ جاتا ہے۔ کہ آپ خلافت نہیں جھوڑ سکا۔ اس لئے کہ اللہ کے داشد ک

بارے نی علی فرمایا ہاد ہوں کہا ہے کہ:

" عثان تم كوايك لباس بهنايا جائے كااور لوگ اے اتار نے كا محورہ بس مكے۔ اور تم اتر نے مت دینا۔ اور وہ یہ خلافت كالباس ہے"

• جان كوخطرے من ڈال كرحكم ني كى پيروى كى:

حطرت عثان فی نے خلافت کو جمیں جموزا یہ اللہ کے بیارے نی ملک کے تعلق کے تعم کو ہورا کرنے کی ملک کے تعم کو ہورا کرنے کیا۔ علم کو ہورا کرنے کیلئے۔ ورز قطعان میں خلافت کی بوس قبیل تحی۔

معنرت حیان پر بعض نائم او کول نے الزام لگایا ہے کہ ان کو مہدے کی بڑی موس تھی۔ علص دوستوں کے مشورہ پر بھی عہدہ نہیں چھوڑک میہ ناسجی کی بات ہے۔ معنرت عیان بالکل صاف تھے۔ صرف حضور علی کی بات کو بے راکیا تھا۔

حضرت عثمان غنی "کے اصول:

حضرت مین کے مخلص دوستوں نے کہا کہ حضرت! آپ اِ فیوں کو قل کرنے کا حکم بھی نہیں دیے اور نہ فلافت مجدورتے ہیں، پھر تو بافی آپ کو ماردیں گے۔ تو حضرت عثان نے کہا کہ یہ میرے بس کی چنے قبیس۔

پھریمی ہواکہ ہافی حضرت مثان کے مکان میں آسے اور لوہے کا تار لیکر حضرات مثان کے مکان میں آسے اور لوہے کا تار لیکر حضرات مثان کے سر پر مارک قرآن آپ سامنے رکھا ہوا تھا۔ خون کے چینے قرآن پر کرے جہاں لکھا ہوا تھا:-

"فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ"

تہاری طرف سے اللہ کنایت کرےگا۔

اور معرب على في شهيد بوصحـ ١٠ لا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ "

تواكر افراض والے مطلع كام كرنے والے مل اختلاف كراوي، تب معرت

حان کے اصول ملیں سے۔

حضرت مثان کے اصول کیا ہیں؟ متحل کرنا، پرواشت کرنا، صبر کرنا، لیکن اللہ و رسول کے حکموں کونہ مجموز نا۔

خانہ جنگی کے وقت میں مجی ---

• محابہ کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی:

لیکن بید اغراض والے مخلص کام کرنے والوں میں اگر انتاا ختلاف کراویں کہ آپ میں اگر انتاا ختلاف کراویں کہ آپ میں لڑائی فین جائے توالیہ وقت میں حضرت علی کے اصول چلیں گے۔ حضرت علی کے اصول چلیں گے۔ حضرت علی کے دور میں افراض والوں نے مخلص کام کرنے والوں میں لڑائی کراوی۔ چنانچہ دو اور کیاں ہو کیں۔

ایک جنگ جمل ماور

دوسر کی جنگ مغین به

دونوں طرف مخلص کام کرنے والے۔ لیکن اغراض والوں نے ان میں آپس میں لڑائی کرادی۔ ایسے وقت میں حضرت علی نے کیا بر تاؤ کیا؟ یہ بر تاؤ بر تاکہ جاہے سامنے کونے والے میں محران کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔

ان کے اکرام می کوئی فرق نہیں آیا۔

ان کے ملتے ملانے میں کوئی فرق میں آیا۔

ایک طرف تو معزت علی اور ان کے سائتی ہیں اور دوسری طرف افراض والوں نے معزت طلحہ اور معزت زہر کو کر دیا۔ وشی اللہ عنہا۔ ایک مجمع ان کے ساتھ ، ایک مجمع ان کے ساتھ ، ایک مجمع ان کے ساتھ۔ ان کے ساتھ۔ ان کے ساتھ۔

اور دوسری بن ایک طرف حعرت علی میں اور دوسری طرف حعرت معادید

· ہیں۔ دونوں طرف مخلصین کا مجمع ہے۔ محراخراض والوں نے تھس کر جگ کرنوی۔

## • حضرت على كالي مخالفين كيساته برتاؤ:

جل کے اس زمانہ میں بھی حضرت علی کارویہ اینے محالفین کے ساتھ کیا تھا؟ ش تا تا بول:

دوستواور ہزر کوا جب معترت علیٰ کے ساتھی نے معترت زبیر کو شہید کر دیا تو حعرت على كاووسائتى حعرت على كياس آيانعام ليخ كيل

دوستوس رہے ہواوہ شق کہ رہاہے کہ میں نے معرت زیر کو جہنم میں جمیع دیاہ لکین حضرت علی نے چیرہ تھیر لیا۔ نارامن ہو مجے۔ ڈائٹانور یوں کہا: حضرت زیر کو جنت من بير ـ اور توجيم من جائك اس كے كه صرت رسول كريم على فرمايا ب: "زبير (رمني الله عنه) جنتي بي اوزبير (رمني الله عنه ) كا كا حل جبني ہے" اس کئے تو ضرور جبنی ہے۔

تود کھے ایے کروپ کا آ دی ہے۔اس نے فلد کام کیا تواس کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ معزت علی کے اصول سے معلوم ہواکہ اینے کروپ کا آدی ہے، فلاکام کیا تواس ے باراض ہو مے اور بہت صدمہ بول

## • حضرت طلحه کی شهادت برحضرت علی کو صدمه:

حضرت طلحہ شہید ہو میکے ہیں۔ ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی لاش کے یاس مجئے اور دہازیں مار مار کر روئے۔ خوش نمیس ہوئے کہ ویجمو میرے مقابلے پر لزنے آئے تھے ارے کئے۔ نہیں بلکہ دھاڑی اربار کررورے ہیں۔ اور حضرت طلحہ ک الکیاں لیکر ہوسددے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ

"بائيس مخص نے حضوراكرم ملك كى حفاظت كيليكا في كنتي الكيال فيريد كروائي."

#### بهت روية اور روكريول كماكه:

"کاش! آج ہے کی سال پہلے میں مرحماہوتا توجھے یہ دن در کھنے پڑتے"
معرت علی کارویہ و کھ کر آپ نے کہ آسنے ساسنے لڑنے کی موت پر البیس س قدر
مد مہ ہے۔ اکرام میں فرق نہیں آیا۔ حضرت علی و حضرت زبیر عنها کی اولاد و رشتہ
وادوں کے ساتھ زندگی مجر حضرت علی حجت کا معاملہ کرتے رہے۔

## مازعلی کی اجھی اور کھانا تمہار ااجھاہے:

حعزت علی کے زمانہ میں ایک ووسری مجمی جنگ ہے۔ حعزت علیٰ و معاویہ کے در میان خود غر منی والوں نے لڑائی کراوی۔

اس جنگ کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک صاحب مطرت علی کے ساتھی تھے۔ لیکن کھانے کا جب وقت آئے تو وہ معفرت معاویا کے وسٹر خوان پر نظر آتے۔ جنگ کی صغیر لکتیں تو معفرت علی کے ساتھ۔

ماز کیلئے مف کتی تو معترت علی کے ساتھ ۔

معزت معاویہ کواس کے تعلق سے علم ہوا تو بالااور بلاکر ہو جماکہ ہمائی یہ کیا؟ کمانا تو جارے دستر خوان یر اور نماز قبال ان کے ساتھ ۔ رہناان کے ساتھ ۔

اس نے کہا کہ نماز تو پھڑت مل کی المجی ہے۔ بال کھانا تمیادا امچھا ہے۔ (اللہ اکبراللہ نریش رصت کرنے)

عفرت مواوید سال واجازت دے دی اور ماتھیوں سے کہد دیا کہ اسے روکتا مت دوستر خوان مرکم نے کیلئے ؟ کے تو کھائے دیتا۔

## قیمرروم کو حضرت معاویه کاجواب:

اس جنگ کے دوران معرت معادی کے پاس قیمر روم کا سفیر آیااور کہاک

تمہاری معرت علی ہے اوائی ہوری ہے۔ کو تو دو کیلئے فوج بھیج دوں؟ معرت معاویہ نے جو اب اللہ معاویہ نے جواب دیا کہ ماکر کہد دو کہ یہ تو ہماری آپس میں اوائی ہے لیکن اگر معرت علی علی جہاد کیلئے نظر تیار کریں اور یہ اطاان ہو کہ قیصر روم پر حملہ کریں سے تو معرت علی کے لفکر کاسب سے بہلا فوجی معاویہ (رمنی اللہ عنہ ) ہوگا۔

یہ ان لوگوں کے اندر کا خلاص تھا کہ نوبت تحقّ و قبال کی ہے۔ لیکن اکرام عمل اور دین کے تقاضہ کیلئے اپنی اٹا اور سر داری کا خیال تک ند ہو۔

• بيرجهاد نبيس خاند جنگي ب، حضرت على كااعلان:

حطرت على في مون ير لوك ان كے باس آئے اور كباجو لوگ مقابل كے عبيد موسكة توكياان كى عور تول كو بم بائدى بناليس؟

ان کے نزکوں کو ہم اینافلام بنالیں؟

مرنے والوں کے مال کو ہم آپ میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم کرلیں؟ اللہ غریق رحمت کرے معفرت علی کو۔ معفرت علی کھڑے ہو گئے ،او راعلان کرویا:

خبر دار! یہ جباد نہیں ہے آپس کی خانہ جنگی ہے۔ اس لئے جو شہید ہو می ان کی عور تیں ہالک آزاد ہیں۔ عور تیں ہالک آزاد ہیں۔

ان کے بچ بلاشبہ آزاد ہیں۔

مال ان كا قرآن كے مطابق ان كرشته داروں مى تقسيم مومار

• دورعلوي كى خاند جنكى مين سلمانون كيليئر بنمائى:

محترم بزر کواور دوستواحظرت علی کے زمانے میں آپس کی جو خانہ جنگی ہو گی، اگر بینہ ہو کی بوتی تو قیامت تک مسلمانوں کے اندر آپس کی لڑا ئیوں میں کیا کرنا ہو گا؟ کتنا مشکل ہو تا ہے۔ قرآن ہاک کے اندرا کی آ ہت ہے: "وَإِنْ طَالْفَتُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا يَيْنُهُمَافَإِنَّ الْفَتْ الْحَدِي طَالْفَتْ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا الْتِيْ تَبْغِي حَتَّى لَهِيْ الْأَخْرَىٰ فَقَائِلُوا الْتِيْ تَبْغِي حَتَّى لَهِيْ إِلْنَى اللهِ فَإِنْ قَالَتْ فَاصْلِحُوا يَيْنَهُمَا بِالْعَدلِ وَاقْسِطُو آ إِلَى اللهِ فَإِنْ قَالَتْ فَاصْلِحُوا يَيْنَهُمَا بِالْعَدلِ وَاقْسِطُو آ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ \*"(ب٢٦)

اگردو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑیزیں توان میں طاپ کرادو۔ پھراگر چڑھا چلا جانے وان میں ہے ایک دوسرے یہ، تو تم سب لڑو۔ اس چھائی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے عظم پر پھراگر آیا تو طاپ کراووان میں برابر اور افساف کرو۔ بے فٹک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں انساف کرنے والوں ہے۔

قرآن پاک کی ان آیات کا مطلب مجمنا برا مشکل ہوتا۔ اگر مطرت علی کے دور کے بیہ واقعات ند ہوتے۔

#### خلفاءراشدين كامقام:

ر سول باک منطقه فرماسط مین -

"عَلَيْكُمْ بِسُنْتَى وَسُنَّةِ الْخُلْفَآءِ الرَّاهِدِينَ"(الحديث)

بین اے مسلمانو! میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑلو۔ اور ظلفا ہ راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑلو۔ اور ظلفا ہ راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑلو۔ کو نکہ رسول اکرم شکھے جب دنیاسے یردہ فرما گئے تو وہ دور آیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضور سکھنے کے دور تک بھی نہیں آیا۔

'ی تو اور بھی پردہ فرما گئے لیکن نی کے دنیاسے جانے کے بعد پھر دوسر سے نی کے آنے کا دنیا جی انتظار رہتا تھا۔ ہمارے نی ایسے گئے کہ اب دوسر انی نہیں آئے گا۔

فلافت کیاہے؟

حضور اکرم علی کے اس دنیا سے جلے جانے کے بعد پھرید امت نبوں والاکام

کیے کرے؟ اس بات کا ہد چلے کا ظفاہ داشدین کے دور ہے۔ خلافت کیاہے؟

نی کی ذات کے بعد نوت والاکام نی والے طریقے پر کرنا۔ خلافت کیاہے؟

ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نکے نبوت پر کرنا۔ یہ ہے خلافت،اور یہ خلفا در اشدین کے دور سے معلوم ہوگا۔

#### • دور خلافت کے راہنمااسباق:

اجازت د بجے کہ میں اٹی کرشتہ بات ایک بار محرو ہرادوں:

دور صدیقی ہمیں بتاتا ہے کہ چاروں طرف سے جب فتے کھڑے ہو جائیں اور دین مناشر وج ہو جائے توکام کرنے والے قربانیل کیلئے آگے پر میں۔ چنانچہ قربانی میں امت کو آگے پر حلیااور اللہ نے فتے دور کرد ئے۔

دور فاروقی نے بتایا کہ جب مطلع کام کرنے والوں پر دنیا طال بن کر آجائے بغیر مانکے ہوئے تواس دفت میں سادگی کے اندر فرق ند آوے اور بھتا مال ہو سکے دین کے کام پر نگاویا جائے۔ قرآن وصد بٹ کے تقاضوں کے مطابق فریج کیا جائے۔

دور حیانی نے کیا بتایا کہ دین کے کام کرنے والوں پر جب مصیب آ جائے اور اغراض والے کمس کر ان جی اختلاف کروی، تو محل، پر داشت، اور مبرے کام لیا جائے کی اندور سول کے حقوق نے محموث جائیں۔

اور اگر اغراض والے اخلاص والوں میں بنگ کرادیں تواہیے موقعہ پر حضرت علی والے اصول چلیں ہے۔ کہ اگرام واحرام اور آپیں کی محبت میں کسی حسم کا کوئی فرق نہیں آٹا جاہئے۔

به بے خلافت راشدہ کا خلاصہ۔

### قيامت تك كيلي اصول:

قیامت تک اس امت پر جننے حالات آنے والے ہیں مکوں بن ، خاندانوں بن ، ماندانوں بن ، قوموں بن ، خاندانوں بن ، قوموں بن ، محرول بن ۔ ان حالات کے ہارے بن اللہ کا کیا تھم ہے؟ اور نبی علیہ کا مربعت کیا ہے۔ کیا طریقہ ؟اس کو سجھنے کیا ہے۔

شيس سال دسول اكرم المنطقة والله دها كى سال معديق اكبر والله باروسال معفرت عمر قاروق والله باروسال معفرت عثين في والله يا يح سال معفرت عثين في والله

یہ تمام زمانے قیامت تک امت کیلئے اصول رہیں ہے۔ ہمارے جننے علاء اور مشارکخ درمیان میں گزرے امت پر بہت سے حالات آئے توانہوں نے قرآن کو ہاتھ میں لیکرد کھاکہ کیاکرتاہے۔

> ر سول اکرم علی کی مدجی کو نیکرد یکھا کہ کیا کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کو سائٹے رکھے کرد یکھا کہ اب جمین کیا کرتا ہے۔ علاہ اور مشریخ نے خور کر کے امت کی رہنمائی کی ہے۔

> > • محابة مارے لئے تمونہ بن:

مارے لئے من چزیں میں:

ایک لمرف قرآن ر

ایک طرف رسول اکرم سی کی مدیش .

اورایک مخابه کرام رضوان الله طیم اجمعی کی زیر کیال۔ کیو تک قرآن کہتاہے:

"وَالسَّابِغُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْمَانُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعْدَلْهُمْ خَنْتُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعْدَلُهُمْ خَنْتُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعْدَلُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

الله تارک و تعانی نے فرمایا کہ مہاجرین اور انعمار سے الله رامنی ہے۔ دوسرے ان الله تارک و تعانی ہے۔ دوسرے ان اوگوں سے بھی رامنی ہے۔ جو مہاجرین اور انعمار کے بیچے بیچے اطلاس سے چلے۔ قرآن پاک کی مید آ بت کریمہ بتاتی ہے کہ قیامت تک محابہ کی زندگی جارے لئے نمونہے۔ لئے نمونہے۔

# جنت میں جانے والے لوگ:

ر سول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بنی امر ائنل کے اندر بہتر فرتے ہوئے اور میری امت کے اندر تہتر فرتے ہوں مے بہتر توجہم میں جائیں مے اور ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔

جنت کے اندر جانے والا فرق کون ہوگا؟

"مَأَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ"

جس رائے پر میں اور میرے محابہ کی زندگی قیامت تک امت کیلئے نموندہے۔ معلوم ہواکہ تیامت تک مسلمانوں کیلئے تمن یا تمی رہنما ہیں:-

· ایک طرف قرآن۔

ایک لمرف مدیث ر

ایک طرف محابہ کی زندگی۔

#### • محابہ کے آپسی اختلا فات کاراز:

اب رہایہ کہ محابہ کرام کے درمیان بہت ی یا تیں ایک ہو کیں کہ جس کے تعلق سے ان جی آئی اختلاف ہوا۔ گراس کے اندراللہ کی بڑی مصلحت یہ تھی کہ بعض مناسب لوگوں ہے دعوت کاکام دنیا جی لیما ہے تو کس اصول سے ایسے نامناسب لوگوں کو مناسب راستے پر لایا جائے۔ ان اختلافات جی یہ اصول مضمر جیں۔ پوشیدہ جی اور قیامت تک بی اصول چلیں گے۔

کہ محابہ کرام کی زندگی ہمارے سائے ہو۔ کہ نامناسب کام ہو جانے کے بعد انہوں فیے رود حوکر توبہ کی۔ واللہ نے انہیں معاف کردیا۔ انہذا ہر محابی "رضی اللہ عنہ "ہول یعنی اللہ ان سے داخی ہول

### حفرت اميرمعاوية بادشاهول كيليخ نمونه بين:

خلافت راشدہ پوری ہوئی۔ اس کے بعد صفرت امیر معادیہ کا دور آیا۔ صفرت معادیہ حضوراکر م ملک کے معالی ہیں۔ حالت کفروشر ک میں پکھ بھی انہوں نے کیا لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو پہلے سارے کناہ مث کے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قیامت میں نمیں پو چیس کے۔ حضرت معاویہ بھی اس امت کے واسلے رہبر ہیں۔ حضرت معاویہ کا زمانہ بعد والے زمانہ میں ہونے والے بادشاہوں کے واسلے نمونہ ہیں۔ بادشاہ لوگ اپنی بادشاہ ت کا نظام کیے چلائیں؟ حضرت امیر معاویہ ان کیلئے شمونہ ہیں۔

# عااللد! كولى مجمع توكنے والانبيس، امير معاوية كاواتعه: ايك تعبه سناؤس آپ حضرات كو!

حضرت امیر معاویہ نے ایک دن منبری کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اور خطبہ میں ارشاد فرمایاکہ:-

"مسلمانو! بیت المال میں مسلمانوں کاجواجما می مال ہے، ہماراہے جہال جی جا ہے گا ہم خرج کریں گے۔ جس کو جی جا ہے دیں ماور جس کو جا ہیں نددیں "

حضرت معاویہ نے خطبہ جمل میہ کہا کہ اور سارا مجمع شندًا تھا۔ کیونکہ ان کی ہی حکومت تھی۔ تمن جار ہفتے ہر جمعہ کو خطبے جمل میہ ہات کمی۔ لیکن مجمع چپ! مجرا یک مرتبہ میہ خطبہ دیا توایک بڑے میاں کھڑے ہوئےاور ہمرے مجمع جمل کہا:

معزت امیر معاویہ نے خطبہ میں یہ کہا کہ یہ حدیث نے حضور سی ہے گئے۔ اب میں نے یہ ہات کہہ کرو کھنا جا ہاکہ میں جنتی ہوں یا جہنی۔

# • الله ك كرم ماميب كه بحت الح كه كو كدا يك الوكن والال كيلام موادية

معرت معاویہ نے فرمایا کہ جب علی نے کی مرتبہ خطبے و سے اور سار المجمع سنائے على رہا۔ تو عمل سارے دن دہاڑي سار مار كررو تار ہاكہ:-

اے اللہ اتیرے نی کی بات جمونی نہیں ہو سکتے۔ یس ایک فلط بات ہورے جمع میں کہ رہاہوں۔ کو کی جمعے نو سے والا نہیں ہے اس فرمان کے مطابق تو یس جہنی ہوں گا۔ اس لئے میں رو تارہا۔ لیکن جس دن ہوے میال نے کھڑے ہو کر بحرے جمع میں نوکا، تو جمع اطمینان ہوا۔ اور می بہت خوش ہواکہ اے اللہ تیرے رحم و کرم ہے امید ہے کہ جنت ملے گی۔ کیو تکہ ایک نوکئے والا جمعے مل میا۔

# موجوده دوركون سادورے؟

محرّم دوستواایک قصه سنادون!

ایک جگہ پرانے کام کرنے والے عرب معنرات بزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے ہارا بیان ہوا۔ موضوع" خلفائے راشدین کاوور" تعلد میں نے بہت مختمر بیان کیااور کی مربوں سے میں نے ہو چھاکہ بتاؤید کون سادور ہے ؟ دور صدیق ہے، فاروتی ہے ا دور حالی یادور علوی۔

ایک پرانے حرب کھڑے ہوئے انہوں نے کہاکہ بیددور فاروتی و کھائی دیاہے! میں نے کہا کیوں؟

انہوں نے کہاکہ اس وجہ ہے کہ دین کا جو بھی کام کرنے والے ہیں ،ان کے پاس آجنال اجماعاما آسمیا ہے۔

### دور فاروقی مال آنے ہیں بنآ:

یں نے مرض کیا کہ دور قاروتی صرف مال آنے ہے تھیں بنآ۔ دور قاروتی بنآ ہدور صدیقی کی قرباندوں کے نتیجہ میں۔ تودور صدیقی یہ جرکادور ہے۔ اس کے اندر خوب قربانیاں ہیں۔

> دور مدیقی بی ایمان بی طاقت پیداکی گئے۔ دور مدیقی بی اخلاق بی خوب توت پیداکی مخی۔

جس سے دین کادر خت خوب کھرا۔ اس لئے دور نبوی اور دور صدیقی جرکادور ہواور دور فاروتی کھل کادور ہے۔ دور فاروتی آتا ہے دور صدیقی کے نتیج میں۔ خالی مال آنے ہے دور فاروتی جیس بنآ۔

### دور فاروتی کب بنتاہے؟

دور فاروقی اس وقت بنآ ہے جبکہ قربانیاں دے کر جاروں طرف دین مجیلے اور پھر اللہ جبکہ اور پھر اللہ جبکہ اور پھر اللہ جبکہ تربانیاں دیں۔ و نیا بغیر مانتظے آوے اور حلال ملریقے پر آوے۔ جب یہ دور قاروتی ہے۔

فور کروا آ جکل ال جتنا آرہاہے ، کاروبار کے رائے سے ایکی اور واسطے ہے۔ اس میں اکثر و بیشتر حرام طے گا۔ دو سرے ال مانگ مانگ کر جع کیا تو یہ دور فاروتی نہیں۔ وہاں مال مانگا نہیں ممیا تھا۔ بغیر مانکھے حلال مال آیا۔ قیصر و کسری کے خزانے مال حلال بن کر بغیر مانکھ ہوئے مسلمانوں کے پاس آئے۔

# مدارس دیدید کے چندہ کو حرام کہنا ہارامنہ ہیں:

لکین میرے محترم بزر کواور دوستو! تم لوگ مدرسه والول پر اعتراض مت کر ۲

ك بحالى يدلوك توجع مأتك أتك كرمدر س جلارب بي-

چندہ مانگنا آگر حرام ہوتا تو پھر جن مدرسوں میں ہم لوگوں نے پڑھا اور بڑے بدے علماء جو قر آن و صدیث سے واقف ہیں جب انہوں نے چندہ کو طلال کہا ہے تو چندہ کو حرام کبنا یہ ہمارا تمیارا مند تمین ہوتا جائے۔

"لِمْ ثُحَرِّمُ مَا احَلُ اللهُ"(ب٢٨)

یدان کے اصول ہیں۔ ای اصول ہروہ عمل کرتے ہیں۔ کیما انگنا طال ہے اور کیما انگنا طال ہے اور کیما انگنا طال ہے اور کیما انگنا حراض ہیں کیما انگنا حرام ہے۔ علاویہ چیز انجی طرح جانے ہیں۔ اس پر ہمیں بالکل احتراض ہیں کرنا چاہئے۔ بعض مر تبدایا ہوتا ہے کہ آدمی کی جان بچانے کیلئے مر دار کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ اس لئے ان مسائل کے اندر ہمیں یولنا نہیں ہے۔

# • منوع طریقے برمال آیا تودور قارونی ہے:

لیکن دور فاروتی اس وقت بنآ ہے جبکہ طال ال آئے اور بغیر ماتے آئے لیمن السے ماتے بغیر جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ پھر تو یہ دور فاروتی ہے۔ اور اگر شریعت کے منع کئے ہوئے طریعے پرمانگ کر آیا یابل حرام کا آیا تو پھر دور فاروتی تیس ہے گابکہ یہ دور قارونی ہے گا۔

# وه لوگ جن كيلئے بيد دور فاروقي بن سكتا ہے:

اس دور قارونی کیلیے معزت موی علیہ انسلام والی بے چینی اور بے قراری کام آئے گی۔

سین میرے محترم دوستو!اگردین کے کام کرنے والوں کے پاس بال آیا تو جمیں حق میں میرے محترم دوستو!اگردین کے کام کرنے والوں کے پاس بال آیا تو جمیں حق مستصدیات مجی ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے مجمی ہیں کہ جن کے پاس بال آیا اور ہفیر

ما تکے آیادر طال کا آیا توان کیلے ہم دور قارونی نہیں کید سکتے۔ان کیلے دور فاروقی بن سکتاہے۔

عام طورے جود کھائی دیاہے تو بی ہے کہ مال حرام طریقہ سے آتا ہے یا ملکنے نے آتا ہے لیکن اگر کمیں ایسا نہیں تو چرواں دور فاروتی ہے۔

### • موجود دور دور عثانی نبیس بن سکتا:

جب میں نے یہ بات کی تو وہ عرب صاحب جنہوں نے دور فاروتی بتایا تھا پیٹے کے تب ایک دومرے عرب صاحب کھڑے ہوئے اور کئے گے کہ یہ دور علی ہے!

علی نے کہاکہ کو ل؟ — انہوں نے کا کہ اس لئے کہ آ جل دین کاکام کرنے والوں میں اختلاف بہت ہے ۔ میں نے کہادور حالی اس وقت بنا ہے جب دونوں طرف محصین ہوں اور ان میں اختلاف کرنے والے اغراض والے اور دنیا طبی والے ہوں تب تو دور حالی ہے کا ۔ کیک اگر دونوں طرف اغراض والے ہوں دونوں طرف دنیا طبی والے ہوں کی ہے دور حالی میں اختلاف ہول کے والے ہوں کی ہے دور حالی شیطانی بیا کی اگر دونوں طرف آنوں میں اختلاف ہول تو یہ تو دور شیطانی بیا ہور اس میں حضرت آدم علیہ السلام والے تھے ان میں اختلاف ہول تو یہ تو دور شیطانی بیاوراس میں حضرت آدم علیہ السلام والے آنوں میں آئیں گے۔

# و واوك جن كيلئ به دوردورشيطاني نبيس من سكا:

اکثر و بیشتر مکد دین کاکام کرنے والوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو عام طور سے دونوں طرف!غراض والے ہوتے ہیں۔

لین اگر کہیں پر دونوں طرف اخلاص والے ہوں اور دنیا طلی والے لوگوں نے اختلاف کر اویا ہو تو وہاں دور حثانی ہے گا۔ مستعنیات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہمیں الزام نہیں اگرام کہیں کے جہاں اختلاف ہے اس کو شیطانی کہناشر وع کر دیں۔ ہمیں حق نہیں۔

#### دور علوی کب بنآہے:

جب میں نے یہ بات کی تو سارے عرب جب، کہ ہماری زبان پر یہ ہمی نہیں آرہاکہ یہ دور علوی کیوں تمیں ہمی نہیں آرہاکہ یہ دور علوی کیوں نہیں ، دور حالی نہیں پھر دور علوی کیوں نہیں ؟ ہر جکہ مسلمان آپس میں لفتکر بند ہو کر اور سے ہیں محر پھر مہمی ہمیں ہمت نہیں کہ کہیں یہ دور علوی ہے!

کو تکہ یہ دور دور علوی اس وقت بے گا جب دونوں طرف لڑنے والے مخلفسین مول۔ یہاں توبوری دنیایس جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ دہ تو ملک صل کیلئے چل رہی ہیں۔

# و دوسرے کے بارے میں حسن ظن اینے بارے میں فکرمند:

لین ایک بات کمل کر عرض کردوں کہ پورے عالم کے اندر مسلمانوں کی آپس
کی جتنی الزائیاں ہیں، ان سب کے بارے ہی ہمیں حق نہیں پنجاکہ کہ عیس کہ بیہ
اپنا فراض کیلئے الرے اگر کہیں کوئی الزائی اند کے دین کیلئے ہور بی ہو تو وہاں دور علوی
بن سکا ہے۔ حق اور دین زندہ ہو جائے۔ اگر مسلمان کہیں اس کیلئے الر رہے ہیں تو یہ
دور علوی بن جائے گاس مجکہ کیلئے۔

محترم ہزر کواور دوستو! ہات بہت اشاروں کے ساتھ ہور بی ہے۔ سجھدار لوگ سجھ جائیں۔اور جن کی سجھ جی نہ آئے دہ سجھنے کی کوشش بھی نہ کریں۔
دیکھئے ہر گز ہر گز کمی ادارے جی دین کا کام کرنے دالے پر کسی طرح کا الزام لگانے کا ہمیں حق نہیں، ہم اپتاکام کررہے ہیں۔ ہر آ دمی اپنی فکر کرے۔ دوسرے کے ہارے جی حسن عن اور اپنے ہارے جی فکر مند ہو تو یہ آ دمی اپنی ترقی کرے گا۔

#### به فتنون کادورے:

پر عربوں نے ہو چھاکہ مولوی صاحب آپ ہتاد ہی ش نے کہاکہ عام طور ہے

ہورے عالم کے جو حالات ہیں اس میں اس وقت ہر جگہ فتنہ ہے۔ جموٹی نبوت کے

وعوے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لئے بس قر آن ہے ہے حدیث
کو نہیں مانے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو حضرت علی کی عبت میں استے آ کے بڑھ کئے کہ حد

ہے زیاوہ۔

بعض ایسے میں کہ ہمارے اتھ میں مکومت آئے گی تودین ملے گا! اور ہم کہتے میں مکست ہوگی تودین ملے گا۔

### ایمان میں طاقت پیدا کرو:

ہم خواہ مجواہ کو مت والوں ہے کہیں کہ تم ینے کو آؤہم تہاری مگہ پر آئمی ہے۔ اور اسلام کو ہوری دنیا میں جا کی گے۔ تو یہ ہوری دنیا ہے اثرائی کا مول ایما ہے۔ اور اگر ہم یہ کہددی مکومت والوااور اے بڑے بڑے تاجروایال تمہارے اتھ میں رہے!

اے جا گیروارواز من تمادے اتھ مس رہے۔

عبديداروا فبده تمبارے باتھ مل رہے۔

ہم ایک کوڑی تم سے نہیں لے رہے ہیں۔ ہم صرف تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنان میں طاقت پیدا کرو۔ اور اللہ کی عظمت ولوں میں پیدا کرو۔ اللہ کے مسول علی کے اندر لوگوں کا یقین پیدا کرو۔ اللہ کے رسول علی کے لائے ہوئے ایک طریقے کے اندر لوگوں کا یقین پیدا کرو۔ پاک کلے والا یقین لوگوں کے دلوں میں پیدا کرواور قماز خشوع و تصوع والی سیکمو۔ اور پوری زندگی کے اندر حضور کے دلوں میں پیدا کرواور قماز خشوع و تصوع والی سیکمو۔ اور پوری زندگی کے اندر حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔

### جوبھی کرو، قیامت کے استحضار کے ساتھ:

محترم بزر گواور دوستوالند پاک کاذ کراتنا کروکہ ہر وقت اللہ کاد صیان جمادہ۔
ا تحرت کی اگر رہے۔ اس لئے کہ قیامت کے دن حمیس اللہ کے سامنے جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ہم جو بکی کر رہے ہیں وہ سب کا سب باقا عدہ تکھا جارہا ہے۔ خواہ بھلا ہو یا برا ہو ایر اور یہ سارے کا سارا قیامت کے دن ہر ایک کے سامنے کمل کر آ جاوے گا۔ اور اللہ یاک فرمادے گا کہ اینار جنر تم دکھے او۔ اینا حساب تم کرنو۔ اس لئے قیامت کے استخدار کے ساتھ۔

تاجر الى تجارت چلائے۔

مھیتی کرنے والا کھیتی کرے۔

مكومت جلانے والا مكومت جلائے۔

مائنس والے مائنی رقیات کریں۔

لیکن الله کی عظمت ہمارے ولوں میں ہو۔ ہم حضرت رسول اکرم میکی کادامن اللہ میں عظمت ہمارے ولوں میں ہو۔ ہم حضرت رسول اکرم میکی کادامن المحتمد میں۔ اور ہر وقت آخرت کا استحضار ہو۔

الشرياك فرمات بين:-

"وَكُلُّ إِضَانِ الرَّمَٰنَهُ طَنَّرَهُ فِي عُنُوهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْلِيمَةِ
كِتَاباً لِللهُ مَنْشُوراً - إِفْراً كِتَالِكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ
حَسِيْباً (ب١٥)

"ہر انسان ہملایا ہراجو کھ کرر ہاے دواس کے گلے کا ہار ہے اور لکھنے والے کے در ہانے کی است رکھ دیا جائے گا۔ اور سے کہ کھورے ہیں۔ اور دور جنر ہر آدمی کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور سے کہ دیا جائے گاک اینار جنر خود پڑھ لے۔ ایناحساب توخود کر"

یہ بری درد بحری آیت ہے۔جب آوی اپنار جسر و کھے گا، تو تنہائیوں کے اندر

جو كام كے ہوں كے اور تنجائوں كے اندر جو ہا تمل كى موں كى دو مارى كى سارى اس كے اندر لكسى موئى لميں كى۔ اس لئے كہ اللہ كے علم سے كوكى چيز چيمى موكى فيس، دو سب كے سب، فرشتے لكستے جيں۔

قیامت کے دن جب وہ نامیر اعمال مینی رجٹر سامنے آئے گا توانسان حیران رہ جائے گاہور ہوں کیے گا:-

"مَالِ طِدْا الرَّعْتَابِ لَالْعُادِرُ صَفِيْرَةُ وَلَا تَبِيْرَةُ الْآ أَحْصَهَا وَوَجَدُوا مَاعُولُوا حَاجِراً وَلَا يَظٰلِمْ رَبُّك اَحَدُا "(ب٥١)
"كيابوكياس جر كوك مجوثى اور يوى كوئى چر ليس مجوزى اور بركوئى مل جودياش كيا توادير كوئى مل جودياش كيا تعاد مساس كاندر آكيا"

# • آخرت اعمال کے مکافات کی جکد:

دنیا میں منتے ہمی عمل ہم کرتے ہیں تو جنت میں حوروں، باغات، نہروں اور
ایوانوں کی شکل میں بدل جائیں کے اور برے مال زنجے وں جھٹڑ ہوں بیڑیوں اور
سانپ بچوکی شکل افتیار کرلیں ہے۔ اللہ پاک اور اللہ کے تی سیالتے ہمیں اس کی خبر
وے دے ہے۔

"سُبْحَانَ اللَّهُ . الْحَمَدُئِلُو ۖ لَا إِلَّا اللَّهُ . اللَّهُ اكْبَرُ "

ہم نے ان کلمات کو زبان سے اوا کیا اور جنت کے : تمرود خدی آب کے در آلوہ اور خدی آب کے در آلوہ اور خدی کی تو بہت بلاا اور بائن کیا۔ زکوہ اوا فیل کی سونے بنا تمری کے بیتر میں مناز قیامی کی سونے بنا تمری کے بیتر میں مناز قیامی کے دفاد اور آگر ہم کو کی امچھا عمل کریں کے نتوو ان نوستان شکل قیامت کے دفاد اور آگر ہم کو کی امچھا عمل کریں کے نتوو ان نوستان شکل قیامت کے دفاد خدید ارتم کے کا۔

الله کے فزائے:
 اس کی مثال دیا عی لیج احثان

ایک معمل ہے آم کی۔ معمولی ک۔ اس کو آپ نے زمین کے اندر ڈالا۔ پانی سے
سیخ اور سیکٹروں کی اندر سے بورادر خت لکل آبا۔ اور سیکٹروں کیل آمیے۔ ان سیکٹروں
آموں میں سے ہر ایک کے اندرایک ایک معملی اور ہر محتملی میں سیکٹروں آم۔ تواس
طرح مدیوں کک کروڑوں آم بنیں مے جو محت ایک معتمل کے اندر چیچے ہوئے ہیں۔
اور اے اللہ یاک نے نکالا ہے۔

ای طرح مرداور مورت جب طنے ہیں تو منی کے دوقطرے جمع ہونے ہے بیٹا پیدا ہوا۔ اب بچے بڑا ہوا تواس کے دس بچے ہوئے۔ پھران دس بچوں ہی ہے ہرایک کے پانچ پانچ ان کی ہوئے۔ اس طرح سینکڑوں سال تک لاکھوں انسان تیار ہوں گے۔ اوروہ جھے ہوئے تنے منی کے دوقطروں میں۔ اللہ پاک کہ رہے ہیں کہ اس پر فور کرو۔ میری قدرت تود کھے کتنی بڑی ہے۔

میرے فزانے تود کیے کتنے بڑے ہیں۔

# خدا کی نعمتوں کا اسٹاک ختم نہیں ہوتا:

دنیاس اس وقت روانہ تمن لاکھ بچے پیدا ہور ہے ہیں۔ ہر بچ کے دودو آتھیں ہیں۔ اس طرح اللہ کے خزان سے ہر روز چے چے لاکھ آتھیں سپلائی ہوری ہیں۔ اور است میں کان است میں اللہ کے خزان سے ہر روز چے جے لاکھ آتھیں سپلائی ہوری ہیں۔ اور است میں کان است میں اللہ کے خزان کے شار ہیں۔ ہو ممیاراس کے کہ اللہ کے خزانے بے شار ہیں۔

"وَإِنْ مِنْ ضَيْ اِلَّا عِنْدِنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ اِلَّا بِقَدرٍ مُعَلُومٍ" (ب١٤)

ہر چیز کے بے شار فزانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن اس میں سے جو چیز ہم اتارتے ہیں دور تیب کے ساتھ اتارتے ہیں۔

### وين مسبقت كرن والى كى فضيلت:

دولوگ جودین کے کام میں آئے برصنے والے میں جن کے ہاتھوں دوسرے مجیوین سے لکتے ہیں،ان کی اللہ تعالی نے بری فضیلت بتائی ہے۔

الله جارك وتعالى فرمات مين:-

"وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئكَ الْمُغَرُّبُونَ"(ب٢٧)

لعنیوین کے کام میں آ کے برصنے والے قیامت کے دن اللہ کے قریب ہول کے۔

"فِي جَنْتِ نُعِيْمٍ "(٣٧)

"كُلُّةً مِّنَ الأَوْلِيْنَ وَقُلِيْلٌ مِّنَ الأَخِرِيْنَ"(ب27)

بلے زمانہ میں زیادہ ہوتے تھے اور بعد میں تھوڑے تھوڑے ہو جا کیں ہے۔

"عَلَىٰ سُرُرٍ مُّوْضُونَةٍ مُتَّكِئَيْنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِيْنَ "(ب٢٧)

سونے کے تارول میں جڑے ہوئے تختوں پر سیے لگا کریہ جنتی آسے ساسنے

ا بیشے ہوں گے۔

"يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانُ مُّخَلِّدُونَ"(ب٢٧)

چوٹی عمرے خدمت گزار چکرنگارہ ہوں کے۔ کھانے پینے کی چزیں لیکر۔

"بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيمِقَ وَكَأْسٍ مِنْ مُعِيْنٍ "( ٧٧٠)

کی الی بیانے شراب سے بھرے ہوں گے۔ شراب کندی نہیں ہوگا۔ جے لیکر پھر رہے ہوں گے۔ شراب کندی نہیں ہوگا۔ جے لیکر پھر رہے ہوں کے جن سے شراب جھلک بھے دیں ہوگا۔ یعنی دی ہوگا۔ کی دی ہوگا۔ یعنی ہوگا۔ یعنی دی ہوگا۔ یعنی ہوگا۔ یعنی

"لَايُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَايُنْزِفُونَ"(ب٢٧)

شراب ایسی ہوگی کہ اس شراب کے پینے کے بعد سڑک پر چکر نہیں لگائیں ہے

اورن مندے کواس کریں گے۔

"وَفَا كِهَةِ مِمَّا يَفَخَيْرُونَ وَلَحْمِ طَيْمٍ مِمَّايَفَتَهُونَ"(ب٢٧) جون سے میوے تو جاہے پند کرے اور جون سے پر ندے کا گوشت تو جاہے پند

كرسف

ایک ضرورت انسان کی بیوی کی جمہود مجی اللہ پاک فراہم کریں ہے:"وَحُورٌ عِیْنٌ کَلَفْعَالِ الْلُوْالْمُكُنُونِ "" (۲۷)
اور نہایت خوبصورت بویاں جیے جمچی ہوئی موتیاں ہوں۔ اللہ پاک مرحمت فرما کی ہے۔

الله تعالى قرماتے جي كريد كبال سے لميس كى؟

"جَزَاء أَبُمَا كَانُويَعْمَلُونَ" (ب٢٧)

و نیاجی جو محل کرو کے وہی ممل وہاں یہ شکل افتیار کرے گا۔

"وَوَجُدُوا مَاعِمِلُوا خَاصِرُ أَ"(ب٢٧)

جو کچے بھی عمل ایاد ہو ہی حاضر ہو میانو: لعتیب بن منتسب

آ مے ارشادے:-

"التلامُ عَلَيْكُمُ يَآآهُلُ الْجَنُّو"(الحديث)

"فولا ون رب رجيم" (١٧٠)

يد جب الله على قات موكى الله إك ارشاد قرماكي عيد

#### محرموں کے ساتھ فداکا معاملہ:

مرے محترم دوستو! اللہ تارک و تعالی انعلات کا معالمہ جن کے ساتھ کریں مے ان کابیدذ کر تھا۔

جنہوں نے بھلے عمل کے مراط متنقم پر چلے ، وحوت والی فعدا جنہوں نے بنائی بہت سے لوگوں کو لیکر چلے اور خود مجمی چلے بیان کاذکر تھا۔

ليكن اكر خداكو ناراض كرنے والے راستے ير سط

مغضوب عليهم والمراسة يرجل

منالين والدرائة يريطي

تو قيامت كون كهدو إجائكا:-

"وَامْتَارُوا الْيَوْمَ الَّهُمُ اللَّهُ الْمُجْرِمُونَ (ب٢٣)

الك بوجاذات جرم كرف والوا

اباے جرموااب تم بھول کے ساتھ مستدہو۔ دنیاش بھلے یہے ساتھ دہے دے۔ اب اے جرموا تم الگ ہوجاؤ۔

پھر جو بحرم بیں ان کیلئے جرت میں ڈالنے والی سزائیں مسلا ہوں کی بہت پر بیٹان ہول ک۔ اللہ پاک بماری حفاظت فرمائے اور تہماری بھی۔

# • ملاحیت واللوكول من وين آجائه مرورت اس كى ب:

میرے محترم دوستوایس جوعرض کررہاتفادہ یہ کہم کی ہے کہت کہ ہمائی آو حکومت چوز دے۔ ہم حکومت چلاکس کے۔ قانون اسلام کا چلاکس کے۔ اس کی مرورت نہیں۔ اس کے بجائے ہم حکومت والے ہے، جاکیرداروں سے بھی اور مزدوروں سے بھی جاکر کہیں کہ:

تمباری مکومت حمهیں مبارک! تمبار دال حمهیں مبارک!

تم ایک اللہ کی مقمت اپنول کے اندر پیدا کرلو اور نمازیں جاندار پڑمنی شروع کروو حضور کے طریقے کا علم حاصل کرو۔اللہ کاؤ کر کر کے اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ قیامت کا استحضار اور دوسروں کے ساتھ معاطات اجھے رکھو اور ہر کام اللہ کورامنی کرنے کیلئے کرو۔ دھوت کے کام کوا پناکام ہناؤ۔اور تم اپنی حکومتوں میں رہو۔

کتنائی بداد بندار ہو اس کو اگر حکو مت دیدی جائے تو حکومت کا چلانا کوئی آسان البیں ہے۔ حکومت کا چلانا کوئی آسان مبیں ہے۔ حکومت کا چلانا بڑے بڑے مہدول کاڈیل کرنا بید صلاحیت والے کا کام ہوتا ہے۔ بس ان صلاحیت والے لوگوں کے اندر دین آجائے۔

اگریدکام آپ حضرات نے پورے عالم کے اندر کیااس طریقہ پرجو طریقہ آپ کو ہتایا گیاہے تواکی طرف اللہ تعالی سے جوڑ پیدا ہوگا۔ اور ایک طرف انسانوں کا آپس میں جوڑ ہوگا۔

### اجماعیت پیداکرنے کا طریقہ:

اجنا عیت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدی دوسرے کو نظ پہنچائے۔
دوسرے سے نفع لینے کی قکرنہ کرے۔اللہ سے لینااور بندوں کو دنیااس سے اجماعیت
پیدا ہوتی ہے۔اللہ سے لینے کانام مبادت ہے۔اور بندوں کو دینے کانام ظلافت ہے۔
لیمن ایک ہاتھ کھیلارہ اللہ سے لینے کیلئے۔اور دوسر اہاتھ کھیلارہ بندوں کی طرف
دینے کیلئے۔

# • ہم محابہ ہے منتغی نہیں ہو <u>سکتے:</u>

ابل باطل من جو لوگ سجم بوجر والے بیں وہ امت کو محابہ سے دور کرنے کی

عال ملتے میں۔ حالا کلہ زبان پر اسلام اور قر آن کانام ہو تاہے۔

وہ سارے واقعات جویش نے ذکر کئے، نیز اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں جنہیں یہ لوگوں کو جمع کر کے سناتے ہیں۔

کتے ہیں کہ یہ جس طرح آپی میں لڑتے رہے۔ اور جس نے زنا بھی کیا ہو۔ شراب بھی پی ہو۔ وغیر ووغیر و۔ کیایہ لوگ ہم کو قر آن سکھائیں ہے۔ ہم تو قر آن کو ڈائر کیٹ سمجیس مے۔

قرآن کو جتنا محابہ نے سمجھا ہے بعد والے اسے اتنا نہیں سمجھیں گے۔ کو کلہ ان کے سامنے قرآن افراد قرآن نازل ہونے پر رسول اکرم ملک نے جو بات ارشاد فرمائی وہ انہوں نے اپنے کان سے کہ ہے۔ اس لئے ان کی بات جتنی سمجھ ہودوالے اگر محض قرآن کو سامنے رکھ کر سمجھیں سے بالکل سمج نہیں ہوگی۔ بات سمجھان کی ہی ہوگی۔ بات سمجھان کی ہی جو کی ۔ بات سمجھان کی ہی ہوگی۔

### جس نے سنااس نے سمجھا:

اس کی مثال میں دے دول کہ جیسے ایک مختص نے اپنے پہریدار کو کہلولیا کہ فلال ( ملازم کانام ) موٹر آر ہی ہے۔اے روکومت جانے دو!

اس طازم نے جس سے حاکم نے کہا، دوسرے سے کہا۔ دوسرے نے تیسرے، اور پھراس نے اصل ذمدوار کے ہاس جد لکے دیا کہ موٹر کورو کومت جائے دو۔

رچہ جس کو ملاوہ ''روکو''کی بجائے ''مت' کر رکا۔ اور معاملہ کو بالکل الٹاکر دیا۔ توجس نے سنا، اس نے سمجھارو کو! مت جانے دو۔ اس نے سمجھا:-

"روکومت! جانے دو" تودیکھو! پندرواو کول کے داسطہ سے ہات پینی تو انتظادی رہامعنی بدل کیا۔

#### • جلد ایک معنی الک الک:

ایک آدمی دستر خوان پر بینها مواہ اور کمدرہاہے: "پانی لاؤ!" تواس کا مطلب کیا ہے کہ معلاس میں لاؤ"

ایک آدی حسل طانے میں جاتے وقت کید رہاہ۔" پانی لاؤ" تواس کا مطلب ہے " پائی لاؤ" آواس کا مطلب ہوگا کہ " پائی لاؤ" تواس کا مطلب ہوگا کہ ملک اور نے میں لاؤ" آیک آدی بیت الحلاء جاتے وقت کیے کہ " پانی لاؤ" تواس کا مطلب ہوگا کہ حقیقی میں لاؤ۔ تو جملہ ایک بی ہے۔ مر معنی الگ ہو گئے۔ یہ کون سمجھے گاوی جس نے تنا توسیل ہو سار سول اگر م مطلب کو متنا سمجھیں سے اس کے علاوہ کوئی تیس سجھ سکا۔

یہ ان کی چال ہے کہ صحابہ ہے ان کو کاٹو۔ اس مے علاوہ کوئی تیس سکے اس کے کہ واور گائے۔ اس کے کہ صحابہ ہے ان کو کاٹو۔ اس می کے واقعات بیان کر واور گائز کے ک قرآن کو سمجھو۔ میں نے یہ سارے واقعات تنصیل کوں بتائے۔ اس لئے کہ صحابہ کے اس کے کہ صحابہ کی ذریعہ کا میائی قدم ہوس ہو۔ صحابہ کے مستنی نہیں ہو کئے۔

### • شیطان کی بری حال:

و کیمو! قرآن پاک کی تعلی ہوئی آیتیں ہادے سامنے ہیں۔ مر ایک آدی دائر کمٹ قرآن کو سیجنے والا تاریخ کی کتاب "ابن الا فیر "کو سامنے رکھ کر قرآن کی آنوں کا مقابلہ کر دہاہے۔

یہ فض ڈے کے اندر سے خزر کا گوشت نکال نکال کر کھا دہا ہے۔ ہمارے ما تھی نے کہا" بھائی یہ تو حرام ہے۔ یہ تو خزر کا گوشت ہے "یہ ناراض ہو کیا۔ اور کہا کہ تم صدایہ (ایک کتاب کانام ہے) کے سوا بھی جانے ی نہیں۔ قرآن کو تم لوگ جانے ہی نہیں۔ قرآن کو تم لوگ جانے ہی نہیں۔ قرآن کو تم لوگ جانے ہی نہیں۔ قرآن میں ہے۔

مرے ساتھی نے کہا: -ارے قرآن میں فزر کا گوشت طال ہے؟
اس نے کہا: -ہاں اور قرآن کی آبت پڑھی: "وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُولُوا الْكِتَابَ جِلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ "(ب٦)

" بعن الل كتاب يبود و نصارى كا كمانا تمبار، لئے طال اور تمهار ا كمانا ان كيليے طال ہور تمهار ا كمانا ان كيليے طال ہو؟"

لود کمودار کی قرآن سی والا خزی کمار اسی اسی کمار اسید جارا بھائی سیمدار تقاراس نے کہا قرآن کی دوسری آیت کملم کملاحرام قرار دے دی ہے:-

" لحوَّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالَّمْ وَلَحَمُ الْجَنْزِيرِ" (ب٦) " يعيَّ مرداد و فون اور فزر كاكوشت حرام ٢

اس پر ڈائر کمٹ قرآن سکھنے والا کہتا ہے کہ یہ صنور کے زمانے کا خزیر حرام ہے جو گندگی کھا تا تھا آج کے زمانے کا خزیر المجھی غذا کھا تا ہے۔ اس لئے طال ہے۔ و گندگی کھا تا تھا آج کے زمانے کا خزیر المجھی غذا کھا تا ہے۔ اس لئے طال و حرام کا محکمہ اپنے و کھمویہ کتنی بوی شیطان اور اہل باطل کی جال ہے کہ طال و حرام کا محکمہ اپنے ہاتھ جس ہے۔

تمام محابہ اور رسول کریم مطابع نے اس آیت کا جو مطلب بتایا وہ یہ کہ الل کاب میرد و فساری کا ذرح کیا ہوا چند شرطوں کے ساتھ طال ہے، ہم نے تو یہ سمجھا:۔

اور یہ قرآن کو سائے رکھ کر ایک محنثہ کیلیے جمع ہونے والے قرآن کی آئیش پڑھ کر کہیں ہے کہ وکیل صاحب آپ اپنی رائے بتا ہے مؤاکم صاحب اپنی رائے بتا ہے۔ یہ رونے کی چزیں جی رونے کی چزیں۔

# • ہمیں کوئی غم نہیں:

محترم دوستواد موت کاکام ہم او کوں نے چھوڑ دیا تورسول پاک سیکھی کاپاک دین د نیا ہے ختم ہو کرد نیا کے کروڑوں انسان جہنم کی طرف جادہ ہیں اور ہمارے ولوں کو معدمہ نمیں۔ہمارے دلوں کے اندر دردوغم نہیں۔

اگریوی کو کینمرکی بیاری لاحل ہو گئی اور وہ چار پائی پر تڑپ رہی ہو ، ڈاکٹر نے کہد دیا ہے کہ اب نچ کی خیس ، تو کتنا صد مہ ہو تا ہے۔ کہ دوجو ان بیٹیوں کی شاوی کا کیا ہو گا۔ اور چھوٹے چھوٹے نچ جود ودھ مانگ رہے ہیں یہ نچ کہدرہے ہوں کے کہ ماں ایماں اوودھ تولا۔ میرکماں کہاں گئے۔ اس حالت میں بچوں کود کھے کر کتنارونا آتا ہے۔

میرے دوستو اکنے کی بات سے کہ بوی کی جدائی پر جتنا آج غم ہے۔ حضور
اکر م میں اللہ اللہ ہواد حوت کا کام امت نے چھوڑا۔ اس کی وجہ سے آج کروڑوں
کروڑوں انسان بغیر کلمہ کے جہنم کی طرف جارہ جیں اور اس کا مارے دلوں کے اندر
کوئی غم نہیں ہے۔ نہ کوئی اس کا درو ہے ، نہ ہے چینی ہے ، نہ ہے قراری ہے۔ ماری
راتوں کی فیندیں اڑ جانی جا بئیس کہ یا اللہ اکیا ہور ہاہے ؟

جار جار مینے جماعت کا کرے ہوں مینے جماعتوں کے اندر پھر کر۔اور مقام پر رہ کر،
مجد وار جماعت بناکر۔ کھیوں بی، تعلیموں بی، گھر والوں کے ساتھ ذبن بنانے بی،
لوگوں کے در در، گھر گھر جاکر طوکر کھانے بیں۔اور ان کی کڑوی کیلی سنااور پر داشت
کرنا، جو تکلیف آئے اے پر داشت کرنااور اند تعالی ہے را توں کو اٹھا تھ کر دھا کی ساتگنا
کہ اے انڈ! تیرے ہاتھ بیں ہے کہ تو عالم انسانی بیں ہدایت کی ہوا کی چاادے۔
اس طریقے ہے جاروں طرف را توں کورونے والے ،اور جاروں طرف دن کو
خہا، کر زوا لے اور ہر طر ، ج کی تکلیفیں پر داشت کرنے والے آگر وجود ہیں آگئے۔

تو میرے محترم دوستوااللہ پاک خوش ہوجا کی کے۔اور جب اللہ فیصلہ کردیں کے تواللہ پاک بڑے قادر مطلق ہیں، کیا جب ہے کہ کونے کے کونے اور ملک سک ملک ایمان کی طرف آئے شرع ہوجا کیں۔اور مسجدیں آباد ہو تاشر وع ہوجا کیں۔اور میدیں آباد ہو تاشر وع ہوجا کیں۔اور بڑے بڑے دین کی دعوت کی فضا کی بڑے بڑے دین کی دعوت کی فضا کی تیار ہوجا کی ۔ اور چارول طرف دین کی دعوت کی فضا کی تیار ہوجا کی ۔ اور اور کے اندر کتنی مخالفت کرنے والے تھے۔
لیکن کیے راتوں کورونے والے بن کے۔اور ان کے اندر کیا امت کا ورویس گیا۔ آج کے حالات میں ہمیں کا میابی ان کے رائے یہ چلنے ہے تی ملے گی۔
ان کے طور وطریق کوزند کیوں میں رائج کرنے یہ بی ملے گی۔
انڈیاک ہمیں اور حمیس اس کی توفق عطافر ہائے۔

(آين)

#### <del>{240}</del>



22ا کتو بر1995ء اجتماع حیدگاہ دہلی

لمك شام مي ايك معجد كے انتاح كے موقع بر (جس می کہ وزیرہ وزراء مجی تھے) میں نے کیا کہ ہماری جماعتیں تمہارے مکوں میں آویں گی۔ تو تم لوگ ان کاساتھ دیتا بور ہاری جماعتوں کی علامات مہ ہوں گی کہ یہ جماعت اینا خرج کر کے آوے گی، میبہ نہیں مانچے گی۔ کندھے پر بستر افعائے گی معدوں کے اندر عمرے کی۔ بدلوگ اینا کھاتا بکاکر کھائیں مے۔ اور لوگوں کے محرول پر جاکر کوشش کر کے اقیم معدول میں لائیں مے مان کو نماز سکمائی مے ، وین سکمائی مے اور ان کی جماعت بنا کر باہر تکالیں سے اور جار مہینہ کی تعیل کریں ہے۔

### خطبہ مسنونہ کے بعد!

فَاعُونُ بِاللّهِ مِنَ الْفَيْطَانَ الرَجِيْمِ • يَسْمِ اللّهِ الرِّحَفِيّ الرِّحَيْمِ • وَيَسْمِ اللهِ الرِّحَفِيّ الرِّحِيْمِ • وَيَوْانُ أَهُلَ الْقُرَى "امَنُوْاوَاتَّقُوْا لَفَتَحَنَا عَلَيْهِمْ يَرَكَاتٍ وَلَوْانُ الْقُرَى "امَنُوْاوَاتَّقُوْا لَفَتَحَنَا عَلَيْهِمْ يَرَكَاتٍ وَلَوْانُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكِرُوابِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ هَيُّ.

(پ٤ انعام،ع١١)

الله تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف الحکو قات بنایا -- لیکن دوستوایہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ الحیاز ندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے یر گزارے۔

# مانورے بھی زیادہ برترین:

اور اگریہ محنت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ پرند انجام دے بلکہ و نیا کے اندر پھلی ہوئی چیزوں پر بی کمل احتاد کر لے، تب یہ انسان اشرف المخلوقات میں رہتا۔ بلکہ جانور سے مجی زیادہ برترین بن جاتا ہے۔

اشرف الخلوقات ہونے کے معنی یہ میں کہ اس کے اندراللہ پاک نے ملاحیت اور استعداد رکھ دی ہے ساری محلوقات سے بہتر ہونے کی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کے اور محنت کرے۔

# • <u>جنت کس کی ؟</u>

مرے محرّم دوستوو بزر کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، نے انسان کے بنے کا بھی

راستہ بتلااور یہ مجی بتادیا کہ انسان کیے مجڑ ا ہے۔ انسان کے مجڑنے پر دنیا میں کیا معاملہ ہوگا اور آخر نت میں کیاسز اے؟ - بننے پر دنیا میں کیسی رحتی بازل ہوتی معاملہ ہوگا اور آخر ت میں کیا براے؟ - بننے پر دنیا میں کیسی رحتی بازل ہوتی میں اور آخر ت میں کیا براے؟

لیکن جوہات اللہ نے بتائی ہے وہ خیب کے اعمر ہے، آخرت میں ظاہر ہوگی۔جو ہات انسان کو دکھائی دیتی ہے، وہی اس کے مد نظر ہوتی ہے لیکن آخرت میں جب معالمہ اس کے خلاف ہوتا ہے تب آدمی سجمتا ہے کہ میں نے جو کیا غلاقا۔

جتنے مجی انبیارو علیهم السلام کی بات مانے والے تھے، جب ایمان کی طرف آصحے ، مبادت میں لگ محے، حصول علم میں جث محے، اللہ کا ذکر کرنا، ایک دوسرے کا اگرام كرنا، لوكون كاحق اواكرنا، رحم كرنا، مهر ياني كرنا، نيتون كو شؤلية رميناكه هي الله كورامني كرنے كى بات كرد بايوں يا نبيل جب انبياء عليم السلام كے مانے والوں كے اعدريد یات تھی تو یاوجود یک وہ تعداد میں کم تھے، طاقت میں کزور تھے، سر ماید کے احتبار ہے خریب جھے کین چو تکہ اللہ کی طاقت دینداری کی مناہ بران کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اور اللہ كے خزالوں سے ديندارى كى بناوير ككشن بوكيا تفاراس كے اس كابدلدم نے كے بعدیہ ہوگاکہ جہنم کے فرشتے ان کو جہنم میں نہیں لے جا تھیں سے۔ کو تکہ اللہ کی خوشنودیاے حاصل ہے۔ اور چو تک اعمال پر اللہ کی طرف سے دیتے جانے والے فزانے سے اس کا تعلق ہے ہیں اس کا اثریہ ہے کہ ان کو جنت کے گی۔ ہر حتم کی تعتیں اللہ اک مرحمت فرمائیں مے اور کروڑ ماکروڑ سال کے بعد مجی جند والوں یر کو کی وبال فیس آئے گا۔ نہ عی جنت کے اندر اکتابت ہوگی کہ بمائی! کروڑ ہاکروڑ سال ہو محے، جنب کے اندر رہے ہوئے۔ اب باہر مجی چلس۔

### • الله كي بكركب آتى يع؟

میں یہ عرض کردہا تھا کہ انہاہ علیم السلام نے اللہ کی طرف سے آکر لوگوں کو سید حادات بالیا اور لوگ سید سے دائے ہے۔ سید سے دائے ہے۔ ان والوں کو شروع میں بجام سے اور تعلیف پر داشت کرنی پڑی۔ کر بعد میں بجراللہ کی دو بھی آئی۔ اور جنہوں نے نبیوں کی ہات کو فیش مانا۔ اپنے مال و طاقت، اور تعداد کی کورت کے محمد ند میں دے ،ان پر اللہ کی طرف سے مکڑ آئی۔

# کمبراوراس کاانجام:

تين چرول كالمحمند اور تحبر آدى كومو تاب -

ایک یدک میرسیال مراید زیاده ب

دومرے یہ کہ میرے پاس طاقت زیادہ ہے،

تيسرے يدك ميرے ماتى اور سائقى زيادہ ين،

-- ان تن يروں الداور او كارات يل اور يور فراب فراب كام كرت يل الداور يور فراب فراب كام كرت يل الدائيوں على الكيفي بينجا، علم كرنا، ان برائيوں على جلا بو جو كاو ينا، لو كول كو تكليفيں بينجانا، علم كرنا، ان برائيوں على جلا بو جا ير جس على فوب مل جاتا ہے۔ پورى طاقت لگات ييں۔ پھر جاكر" بال على بال الله الله فالله الله على بال الله الله فالله بالله على الله بالله بالل

### • بندرول کی طرح الحمل کود:

جب آوی کا بہن اللہ کی طرف سے جماہے اور دوسری طرف چلا جاتا ہے جب،

ایے اوکوں پر اللہ کی طرف سے معیب آتی ہے، تو نظور کی طرح الحیل کود کرتے ہیں۔ ایک جکد جب معیب آئی تو الحیل کر دو سری طرف چلے سے۔ محر وہاں پر معیبت آئی تو بندر کی طرح اچلے، کسی اور طرف چلے سے۔

ای طرح جوافشہ ہے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ،وہ بھی او حر بھی او مر ہوتے رہے جی۔ ان ہے چاروں کو بھی جین نہیں رہتا اول ا جیر۔ ان بے چاروں کو بھی چین نہیں رہتا اُس ان کو فریب کہتا ہوں، جیم کہتا ہوں، مسکین کہتا ہوں، چاہے وہا ہے آپ کو کنتائی بڑا کہتے ہوں، لیکن ان کو چین نہیں رہتا۔

# • الله ك نفيل م كوئى فى نبيس سكا:

تعرت اول عليه السلام كى قوم ايك جيك على جاه ہو كل ان كى برائوں كے جو مرد تے يعنى معرت اول عليه السلام كا بينا اور ان كى بيو كه معرت اول عليه السلام في بينى معرت اول عليه السلام كا بينا اور ان كى بيو كه معرت اول عليه السلام في الدر سوار ہو جالہ آواللہ كى طاقت كو ان لے اللہ بينے نے مراكم اكر على بيالا كے اور چلا جاؤں كا وو جھے بانى سے بيا لے كا:"سَنَاوِيْ آلِنَى جَبَلِ يَعْجِمُونَى وَنَ الْعَالَو" (ب ١٢ هود و ع ٢)
عن جائح موں كا بيلا ير و بيا لے كا بانى ہے

نوح عليه السلام في كها:-

"وَحَالَ يَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغُرَقِيْنَ"(ب11هود،ع٣) بهت يزي مون آلي،اوروه فرقاب بوحما-

• توم عاد کی سرشی اور خد اکاعذاب:

اب قوم عاد آئی۔ اس کو حفرت ہود علیہ السلام نے سمجللا۔ انہوں نے کہاک

و کیمو! بہت براہوگا گراللہ کی ہات کو تیس مانا ، اور اللہ کی طاقت کو تسلیم تیس کیا۔اللہ کی میادت تبیس کیا۔

و يمواالله بهت بوے افتكر والا ب مع جامرف الله كى كرنى ب

انہوں نے کیا سمجاک - نوح علیہ السلام کی قوم کو توافشہ نے پائی ہے ہلاک
کیا۔ اور ہماراگر وہم کو یہ بتا کے کیا ہے کہ پہلا واٹر پر وف ہیں۔ ہماری تا تیمیں کمی لمی
ہیں، ایک چھلا تک لگائیں کے اور اوپ چلے جائیں کے ۔ پائی ہمارا پکھ نہیں کر سکے گا۔ یہ
ممان کر کے یہ لوگ پہلا کے اور اوپ چلے شکے ۔ حالا کلہ اللہ کے پہل مز اویے کے طریقے
متعدد ہیں۔ اب کی ہارافلہ نے زور کی ہوا چلائی۔ ہوا تو پہلاوں کے اوپ بھی چلتی ہے۔
جس سے سب کے سب جادو ہر یاد ہو گئے۔

# • قوم شمود کی سرشی اور خداکاعذاب:

اس کے بعد قوم شود آئی۔اللہ کے رسول نے اس کو بھی سمجھایا کہ دیکھو!!اللہ کی طاقت کومان لو۔ تم ہے پہلے قوم نوح اور قوم عاد نے نہیں مانا تو وہ چاوہ یہ باد ہو گئے۔اگر تم جس مانو کے تو تم بھی بچاہویہ باد ہو جاؤ گے۔ کر قوم شود کے ذہین جس کیا تھا۔۔؟ کہ اللہ کے بیمان چاہو یہ باد کر نے کیلئے کیا ہے؟۔۔۔۔ مرف ہوا اور پائی کہ اللہ کے بیمان جاہو یہ باد کر نے کیلئے کیا ہے؟۔۔۔۔ مرف ہوا اور پائی ۔۔۔ بہاڑوں کے اندری مکان بنالیں گے۔ بہاڑوں کے اندری رہیں گے نہ تو پائی وہاں تک بھی سے کا ندری مکان بنالیں گے۔ بہاڑوں کے اندری رہیں گے نہ تو پائی وہاں تک بھی سے گاور نہ ہوا کینے گی۔

نیکن اللہ پاک نے ان کو سزادی۔ باوجود کے۔ یہ لوگ بہاڑ کے بہترین مکانوں کے اثدر تھے۔۔۔۔ ایک فرشتے نے زور کی چیٹی مل ک جس سے ان کے کانوں کے پردے بہت سے۔ اور دی جگہ ان کیلئے قبر بن کی۔

### نعت ومصيبت كاخدائي ضابطه:

سارے انہاء علیم السلام کے قصے میں اللہ نے یہ بات بتائی کہ جنہوں نے ہی اللہ کی وات بتائی کہ جنہوں نے ہی اللہ کی وات و صفات پر یقین کیا۔ اللہ کی وات و صفات پر یقین کیا۔ اللہ کی وات و صفات پر یقین کیا۔ اللہ باک نے ان کی مدو فرمائی۔ اور جنہوں نے دیس ماتا، باوجود طاقت، سر مایہ اور تعداد کے اللہ نے ان کی کر فرمائی۔

رسول کر یم علی نے بھی اپنے زمانہ کے بے ایمان اور بھے ہوئے لوگوں کو سمجھایاکہ ویکھوا سمجھ جاوا کہیں تہارے اوپر معیبت نہ آجائے۔ میری ہات مان لوگ تو آسان سے بھی برکت ہوگی۔ زین سے برکت ہوگی۔ آپس بی اس، چین، سکون اور محبت پیدا ہوگی۔ مزید ارز ندگی و تیاکی بھی ہے گی اور مرنے کے بعد جنت طے گی۔ جس بی ہیں ہیں ہیں ان لوگوں نے اس ہات کی طرف و حیان ہی جس بی ہیں۔ ہیں ہیں۔ دیاور کھا کہ ان ان لوگوں نے اس ہات کی طرف و حیان ہی جس میں اور کہا کہ:-

"رَبُّنَا عَجِلْ لُّنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ"(ب٢٣)

قیامت کے دن کا کون انظار کون کرے، ہمارے لئے قیامت میں جو سز ااور حساب ہے،اس کود نیاض لے آ۔۔۔۔۔

لیکن اللہ پاک بڑے مہریان ہیں۔ کتنائی تنہگار آدمی ہو۔ اس کی فوراً پکڑ تہیں کرتے۔ بلکہ اس کیلئے ہدا یت کااور ایمان کاسامان کرتے ہیں۔ اور انتظام کرتے ہیں۔ ان کے پاس نبیوں کو بیجے ہیں۔ ان کے اوپر مصیبتیں لاتے ہیں:-

"لَعَلَّهُمْ يَتَصَوَّعُونَ" -- تاك كريه وزارى كرنے لكيس كه الله! مارى مصيبت كودور كروے، ہم تيرى بات كوما نيس كے۔

اور مجمی اللہ پاک ان کے اور نعتیں ڈالتے ہیں ''لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ " تاك ووشكر

گزاری کریں کہ اے اللہ! ہم تو بہت گنگار ہیں۔ ہم نے بہت گناہ کا کام کیا۔ پھر بھی آپ نے اتنی نعبتوں سے تو از لہ اے اللہ! ہم تیم اشکر اوا کرتے ہیں اب تیم ی نافر مانی فرس کے۔ تو اللہ تعالی یہ سادے انتظامات کرتے ہیں۔ انسان کو سیدھے رائے یر لانے کیلئے۔ '

# • عذاب سے قبل خدائی ضابطہ!

بالکل ہن و حری پر جب آوی آ جاتا ہے تو پھر آخر میں اللہ پاک وی کرتے ہیں کہ ان کی آخر میں اللہ پاک وی کرتے ہیں کہ ان کی آخرت کی زندگی بجڑ جاتی ہے۔ و نیا کی زندگی اور قبر کی زندگی بجڑ جاتی ہے۔ و نیا کی زندگی ہوئا آیا تو بی بنائی د نیا بجڑ گئے۔ فر حون کی بھی بھڑی ہے جنا آیا تو بی بنائی د نیا بھڑ گئے۔ فر حون کی بھی بھڑی ہے ساری ہا تیں قرآن کے اندر بھی بھڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کر سائیں بازل ہو کی۔ اور اس زمانے کے بے ایمانوں اور ایمان والوں کو پڑھ پڑھ کر سائیں گئے۔ تو ایمان والوں نے بڑھ آپ نے کہا۔ کی بات ہے ،جو آپ نے کہا۔ کی جو ایمان جو ایمان تھے ،انہوں نے نہیں مانی ، بلکہ کہا کہ :-

"إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ"(ب٧)

" بیہ تو پر انی کہانیاں ہیں" ---- کر اب بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پکڑ میں کے گئر میں کہانیاں ہیں " است می نہیں کی۔ لیکن بہت می ہند و هر می پر لوگ آ گئے۔

جب بجڑے ہوئے لوگ زیادہ ہت دھری پر آجاتے ہیں تو اللہ تعالی اکثر ایا کرتے ہیں کہ سدھرے لوگوں کوایک طرف کردیتے ہیں، اور بجڑے لوگوں کوایک طرف کردیتے ہیں، اور بجڑے لوگوں کوایک طرف کردیتے ہیں اور بجڑے لوگوں پر فیمی مدولاتے ہیں اور بجڑے لوگوں پر فیمی مدولاتے ہیں اور بجڑے لوگوں پر فیمی کردیا ہے ہیں۔ سرتی کے زمانہ میں اللہ پاک نے ایسا کیا۔ رسول اللہ بھاتھ کے زمانہ میں بھی ایسا کیا۔ انسار نے مطالبہ کیا کہ آپ مدینہ آجا کیں۔ رسول کر یم مقالے مدینہ میں بھی ایسا کیا۔ انسار نے مطالبہ کیا کہ آپ مدینہ آجا کیں۔ رسول کر یم مقالے مدینہ

منورہ تشریف لے محے۔ اور محاب ہمی مدینہ منورہ پہنچ محے۔

#### • ابوجهل كاغرور چكتاجور!

فزو کیدر ش ایو جہل اور اس کے ساتھوں کے دہن ش بے تھا کہ جارے ہاں اس طاقت ہے۔ ان کو جا کر صرف فتم کرتا ہے۔ فتم کرکے "فی ہے۔ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ ان کو جا کر صرف فتم کرتا ہے۔ فتم کرکے "فی پارٹی "کریں گے۔ اس ش عربوں کی دعوت کریں گے۔۔۔۔۔ تودیکو ایوں چودہ سال ہے یہ لوگ اعمیل رہے تھے۔ محرجب بدر کا فردہ ہوا تو ہے ایمان کمہ والوں کو معلوم ہو گیا کہ اصل طاقت کس کے یاس ہے۔

ابالله نے ان لوگوں کواجازت دے دی ہے کہ ان سطے ہوئے لوگوں کو چکویں۔

# • قربانی کامزاج کس طرح بنایا کمیا:

لیکن یہ مار کھانے والے محابہ جو بہاور تھا۔ ان کے ذہن میں ایک ہات بیٹی ہوئی تھی کہ اللہ ہذا طاقت والا ہے۔ اس کے عظم کو الی ہورا کریں کے تواللہ کی طاقت مایت میں آئے گی۔ اور اللہ کا عظم توڑیں کے ، تواللہ کی طاقت ہمارے ظاف ہو جائے گے۔ کو تکہ اللہ پاک عظم کہ کے اندریہ تھا:۔
گی۔ کو تکہ اللہ پاک کا عظم کم کے اندریہ تھا:۔

"أَلَمْ ثَرَٰالِي الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا آلِدِيَكُمْ وَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَالْذِيكُمْ وَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَالْتُوا الْإِكُوةَ \*\* (ب٥)

مميا نبيس ديمان او كول كوجن سے كهدد إكمياك روك اواسين باتمول كو

اور نماز گائم کرو،اورز کو1:دو"

کہ دہ اوک تم پر ظلم کریں ہے۔ گرتم مبر اختیار کرداجا می طور پر حملہ نہ کروہ فہاڑ اور زکوہ کے ذریعے اللہ کے حکموں پر اپنی جان اور مال کا فیا کا عزائ بیدا ہو جائے۔ ان ہاتوں کے ذریعہ بدی دوحانی ترتی حاصل کرو کے۔ اور بہت آ کے بڑھ جاؤ کے۔ لیکن اپنے ہاتھوں کوروکو۔ چتانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کوروکو۔ چتانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کوروکو۔ چتانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کوروک جتانچہ انہوں نے اپنے تھوئی ہے۔ اس کے اعدر مبر آیا۔ تھوئی ہے۔ آیا۔ اس سے ان کے اعدر مبر آیا۔ تھوئی ہے۔ آیا۔ ان کے اعدر عبر آیا۔ تھوئی ہے۔ آیا۔ ان کے اعدر عاکی طاقت آئی اور دوحانی طاقت بڑھتی جلی گئے۔

# • مؤسوى تعليم:

بدر کے موقعہ پر کنار کھ و ہزا ضعد آیاکہ کزور اور بے حیثیت لوگ ہمارے تجارتی قافلہ کو کر قار کرنے کیلئے نفل پڑے ہیں،ان کی اتی صد ہو گئی؟

"فَاسْرٍ بِعَبادِيْ لَيْلاً اِنْكُمْ مُتَّبَعُونَ • "(ب٥٧)

مرے بندوں کو لیکراے موٹی راتوں رات لکل جاؤ۔ اور فرعون تمہارا

چها کرے گا۔ بدیادر کھتا۔

۔ تو ظاہر اُان نی اسر ایک پر دا مجاہدہ آیا۔ تکلیف افعائی۔ اتی تکلیف کد ایک طرف
تو فر مون چھاکر رہاہے اور دوسری طرف وطن چھوٹ رہاہے۔ بس کی وجہ ہے وطن
کے ایمدر کماناہ کھاناسب محیلہ لیکن ان او کول نے کہا کہ اللہ کا تھم جورا کریں مے تواللہ کی
طاقت مارے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی نعتوں کے فزانے سے ہمارا تعلق ہوگا۔ بی تعلیم
مان کو حضرت موکی علیہ السلام نے دی تھی۔

### مالات ہے متاثر ہو تا عیب نہیں!

محترم دوستوا اور بزر کواجب حالات بکرتے ہیں تواجھے ہے اچھے آدی متاثر ہوئے ہے۔ اچھے آدی متاثر ہوئے اپنے دیداد متاثر ہوجاتے ہیں۔ حالات ہے اثر لیما میب نیس۔ لیمن استان متاثر ہونا کہ اللہ کا تھم ٹوٹ جائے ، یہ میب ہے۔ اگر اللہ اور اس کے دسول کا کم موٹ کیا تواللہ کی طاقت خلاف ہوگی۔ اگر اللہ اور اس کے دسول کا تھم جھوٹ کیا تواللہ کی طاقت خلاف ہوگی۔ اگر اللہ اور اس کے دسول کا تھم نیس جو خلاور حالات ہے متاثر ہو گئے تواس متاثر ہونے ہی حرج نیس ہے۔ معظرت موئی طیہ السلام ہی تحمیر اللہ جاؤ فر محان کے پاس اور اے دھوت دو۔ تو حضرت موئی طیہ السلام ہی تحمیر الکے۔ اللہ پاس اور اے دھوت دو۔ تو حضرت موئی طیہ السلام ہی تحمیر الکے۔ میں اور اے دہ موت دو۔ تو حضرت موئی طیہ السلام ہی تحمیر الکے۔ میں کہ ہم پر نیاد تی کہ ہم پر نیاد تی کر سیامر کھی کرے۔ ہم پر نیاد تی کر ہیا۔ کہ ہم پر نیاد تی کر سیامر کھی کرے۔ تواللہ جارکہ وقائی نے فر باز۔

الْاَفْخَاظَ إِنَّنِيْ مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ "(١٦)

مت ڈرو، عی تہارے ساتھ ہوں۔ سنتا ہوں اور دیکتا ہوں میرے علم اور قدرت سے کوئی کل نہیں سکار محبراتے کوں ہو؟ چنانچے اللہ پاک اس موقع پران کو تسلی دے رہے ہیں۔

### نیاسرائیل برخداکی اجانک مدد!

میرے محترم دوستواور ندر کو! --- بنی اسر ائیل د طن چیوژ کر فکل سے کاروبار چیوژ کر نکل محصہ فرعون کو پہتہ چلا تواہے ضعہ بہت آیا۔اس نے کہا کہ امچما!ان کی ایسی ہمت ہوگئے۔ جاروں طرف چیر اسیوں کودوڑ اویااور کہا کہ اعلان کردو:-

"إِنَّ هَٰٓوُلَآهِ لَهِرْ دِمَةً فَلِيُلُوْنَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا لِظُوْنَ وَإِنَّا لَجَمِيْحٌ حَادِرُوْنَ"(ب١٩)

کہ یہ بنواسرائل بہت تموڑے ہیں۔ ہم ان سے قاصت کریں ہے۔ اور سب ل کر جالمیں ہے۔

چانچ سب کے سب بوامر ایکل کے تعاقب میں چلے۔ یہیں بنوامر ایکل پر عامرہ آیک ہوا ہوں ایکل پر عامرہ آیک آگے سندراور چھے فرعون کا لکھر۔اور بیدور مہان میں چاروں طرف سے کمر سے۔ انہوں نے حضرت موٹی علیہ السلام سے کہا کہ "افالقدر تحفوق" چاروں طرف سے ہمارے گئے پریٹائی بی پریٹائی ہی پریٹائی ہے۔ آگے جائیں تو سندر ڈیوئے، چھے جائیں تو سندر ڈیوئے، چھے جائیں تو شندر ڈیوئے، جھے جائیں تو فرعون مارے حضرت موٹی علیہ السلام نے سوچااگر اللہ کے ماسوا کا اثر ان پریٹا تو کھیں ایسانہ ہوکہ اللہ کی مدور ک جائے۔ اس لئے ہم بورزوروں کر کہا:۔

سکلا اِنْ مَعِی رَبِی سَنفدین ۱۹ پا شعراه ع۸) برگز دیل امرے ساتھ مرارب ب، وجو کوراد تلائے گا۔

الشیاک جب مدو فرماتے ہیں تو مدو کرنے کے دوسیکٹ پہلے بعد ہمی نیمی چلاکہ خدائی مدو آبانی مدو آباتی ہے والد نے کہ اللہ نے خدائی مدو آباتی ہے اور جب مدو آباتی ہے تو آدی جران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کیے بدد کی۔

معلوم تفاكد مدوش عليه السلام كومعلوم فيل تفاكد الله كيے مدد كري محد ليكن اتا معلوم تفاكد الله كي مدد كري محد ليكن اتا

ر مارویا۔ پھر توسب نے ویکھاکہ سمندر میں راستے تی راستے نقل آئے۔ جس میں سے معرت موئی علیہ السلام اور ان کی قوم کزررتی تھی۔

فر مون نے کہا کہ ویکھو! سندر کے اندر بھی رائے بن مجے۔ نہ معلوم کیا کیا ہور ہاہ۔اب جو بھی بنیامر ائیل کا آدمی طے اس کی پٹائی شروع کردو۔

"سَنُعَتِّلُ ابْنَآءُ هُمْ وَنَسْتَحَى نِسَآءُ هُمْ وَإِنَّافُوفُهُمْ فَاهِرُونَ" (ب9 سورة الاعراف. ع8)

ان حالات می حضرت موئی علید السلام نے قوم والوں کی احدد سیندهائی۔ قربلیز۔ "اِسْتَعِیْدُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا" (ب٩) الله عدد ما کواور صر کرو۔

#### • الله كى طافت مبركرنے والوں كے ساتھ!

اس واقد میں قیامت کی کیلئے ہماری رہبری ہے کہ جب جاروں طرف سے
معیبت آجائے تواس وقت میں اللہ سے مددما تکیں۔ اور مبر کرے۔ مبر کرنے والوں
کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اللہ سے مددما تکنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔

حضرت موسی علیہ السلام نے نی امر ائٹل ہے گیا:"إستونینوا باللہ واضیووا"(ب۹)
اللہ ہددا کواور مبر کرد۔
"اِنَ الاَذِ مِنَ لِلْهِ يُنْوِلُهَا مَن يُفَادُ"(ب٥ الاعراف، ع٥)
ب شک زمن اللہ کی دیا ہے۔ جے جاہتا ہے وارث بناتا ہے۔
کی یہ زمن بھلوں کو دیتا ہے، جیے داؤر علیہ السلام، سلمان علیہ السلام۔ اور کمی

بنی یہ زیمن جملوں کو دیتا ہے ، بیسے داؤد علیہ السکام ، سلمان علی یہ زیمن پرول کو دیتا ہے ۔ جیسے قریمون - ہالان - کنارون ---- لیمن "وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّعِیْنَ "(الآیه)

انجام تقوى والول كالبهر موكار

#### • چھوٹے بحرم کوسزایزے بحرمے:

اورایا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبداللہ پاک جھوٹے بھرم کومزادیے کیلے بدے بھرم کو متعین کردیتے ہیں۔ یہ نی امرائیل جھوٹے بھرم تھے۔ کو تک یہ اللہ کو مائے تھے، نیوں کو مائے تھے، آفرت کو مائے تھے۔ کیا کام با ایمانوں جیسے کرتے تھے۔ وزیاداروں جیسا کرتے تھے۔ اور سے لیمل دین کا تھااندرد نیا بھری ہوئی تھی۔ توان پر اللہ پاک فضب ناک ہوئے اور ایک بڑا بھرم ان کے اور مسلط کردیا۔ اور وہ فر عون تھل جس نے قدائی کاد عوی کی کیا تھا۔ اس نے ان کو خوب ستایا۔ خوب مارا بھا۔

## چھوٹے بحرم کی سزا:

#### برے بحرموں کو بیک وقت انیس کم کی سر اکیں: پھریزے بحرم کو سر اکہاں ہوگی؟

ینے جمرم کی مزاہدے جیل خانے میں ہوگی --- اور وہ بہت بی ڈرنے ی
جگہ "جہم" ہے۔ جس کے اندر جہنیوں کو افیس شم کی مزائیں اللہ پاک دیں کے اور
بیک وقت دیں مے۔ ہر مزادینے کیلئے بے شار فرشتے ہوں مے۔
"وَهَا يَعْلَمُ جُنُوٰوَ وَبِكِ اِلْا لِمُوَ" (الآیہ)

"الله ك المكر كوكو في تبين جانيا، مروى جانياب"

ہر مزادیے کیلے فرشتوں کا سردار اور اس کے ماتحت ند معلوم کتنے فرشتے مقرر ہوں مے۔اس طرح انہس سردار اور ان کے ماتحت سزادیے والے فرشتے ہوں گے۔ "عَلَيْهَا بِنْعَهُ عَضَرٌ" (الأبه)

اوران کوانیس ملم کی سزائی ہوں گی۔اس لئے کہ بدیزے بحر میں۔

## • جہنیوں کا کھانااور یانی:

جس اللہ نے آسان وزین اور جاند وسورج کواپنے ایک تھم سے بنایا۔ ایک تھم

وے کراس کو توز بھی دے گا۔ انہوں نے اس اللہ کی طاقت کو تسلیم نیس کیا۔ جس کی

وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کے اندر ایک بزار سال تک کھاٹا ما تھتے

ر میں گے۔ جس پر انہیں کا نے دار در خت لمیں گے۔ بھوک کی وجہ سے دو کھاٹا شروح

کریں کے ملت کے اندروہ چھ جائیں گے۔ جس کی وجہ سے وہ چھیں ماریں کے اور پانی بانی جانی جاندی ہے اور پانی انہیں ویا میں گے۔ جب کو آنا ہوا یہ بودار پانی انہیں ویا میں گا۔

مائے گا۔

## ني كي بات كروژون سال بعد بھي تي:

یہ حضرت محد ملک کی دی ہو کی خبر ہے یہ جموثی نیس ہو سکت۔ ان کی زبان سے تکلی ہوئی ہار ہو سکتی۔ ان کی زبان سے تکلی ہوئی بات کر وڑ ہاکر وڑ سال کے بعد بھی فلط نیس ہو سکتی۔ اس لئے کہ وہ جو بات کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔

"وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَالْوَحَىٰ يُوحَىٰ "(٣٨٠. النجم ركوعه)

"ا پنے جی سے کو کی بات نہیں کہتے۔جو بات ہوتی ہے۔اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔

## • ني ياك كي بجرت، اور سراقه اين مالك:

جب آپ ملک فار ٹورے معرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نگلے اور میپ کر مدینہ کی طرف جارہے تھے تو چاروں طرف کتار کمہ نے آدمی دوڑاد یے کہ جو کوئی ان کوزندہ پکڑ کر لاوے یا ارڈالے تواس کو انعام لیے گا۔ چاروں طرف آدمی مجمل کئے۔ لیکن اللہ کی شان د کھئے:۔

سراقد ابن مالک نے آپ کو جاتے ہوئے دیکے لیا۔ (اور یہ وہی فض ہے کہ بدر کے دن جس کی شکل میں شیطان آیا تھا)" جے خدار کے ،اے کون تھے "اس کا کھوڑا زمن کے اندرد صنس کیا۔اور وہ تھیر اگیا۔اس نے ارادہ کیا کہ اب میں نہیں چڑوں گا۔ تب کھوڑا نکل سکا اور چلنے لگا۔ چر سوچا کہ یہ تو اتفاقیہ ہو گیا ہوگا میں ضرور چڑول گا۔ تمر کر چرکھوڑاد حنسلہ دو تین مر جہ ایسا ہول تواس نے ملے کرلیا کہ اب میں ہر گر تحر ض نہیں کروں گا۔

### • فرمانبردارون اورنافرمانون كيلية فلف فعت وصيبت:

ویکموااس بات کوز بن بی اجی طرح بخالوک اگر آدی فرانبر وارب آواس پر بھی تعتیب اور تکلفیں آئی ہیں۔ اور اگر نافر بان ہے تواس پر بھی تعتیب اور تکلفیں آئی ہیں۔ اور اگر نافر بان ہے ، لین عمواً بالکل آخر مر طلہ بھی۔ ہیں۔ ۔ فرمانبر واروں پر اللہ کی مدد آئی ہے ، لین عمواً بالکل آخر مر طلہ بھی۔ اور نافر بانوں کو تعتیب و با ہے۔ اور بالعوم شروع میں بی دیتا ہے۔ لین یہ بات ذبن میں بھالوک نافر بان پر جو تعت آئی ہے وہ الی ہے جیسے چر ہے کے بخرے میں گی کی روئی۔ یہ خوش کرنے کیلئے نہیں رکمی جاتی بلکہ چر ہے کو گرفرار کرنے کیلئے رکمتی جاتی ہے۔ اور فرمانبر داروں کو جو تعت الی ہے، وہ الی ہے جیسے طوطے کے بخرے کی نفرمانوں کیلئے جو تعت ہی تھت رکمی جاتی ہے دل بہلانے کیلئے ۔۔۔۔۔ تو نفرمانوں کیلئے جو تعت ہے وہ چے ہے بخرے والی تعت ہے جو آخر میں کرفرانہ ہوگا۔ اور فرمانبر دار پر جو تعت ہے وہ چے ہے بخرے والی تعت ہے جو آخر میں کرفرانہ ہوگا۔ اور فرمانبر دار پر جو تعت آئی ہے۔ وہ طوطے کے بخرے والی تعت ہے جو آخر میں کرفرانہ ہوگا۔ اور فرمانبر دار پر جو تعت آئی ہے۔ وہ طوطے کے بخرے والی تعت ہے جو آخر میں کرفرانہ ہوگا۔

تافرمانوں کی تکلیف کی مثال اسی ہے جیے کسی کو ضعہ میں چھرا ماراد یا جائے اور ضعہ میں چھرا ماراد یا جائے اور ضعہ کے چھرے کا نجام موت ہے۔ لیکن فرمانبر دار پر جو مصیبت آتی ہے، وہ السی ہے جیسے آپریشن کا جھرالہ آپریشن میں بھی چھرامارا جاتا ہے۔ لیکن آپریشن کے جھرے کا انجام تندر ستی ہے۔ تودونوں چھروں کے اندر فرق ہے اس فرق کو سجھ لو۔

اس فرق کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے الگ الگ میان فرمادیا ہے۔ فرمانیر داروں کی نعت کانام اللہ پاک نے " فتح برکات" رکھا ہے اور نا فرمانوں پر جو نعتیں ڈالنے ہیں اس کانام" فتح ابواب" رکھا ہے۔ اور ال کے بارے میں الگ آگ آئیں اوشاد فرمائی ہیں۔

## • "فتح بركات" فرمانبر دارول كيلئة

فرانبرداروں کیلئے بھتوں کے إدے پس فرایا۔
"وَلُو اَنَ اُهِمَلَ الْفَرِیِّ اَهَنُوا وَ التَّقُوا لَفَتَحَنَا عَلَيْهِمْ بَوْكَاتِ
وَنَ السُّهَآءِ وَالْأَرْضِ" (ب٩. الاعراف ع٢)
أَكْرَ يَسْيُول وَ لَا يُعَالَ وَالْ يَن كُنْدَ آفَةً كُولُ وَ لَا يَن كُنْد آوَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### آمدنی میں زیاد تی ہے و طوکہ:

توای طرح آنرنا قرمانی کے ساتھ آمدنی زیادہ ہے تو مجھ لوک ور میدا بدن ہے۔ اور آئر فرمانیر داری کے ساتھ مدنی زیادہ ہوتی ہے تو سجھ ہوکہ سنسیا بدن ہے۔

## فتح ابواب تا فرمانوں کیلئے:

اگر ہاوجود خدا کی نافرہانی کرتے رہنے کے آمدنی ہو تمنی توالند پاک اس کو دو مر ہی مہت جس فروت ہیں۔-

> "فَلَمَّا نَسُوا مَاذَكِرُوابِهِ فَتَحَنَا عَلَيْهِمْ ابْوابَ كُلَّ شَيَّ" (ب٧- الانعام ع ١١)

جو تعیمت کی کئی ایت بھول سے۔ (زندگی فرمانی والی منالی) تو ہم ہر چیز کے دروازے ان کیلئے کول دیتے ہیں۔

لمک کادرواز وہ مال کاور واڑوہ ہر یا تن کاور واڑوہ طالا تک وواہ فرمان ہے ۔ تحراب کام کرنے والاست آئے فرماتے ہیں:-

"حَتَى اِذَا فَرِحُوابِهَا أُوتُوا احَدْ نَهُمْ بَفَتَهُ فَاذَا هُمْ مُبَلِسُونَ." (ب٧ الانعام: ع ١١)

یبال تک کر جب نعمتول کے دروازے کھے اوروونوش او نے تو ہم ان کی این کی این کی اور دو آد می این کی این کی این کی این کی آخر یہ کیا ہو ایل

### فداکی پکڑا مانک ہوتی ہے:

جوب گھر کے اندرزیادوہ و گئے۔ چانس پہلی ان جہائے اور بھی جسٹی ہے اتی ہے مثلاً چوب گھر کے اندر پھیلاد نے کے اور ہم پہلیاد نے کے اور ہم کے اندر پھیلاد نے کے اور ہم پہلیاد نے کے اور ہم کی جن بی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ہر پہلیا ہیں جی انگ انگ جسم کی چنزیں رکھ دی گئیں۔ اب چوب آئے و دیکھنے کے کہ دیکھولالا افعت بی نعمت ہے اب فرض کروک اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے کہ لعت تو ہے نیکن اس نعمت کے بیچے مصیبت بھی ہم ہو اور کوئی سمجھائے کہ لعت تو ہے نیکن اس نعمت کے بیچے مصیبت بھی ہے اور کوئی سمجھائے والا سمجھائے کہ لعت تو ہے نیکن اس نعمت کے بیچے مصیبت بھی ہے اور کھی کر تاہے راکٹ کے زمان میں۔ افعت تو دیکھائی دے رہے وہ کھائی دے دی ہے۔ اور نوال کے زمانے کی یا تھی کر تاہے راکٹ کے زمان میں۔ افعت تو دیکھائی دے دی ہے۔ اور کھی ہے اور کھی کر تاہے راکٹ کے زمان میں۔ افعت تو دیکھائی دے دی ہے۔ اور کھی ہے اور کھی ہے اور کھی ہے دیا ہے۔ اور کھی ہے اور کھی ہے دیا ہے دیا ہے۔ اور کھی ہے دیا ہوں کھی ہے دیا ہے دیا

اس نے کہاکہ جب تواندر تھے گاور روئی کے عکوے تھینے گاتو کر کر کی آواز آئے گا۔
اس نے کہاکہ جب تواندر تھے گاور روئی کے عکوے تھینے گاتو کر کر کی آواز آئے گا۔
اگر اس پر بھی تم نے نہیں ما کاور زور سے کھینچاتو کسٹ کی آواز آئے گا۔ تب سمجو کہ وار نث کٹ کیا۔ اب چارول طرف سے تیر سے بھاتنے کا کوئی راحت نہیں رہ گااور تو اندر بی اور خوشی من کی کے کہیں گے کہنے تو جو کر بی اندر بی اندر کی اندر کی اور تھے چھو کی می کی ۔ تب تو اندر تکلیف کے مارے کو دیں گا۔ اور بیچ باہر خوشی کے مارے کو دیں گا۔ اور بیچ باہر خوشی کے مارے کو دیں گا۔ اس کے بعد عور تیں آئی گی۔ کر مائی میں پائی کرم کریں گی اور اور ڈائیل گا۔
اس کے بعد عور تیں آئی گی۔ کر مائی میں پائی کرم کریں گی اور اور ڈائیل گا۔
اس کرم پائی کے اندر تو مر جائے گا۔ پھر نہم میز ک پر بھینک دیا جائے گا۔ بلی آئے کی اور تھے کھا جائے گا۔ تو یہ مب معیبتیں اس نعمت کے بیچے تھی جو تی جو کہ بی جو گی ہیں۔

## • ايمان والول كامقابله وجال بحى نبيس كرسك كا!

الله پاک فرمائے ہیں کہ ہم احالک کجزتے ہیں، اور آدمی جیران رو جاتا ہے کہ ارہے یہ کیابو میا ---- ؟ جیسے

فمرعون وبأمان اور ابو جبل كو تكزار

قيمروس فأكواحاتك بكزار

اخير من يون اور د جال كى بھى اجاكك بكر كر ساكا۔

والا تلد و جال ت باس اتن مال ہوگا کہ اس فراب آدی کے باس حضرات آدم علی است آدم علی است آدم علی است کی جات آدم علی السلام سے لیکر اب تنک خیص ہوا ہوگا۔ اور یاجون و ماجون کے باس اتن طاقت ہوگئ کہ بینے ہوئے او کول میں آئر را لیکن جب اللہ بوگی کہ بینے ہوئے او کول میں آئی طاقت والا آئ تا تک کوئی خیس مررا لیکن جب اللہ کی طاقت بن کے خاذف ہوئی ،اور اللہ کے تکلیفوں والے فرانے سے اس کا تعلق ہوگاہ

توان کی طاقت اور ان کا خزانہ کام نمیں آئے گا۔۔۔۔۔اور المیں کے زمانے ہی الل ایمان جو یزے غریب ہون کے ، تعداد مجی انہیں کے برابر کیان اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہوگ کہ تبان ایمان والول کا مقابلہ یہ ساتھ ہوگ انہوں کے ساتھ ہوں گد تبان ایمان والول کا مقابلہ یاجون و فجو ت بھی نہیں کر سکیں ہے۔ و جال پر باد ہوگ و جالیس دن کے اندر یاجون ماجون مجی پر باد ہوں کے مرف چند ونوں کے اندر ایمان والول کیلئے اللہ تعانی جاروں طرف ے برکتوں کے خزانے کھول دے کا۔

میرے محترم دوستواچو با نہیں مان ہے۔ کیو نکہ اس کو مصیبت دکھائی نبیں دیا۔ اس نے چاروں طرف محوم پھر کر کہا کہ نہ تو بچے دکھائی دیتے ہیں اور نہ مور تیں۔ یہ تو بیکار کی باتھی کر تاہد

کیکن آپ جانئے جی کہ ساری چنے یں موجود جیں تفرچوہا نبیں دیکھ سکا۔ اس طرح انٹد کے نبی نے جو جنت اور دوزغ کی ہاتیں بتائیں ،ووسب بچ اور حق ہیں۔ اس سے بچی ہات نہیں ،و سکتی۔ بھلے وہ آج ہاری تھروں سے او جمل ہے۔

آب منطقہ معران میں تشریف لے سے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ منطقہ کو بعض آب منطقہ معران میں تشریف لیے گئے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ منطقہ کو یکی ۔ کو بعض آ مندو کی باتیں ہے کہ منت کو دیکی ۔ زمین سے آسان پر افعال کا جانا دیکی ۔ اور آسان سے زمین پر فیصلوں کا اتر ہو یکھا۔

### کرنے والی ذات صرف اللہ کی:

ضداجو آسان پر فیصلہ کر تا ہے۔ اس کا مقابلہ ساری و نیائے اوگ نییں کر شکیں گے۔ اللہ کا فیصلہ بنائی ویر بادی کا آئے گا تو ساری و نیائے اوگ سال کر اپنی طاقت اپنے سر مائے گئے در بید بنائی سے نی ضبیں کئے۔ اور اگر اللہ کا فیصلہ امن والمان کا آئے گا تو ساری و نیائے لوگ مقروس المن والمان کو ختم خمیں کر سے تا ہے۔ اور اگر اللہ کا فیصلہ امن والمان کو ختم خمیں کر سے تا ہے۔ اگر نے والی ذات معرف اللہ

کی ہے۔ اللہ کو اللہم نبیس کرو کے تو تمہارے پیزے قرق ہوں گے۔ "قُلمَ فَالْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَيَرُ" (ب٢٦ مدثوع١٥)

میرے بیارے نی کفرے ہو جاؤاوراو کول کوڈراؤ واواللہ کی بڑائی بیان کرو۔
ہر جگد آپ مطرات کو ہما عتیں بنانا کر جاتا ہداللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے سب کو سمجمانا ہے کہ اللہ کی طاقت کو شلیم کرو تو تمہارے بیڑے پار ہوں کے ۔ اور اگر اللہ کی طاقت کو شلیم کرو تو تمہارے بیڑے پار ہوں کے ۔ اور اگر اللہ کی طاقت کو شلیم نہیں کرو کے تو جب تک اللہ ڈ حیل وے کا بیتہ نہیں جے می ۔ اور جس دن اللہ کی کار تا ہے گا۔ اور جس دن اللہ کی کار تا ہے گا۔ اور جس دی طاقت کو شایم نہیں جے می ۔ اور جس دن اللہ کی کار تا ہے گئی تواس کار سے ساری طاقتیں اور سادے سر وار دار ال کر فیش بھا سے تے۔

### • ابتلاءاور عذاب كن كيلية:

مير ب محترم بزر كواوردوستوافر مانه وارول كيك جو نعمت آقى ب اس كانام" فلخ يركات "بداورة فرمانول كيك جو نعمت آقى ب اس كانام" فلخ يركات "بداورة فرمانول كيك جو نعمت آقى باس كانام "فلخ ابواب "ر كواكيالات كانام "فلا ابواب "ركواكيالات كيف من كانام "ابتلاء" بدر طرح تكيف من كانام "ابتلاء" بدر اول والى تكيف من كانام "ابتلاء" بدر اوراك كيف من افرمانول والى تكيف بدين كانام "مذاب " بدر المرائول والى تكيف بياس كانام" عذاب " بدر

"وَلَنُذِ يُقَنَّهُمْ مِنَ الْعَدَّابِ الْآدِنِيُّ دُونَ الْعَدَّابِ الْعَدَابِ الْعَدَّابِ الْعَدَّابِ الْعَدَّابِ الْعَدَّابِ الْعَدَّابِ الْعَدَّابِ الْعَدَّابِ الْعَدَّابِ الْعَدَابِ الْعَلَابِ الْعَدَابِ الْعَدَابِ الْعَدَابِ الْعَدَابِ الْعَدَابِ الْعَدَابِ اللْعَدَابِ الْعَدَابِ الْعَلْمُ الْعَلَابِ اللْعَلَابِ الْعَلَابِ الْعَلْمُ الْعَلَابِ الْعَلَابِ الْعَلَابِ الْعَلَابِ الْعَلَابِ الْعَلَابِ الْعَلَابِ الْعَلَابِ الْعَلْمُ الْعَلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِ

اور ابت چکھائیں کے ہم ان کو تعوز اعذاب بزے عذاب سے پہلے تاکہ وہ پھر کر آجائیں۔

## عذاب دوائز کرنے کیلئے

ونیائے اندر بھتی تھیفیں اللہ کی طرف ہے آتی ہیں، وہ اس لئے ہیں کہ آدی روائز کر لئے ہیں کہ آدی روائز کر لئے میں کاری جب تو پولیس روائز کر لئے میں جائی ہے۔ تو پولیس والے میٹی بجاتے ہیں والے میٹی بجاتے ہیں والے میٹر، لائن ویجر اللہ جنٹری و کھاتے ہیں اور چانے ہیں "اائن ویجر، لائن ویجر "اور خاندالی میں اور خاندالی میں اور کہتا ہوا کہ بھر اور کہتا ہوا

آئے چلاکی تووہ ہو لیس بڑے ہولیس کے پاس فون کرویتا ہے۔ وہ گاڑی کے معتقر ہوتے ہیں۔ جب گاڑی آئی ہے۔ معتقر ہوتے ہیں۔ جب گاڑی آئی ہے۔ توایک وسے مائز قبل کرویتے ہیں، اوائسنس طلب کرتے ہیں۔ جب اور حوالات میں اس کی پنائی کرتے ہیں۔

#### قیامت فیصله کادن

یہ قبر مجی حوالات ہے اور قیامت DAY OF FINAL JUDGEMENT یہ فیر مجی حوالات ہے وہ تم جانے ہو۔

اینی نیکے کادن ہے۔ اب وہ ڈرائیور حوالات کے اندر جس قدر پڑتا ہے وہ تم جانے ہو۔

تب کہت ہیں روائز کرنے کو تیار ہوں۔ جھے جھوز دو۔۔۔۔ تو پولیس والے کہیں

سے کہ تو روائز کرنے کو تیار ہے لیکن اب ہم تھے کو روائز ہونے نبیس دیں سے جب بسیل ہی تھی ۔ کہائی گئی تھی۔ تب اگر سین جی تھی دیا گئی تھی۔ تب اگر دوائز کرتا تو ٹھیک تی۔ اب ہم تھے روائز نبیس ہونے دیا گھائی گئی تھی۔ تب اگر دوائز کرتا تو ٹھیک تی۔ اب ہم تھے روائز نبیس ہونے دیں ہے۔

ای کواندیاک بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے زولوں کے ڈیڈے مارے میں نے طوفان کی سیٹیاں بھا کیں ہیں نے طاقون کی جاری کی مجتندیاں و کھا کیں تاکہ تم روائز کر او اور مراط متنتم پر آجاؤ۔ نہیوں والے طریقہ پر آجاؤ، لیکن اس وقت تو تم نے سانہیں اوراب تم روائز کر ناچا ہو سے تو ہم تم کوروائز ہونے نہیں ویں ہے و نیز کے اندر نہیوں نے آکر سمجھایا لیکن تم نے اندر نہیوں نے آکر سمجھایا لیکن تم نے بات کو نہیں سمجھایا ورای غاط راستے پر رہے۔ اوجود کھے تمبارے اوپ ڈیڈے اب مرف یا ان کے موفانوں کے اور ہواوں کے بزتے رہے۔ انیکن تم نے روائز نہیں کیا۔ اب مرف کے بعد جب تم پر سزائیں آگی تو گہتا ہے کہ میں روائز کرنے کو تیار ہوں لیکن اب اند کے بعد جب تم پر سزائیں آگی تو گہتا ہے کہ میں روائز کرنے کو تیار ہوں لیکن اب اند کے ورئز نہیں کہ نے ورئے گا۔

"حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُ هُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ازْجِعُونِ"(ب١٨ سورة مومنون ع٦)

یہاں تک کہ پنچان میں کی و موت اسکے گااے رب جھ کو پھر بھیجے و ہے۔ مریف والا کہنا ہے کہ اسے میرے پر دردگار! بھے لونادے۔ اب میں نوٹ کر اجھے اجھے کام کروں گا۔ اگر بھے حرام کامال لا کھوں میں بھی سلے گا تب بھی میں نہیں لوں گا۔ تھوڑے مال پر گزارہ کروں گا۔ بھے تولو تاوے۔

الله كم كا بم تحقي مين اونات كالا بركز مين مهار عامن ايك مك برزخ مين مائي مك مك برزخ به الله كا ايك ايك والحاكر برزخ به الله كا ايك ايك كوالحاكر الله ك مائ بين الد كرديا جائد حمين اب عالم برزخ بين جاة بوكاد اب تم كو الأل كا الله ك مائ بين د كرديا جائد حمين اب عالم برزخ بين جاة بوكاد اب تم كو او نادُل كا نين د

### فرمانبر دارول برتکلیف کی مثال:

اور آکلیف فرمانهر داروں پر بھی آئی ہے:-

"وَلْنَبُلُو تُكُمْ بِشَيْ مِّنَ الْحُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ" (ب٣. سورة البقره. ع٣)

الله فرمائے بین کہ تم کو آذ ما رہیں گے کچھ خوف سے ، بحوک ہے اور جان و مال اور میدوں کے انتهان ہے ۔ تم کو ڈر بوگا کہ اگر بھم نے الله کی بات مالی ، تو مال اور میدوں کے انتهان ہے ۔ تم کو ڈر بوگا کہ اگر بھم نے الله کی بات مالی ، تو ماری تمدنی کم بوجائے گے۔ پھر بعد میں ذر بی خیس بکہ بی بی کی تکیف بھی ہوگی۔ بھوک بھی ہوگا ہے تاریب کا۔ جانیں بھی جاتی دکھائی دیمائی در جاتار ہے کا۔ جانیں بھی جاتی دکھائی دیمائی دے کا۔

الله تعانی فرماتے میں:-

"وَبَشِرَ الصَّابِرِيْنَ الْدِيْنَ إِذَا آآصَابَتَهُمْ مُصِيْبَةً قَالُوْآ إِنَّا لَلْهِ وَإِنَّا إِنَّا اللَّهِ وَاجْعُوْنَ" (ب٢ الهتره ع٣) المناز أربي الهتره ع٣) المرمير كراف والول كوفو شخر في داره وكد بسبان كراوي آلليف آتى

ہ و کتے یں کہ ہماللہ بی کے بیداورای کے اس لوث کر جاتا ہے۔

### • موت ایک بل ہے:

مثلاً في كو جاتا ہے، ہوئى بينے بہاز سے، ہمائى بہن دوسر سے جہاز سے، مان پاپ تيسر سے جہاز سے اور خود چو تھے جہاز سے گئے۔ كوئى صدمہ نبيس ہو تا۔ كيو تك ول ك اندر ہو تا ہے كہ سب جہاز كمر كرمہ بينى كئے ہيں۔ ہى بھى بينى ماؤن كار سالقوت جنر يوصل التحيين إلى التحييب

موت ایک مل ہے ،جوایک دوست کودوس عدوست سے طاع ہے۔

توہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جینے بھی اس و نیاہے ہم سے پہلے جلے سے ہیں ، اللہ کے باس جا کران سے ملاق تیں کرلیں سے۔

"أُولَٰتُكَ عُلَيْهِمْ صَلْوَاكَ مِنْ رُبِهِمْ وَرَحَمَةً وَأُولَٰتُكَ هُمُ الْمُهْتَذُونَ"(ب٢ البقره ع٣)

ایسے بی او کول پر عنایتی میں اسپندر ب کی اور مہر پانی۔ اور وی لوگ سید حلی راوم بیں۔

#### بیرون ملک بیس جماری جماعت کا قصہ:

اب میں اپنے بیان کو ایک قصد سناکر جمع کرت ہوں۔ سار ابیان تو آپ او کول نے من لیاد آخرت کی بات کو آپ او کول نے امن لیاد آخرت کی بات کو آپ او کول نے بار بار سند دنیا کے اندر کا اتار چرحاؤ سناد افتوں اور تکلیفوں کا امتحان سنالب جمریہ قصد سناد وی توساری باتوں کیلئے ذہبن ہموار ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کر تا ہوں کہ اللہ تمہار انہی ویسانی قصد بناد ہے۔

ہم اوگ منے ملک شام --- اور ہمارے ما تھ انہی قاصی انها عت تھی۔ حطرت موان ہو سف صاحب کی زندگی جی ہمارے میں وان ملک کے جار سفر ہوئے جی ۔ پہلا تھا مقدس کا 1971ء میں۔ اور دوسر اسفر عمرہ کیلئے اور بھر وہاں سے مصر کا۔

تبسر اسفر عمرہ کیلئے اور پھر وہاں سے شام کا۔ اور چو تھاسفر مر انٹش کا۔ یہ جور سفر بزے تفصیلی ہیں۔

ان و نوال ہوراسفر شام کا تھا اور ہارے ماتھ التھی ماصی ہم احت تھی۔ دمشق، طلب مصص و نیبر وان جگہوں پر ہماری جماعتیں چریں۔ پیدل بھی چریں اور سواریوں سے بھی چریں۔ ومشق کے اندر ایک جُند ہم لوگ کام کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ سفر میں جولوگ ہے وہ غریب بھی تھے اور امیر بھی تھے۔ واکن بھی تھے اور انجینئر بھی تھے اور انجینئر بھی تھے اور مز وور چشہ بھی۔

#### مسجد کے افتتاح میں شرکت:

ہم لوگ محشت کررہے مخصہ اوپ سے برف پڑرہی بھی۔ لوگ وانوس ہورہے سے۔ معرف پڑرہی بھی۔ لوگ وانوس ہورہے سے۔ معرف سے۔ معرف کا افتتان وہاں کی مکو مت کی طرف سے معرف ہوا۔ اس افتتان کے اندر کنی مکول کے وزراہ و سفر اواور ملک شام کی سپر میم کورٹ کے جوار اس افتتان سے وزراہ جمع ہوئے۔

آپ اوگ جائے ہیں کہ جب کوئی افتتان ہوتا ہے قربرے بڑے وگ وہ بہت ہو جاتے ہیں اور وود و منك كی تقر بریں كرتے ہیں۔ اور اخير میں كے رسی ہوتی ہے، اس كوكات ديتے ہیں وافتتان ہو كہا۔

اب وہاں ایک بڑے ہائر محض جو ہماری ہما مت کے ما تھ رہ جے ان کے ول میں میہ وہ تاری ہما مت کے ما تھ رہ جے ان کے ول میں میہ وہ تا آئی کہ تبیین کی بات مارے وزراہ اور سفر او بھی سنیں۔ کیونکہ انہیں میہ سبنے کا موقع نہیں ماند ان ے طاقات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے ارو کر و سیکورٹی ہوتی ہے کہ کہ تم اوک ارو کر و سیکورٹی ہوتی ہے کہ تم اوک جم وہ مارے ہاں ہمی آئی اور کمینے کیلے کہ تم اوک تھی ہوتی ہے ہم اوک تو

یہاں پر کام کریں ہے۔ مسجد کے افتان سب مل کر کرلیں تو ہم بھی بھی بھی اس مسجد ہیں مئیں ہے اور مشت کریں ہے۔ یوموں کو بین کریں ہے اور کام کریں ہے ، ابھی مت کے جاہیئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں! مہمیں! بھی جونا ہے۔

### عام لوگول میس کام کر نازیاده سود مند:

ہم نے کہا کہ ویکھوا ایسے برول کے پاس جا کر بات کو سمجھانا مشکل ہے۔ نام پہلک تو بات کو سمجھانا مشکل ہے۔ نام پہلک تو بات کو سمجھ رہی ہے۔ ان کے اندر جب و بنداری آئے گئی ، جب اخلاق آئیں کے مجب وہ گئی کو چھوڑ ویں گے۔ تو انشاء کے مجب وہ گئی کو چھوڑ ویں گے۔ تو انشاء انشدیہ لیڈر بھی متاثر ہوں کے کہ یہ لوگ استھا وگ جیں۔ لوگوں کو اچھا بناتے جی اس کئے جسی ابھی عام ہوگوں کے اندر کام کرنا ہے۔ لیکن بھائی ان کا امر اور برا ما اور بھا اور بھا وار بھ

#### • وفودے ملنے کا نبوی طریقہ:

پھر ہم نے کہا کہ ہمارے یہ تمہل اور کپڑے و تیمو!اوران لوگوں کود تیمو، تو ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہیٹھے گا۔ زیدہ سے زیادہ کپڑاؤرا صاف کرلیں ہے۔ ٹوٹی ذرا معاف پہن لیں ہے۔

دوستواس میں کوئی حرق تیں۔ وفود سے طنے کے پڑے رسول اللہ عفظ کے ایتا ہے کہا اللہ ہوتے ہے ، خیر ہم وہاں جے سے۔ ایتا ہے کہاں اور حد ایک طرف ہما عت بیند مولا کی دودو منٹ کی تقریمیں سیں۔ اس کے بعد انہوں نے جھے سے کہا کہ مولوی صاحب آپ ہا تھی کریں۔ میں نے کہا کہ انہوں ہوگئے۔ انہوں ہے کہا کہ نہیں احمہیں ہمی کرنی ہے۔ اور انہوں نے میر اتھارف او کول سے کرایا کہ یہ تمارے ہندو ستان ہے آئے ہوئے مہمان ہیں۔ یہ جو کام کرتے ہیں اس کا بہت قائد و ہوا

ہے۔ کتی جگہوں پرچوریاں ذکیتیاں ہوری تھیں ،وہاں کے لوگوں نے جھوزد یا۔ قتل ا غارت کری ہوری تھی ، لیکن ان کی برکت سے کتوں کی جانیں فکی گئیں۔ یہ جینے لوگ ہندوستان سے آئے ہیں یہ ہارے مہمان ہیں۔ ہمیں ان کی بھی باتیں سنی ہیں توسب نے کہا کہ خرور سنیں کے۔ ہم کورے ہو گئے۔ اب فاہر ہے کہ ایسے موقع پر ذھائی مھنے کی تقریم نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر مختر بیان کیا۔

### وداندوالنوالنواسك وراضى كرو:

واند ڈالنے والااللہ ہے۔ ینچ کے فائے میں رو کراللہ کوراضی کرے واوراوی کے فائے میں رو کراللہ کوراضی کرے والے فاتوں میں جاکر بھی اللہ کوراضی کرے۔ آج میں فاتوں کے بدلنے کی محنت نہ کرے۔ آج میر آدمی فاتوں کے بدلنے کی محنت کر رہا ہے۔ اگر حوالدار ہے تو تھانیدار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر حوالدار ہے تو تھانیدار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر حوالدار ہے تو تھانیدار بننے کی کوشش کے دیا ہے۔ اگر جا ہے۔ اگر جا میں ہے ہوں

ہے۔ کہ اطراف کے دو جار ملک کو بڑپ کر لے۔ تواس طرح ہر آدمی فائے کے بدلنے کی مخت کر رہا ہے۔

اور ہم جماعت کے اوگ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اللہ بوراس کے رسول نے بتالے کہ خانوں کے بدلنے کی بجائے جس خانے میں ہو،اس بین دانے فالے والے والے کا بجائے جس خانے میں ہو،اس بین دانے فالے والے کورامنی کرو۔اوراس کیلئے یہ جے نمبرینے کام کے ہیں۔

ایمان کی طاقت، نماز کا اہتمام، تعلیم کے طلق، اللہ کا ذکر، قرآن کی علاوت، دعاؤل کا اجتمام الیک دوسر کے خیر خوابی کرنا اکرام کرکے آپس بیں اچتے عیت پیدا کرنا۔اوراس دعوت کے کام کو بوری امت میں چاہو کرنا۔

### • ایک انجی مثال:

دیکھوا بی اسرائٹ یہ کے فرنے میں تھے۔ حضرت موسی علیہ اسلام کولوٹ یہ کے خانے میں سیجھے نے خانے میں سیجھے نتھے۔ اور فرعون ، بامان ، تفارون یہ سارے کے سارے اوپر کے خانے میں سیجھے نتھے۔ اور فرعون ، بامان ، تفارون یہ سارے کے سارے اوپر کے خانے میں تتھے۔ لیکن انہوں نے خانہ کے اندرون ذالنے والے کو تاراض کرویا تو اوپر کے خانے کے اندروئر بھی کامیاب ہو اوپر کے خانے کے اندروئر بھی کامیاب ہوئے

جہاری و موت یہ ہے کہ تم جونے بھی خانے میں اور واند ڈالنے والے کو راحنی کرکے کامیاب او جاؤراس کیلئے ہم آپ لوگول ہے جار جار مبینہ مانتمنے ہیں۔

#### • تشكر وامتنان:

آپ ہو سبی سی موقد م ہمدے ملک میں تشریف او کیں آپ و کول کے بات اور تمارے بات ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور تمارے باپ واوا یا بھلے ہوئے سے اندر کتاوین مجمل ایا۔ اور تمارے باپ واوا نظل بھٹے ہوئے سے مہارے باپ واوا نے ہمارے باپ واوا کو دین سکھایا۔ وگرنہ ہم سارے بہت ایک

ے زیاد وخدا مانے والے تھے۔ لیکن تمبارے ماپ داوائے جمیں اینان پر ڈال دیااور ہم آپ کا شکر میا اوائر تے ہیں۔

مک شام میں معجد کے افتان کے موقع پر ہم نے اس طرح کی ہاتیں ہمیں۔اور مجران سے کہا کہ ویکمو! ہاری جماعتیں تمبارے مکوں میں آویں کی تو جماعتوں کے ہارے میں تم پیکسسے کہ ووکہ یہ بھلے لوگ ہیں،ان کاما تحد دو۔

#### مارى جماعت كى علامت:

اور ہاری جماعت کی علامات ہے ہوں گی کہ یہ جماعت اپنا فرج کرک آوے گ۔

چید نیس ماتھ گی۔ کدھے پر نسر افی نے گی۔ مجدول کے اندر تھم ہے گی۔ یہ لوگ اپنا کھانا پکاکر کھائیں گے۔ اور لوگوں کے کھروں پر جاکر کو شش کرک انہیں مجدول علی لائیں کے اور چار محمد کی جماعت بناکر پاہر تکائیں کے۔ اور چار مہینہ کی تفکیل کریں ہے۔ یہ ہماری اس ہماعت کی علامت ہے تکائی ہما عت آئی ہے۔ تو ذراوبال کائیں کے۔ اور چار مہینہ کی تفکیل کریں ہے۔ یہ ہماری اس ہماعت کی علامت ہے گائیں کے۔ اور چار مہینہ کی تفکیل کریں ہے۔ یہ ہماری اس ہماعت کی علامت ہے کہ ہمارے ملک بھی ایک ہماعت آئی ہے۔ تو ذراوبال کے لوگوں سے کہد ویٹا کہ ان لوگوں کو مجدول میں تخیر اور ان لوگوں سے کام لو۔ کیات سین ۔۔۔۔۔ہمارے وین کی باتوں کو سنو۔ اور آپ لوگ بھی ان لوگوں کی بات سین ۔۔۔۔۔ہمارے دین کی باتوں کو سنو۔ اور آپ لوگ بھی ان لوگوں کی بات سین ۔۔۔۔۔ہمارے خات کی بیات سین ہوں۔۔

## آب لوگ مجی مند وستان آئیں:

خیر اس کے بعد ان لوگوں نے رس کافی اور معد کا افتتاح ہو کیا۔ اس کے بعد اشتہ آیا۔ ہم سب اور وہ بیٹھ گئے۔ ہمارے ذہن میں سے بات متی کہ آپس میں تعارف ہوتا ہا ہے۔ ہمارے ذہن میں سے بات متی کہ آپس میں تعارف ہوتا ہا۔ ہوتا ہا ہے۔ انہوں نے تعارف کرایا۔ خوب بنی خوشی کے ساتھ ساری با تیں ہو کیں۔

ان کی تھیل کرنے کی ہم نے کو سٹس کی کہ انہی نہ جاسکو تو ہمی ہندو ستان آنا۔ اور آگر ہندو ستان آنا تو ہماری بنگے والی معجد میں ضرور آنا۔ بالکل سید حی سادی مسجد ہے۔ پوری ونیا سے لوگ وہاں آتے ہیں۔

## • ارون كيليئة جمارى رواعى:

ووسر بون بماراسم اردن کیلئے تھا، ہمر بل کے اندر تھے۔اوردوہ بڑی تیزی کے ساتھ تھان کی طرف جاری تھی۔ اس ریل کے اندر حرب تو جوان ہی ہیئے ہوئے مسلمہ تھے۔ قرر بازی بوری تھی۔ کیر م بورة کھیل رہ تھے۔ شور وشغف بور ہا تھلہ جب ہم لوگ ریل کے اندر وافل بوے تو چاروں طرف سے دوہ ہم کو کموم کوم کرد کھنے ہم لوگ ریل کے اندر وافل بوے تو چاروں طرف سے دوہ ہم کو کموم کوم کرد کھنے کے۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ ذرابانوس کر کے بات کی جائے۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ ذرابانوس کر کے بات کی جائے۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ ذرابانوس کر کے بات کی جائے۔ ہم بھی چاہتے ہو۔ لیکن یہ چاہتے ہو کون اوگ بو ؟ تو بیس نے کہا کہ ہم لوگ بندوستانی ہیں۔ اس زمانے ہی جہا ہے ، کے اندر بہت زیروست فساد ہوا تھا۔اور والوگ بیان کر نے دولوگ فیان کر نے دولوگ فیان کر نے مناظر کو دولوگ بیان کر نے دولوگ فیان کر نے سے کے جہل پور میں یہ ہوا دوہ ہوا۔ یہ سیای بات شروئ کردی۔

### • نبروجی کیے آدمی ہیں؟

پران فوجوانوں نے کہا کہ میں آپ ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کرواانہوں نے کہاکہ نبرو کیے آوی جی اواس وقت ہمارے ملک کے وزیراعظم نہرو کی ہے گئی تھے )اس حم کی ہات کاجواب ویتا ہمارے لئے مناسب میں تھا۔ اور پراسی حک کے وزیراعظم کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات کہیں جو ان کے خلاف پڑے یہ بھی نمیک فیمک فیمک فیمل نے ہو چاکہ ہمیں توسیاسی حم کی کوئی ہات کرنا نمیں و مریدا ہے جی کی کرے و جم نے موجا کہ ہمیں توسیاسی حم کی کوئی ہات کرنا نمیں و مریدا ہے جی کی کرے و جم نے کہا کہ

ایک انسان ہیں۔ ان کے دوکان ہیں، دو آسکھیں ہیں، دو ہونٹ ہیں، ایک زبان ہے مدو

ہاتھ ہیں، دو ہیر ہیں اور ایک ول ہے۔ اور اللہ نے ہر انسان کویہ چیزیں دی ہیں۔ اور اس

کا استعمال ہوں ہے، اس کے بعد ڈیڑھ محمند تبلیغ کی ادائن ہے بیان کیا۔ وہ لوگ سنتے

رہے۔ پھر ہم نے ان سے ہو چھا کہ کیا آپ نوگ اس کام کو کریں گے۔ ان لوگوں نے

کہا کہ ہم تیار ہیں۔ ہیں نے کہا کہ صرف چار مہین آپ لوگوں سے مانگ رہا ہوں۔ ہم

اردن جارہے ہیں لیکن ابھی عمان کی فلال معجد ہیں اتریں ہے۔ کیا تم لوگ وہال ہی کا کہ میں ان کی فلال معجد ہیں آئی کے ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ضرور آئی گو

## ثرین گویا چلتی پھرتی مسجد بن گئے:

اب دہ او کس سیاست کی ہت مجول گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ ہات آئی کہ یہ لوگ جو کام کرر ہے ہیں ہیں نمیک ہے۔ نماز کا دفت ہوا، نماز پڑھی اور ان او کوں نے ہی پڑھی، تعلیم کے طقہ میں ہمی شرکت کیا۔ ذکر کے طقہ میں ہمی شریک ہوئے۔ ثرین محید" بی طقہ میں ہمی شرکت کیا۔ ذکر کے طقہ میں ہمی شریک ہوئے۔ ثرین محید" بی محید" بی گئے۔ بھر ہم او گ اپنے دوسرے کا موں کیلئے مشورہ میں شریک ہوگئے کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیے کرنا ہے ، اور یہ نوجوان اخبار پڑھنے گئے۔

## ملکشام میں انقلاب آگیا:

میں نے ان ہے ہو جہاکہ "اخبار میں کوئی فاص خبر ہے "ج --- انہوں نے کہا کہ " کے " انہوں نے کہا کہ " مک شام کے " ہے " انہوں نے کہا کہ " مک شام کے اندر انقلاب آگیا" --- میں نے کہا انقلاب؟ --- انہوں نے کہا: کہ " ہیں!" --- میں نے کہا انقلاب؟ --- انہوں نے کہا: کہ " ہیں!" میں نے کہ چہا اور کیا کیا ہوا؟ --- انہوں نے کہا" فلاں فلاں کیا!" --- میں نے ہو چہا اور کیا کیا ہوا؟ --- انہوں نے کہا کہ فلاں فلال اشخاص کی!" --- میں نے ہو چہا اور کیا کیا ہوا؟ --- انہوں نے کہا کہ فلال فلال اشخاص خیل کے اندردا فل کرد ہے گئے ہیں۔ اور یہ وولوگ تے جو مجد کے افتاح میں تھے جو مجد کے افتاح میں تھے

اور ہمارے ساتھ کھانے میں ہیٹے تھے۔ اور جن ہے ہم نے کہاتھاکہ اصل محنت فانے کے بدلنے کی قبیل ہے بلکہ جس فانے میں ایس میں دانہ والے والے کو راضی کر لیا جائے ہے۔ وہ کی میں انہ والے والے کو راضی کر لیا جائے ۔۔۔۔۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ ویکمواان لو کول کو یو آئی ہوگا کہ ہم اور کے فانے میں کر دیا۔ اللہ کرے کہ ان کی سجھ میں ہوری ہا۔ آئی ہو ،اور اللہ کورا منی کرنے والے بن جا کہا۔

میرے محترم دوستو! آمار اکام ایسا ہے جو ہر جگہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو سیکستا پڑے گا۔ کرنا تو بع ری زندگی ہے اور ساری امت کو یہ کام کرنا ہے۔

## ایک دم ہے احطے گا توگر بڑے گا:

لیکن حطرت مولانا الیاس صاحب، حطرت مولانا یوسف صاحب اور حفرت می مولان انعام الحسن صاحب اور حفرت می مولان انعام الحسن صاحب رحمیم الله ف فرمایا که اس کام کو پوری زندگی کرنا ہے اور اسے پوری امت کرے کام تو یکی ہے۔ لیکن دھنے دھنے کرنا جا ہیک دم سے اچھے گا اسے پوری امت کرے کام تو یکی ہے۔ لیکن دھنے وہنے کر بڑے گا اور سیر می ہیر می چڑھے گا تو منزل تک پہنے جائے گا بہل سیر می چار میں میں میں میں آدمی مکھے گا اور تب دو مکست کے ساتھ کام کرے گا۔

## کرمی دین کی فضا کیے ہے؟

ہمارے بہت سے نوجوان ہمائی جماعت میں ہمرے اور دینداری آئی۔ گر پہ چلے اور گھر پر جاکر وکان پر جیٹے۔ خوب کماکر دیا۔ باپ خوش ماں بھی خوش ہوگی بھی خوش، سارے گھر کے لوگ خوش۔ ہمراس نے کباا باجان! میں وکان چلاؤں گا۔ ہمائی جان کوایک جیائی جان کوایک جیائی جان کوایک جیائی جان ہوگئے اور جماعت میں جیلے جان کوایک جیائی جان ہوگئے اور جماعت میں جیلے گئے۔ اب یہ وکان بھی جلار ہا ہے اور گھر کا ظلام بھی چلا رہا ہے۔ اور مینے کے تمن دن میں جسی جارہ کے اور مینے کے تمن دن میں جسی دیا رہا ہے۔ اور مینے کے تمن دن میں دے رہا ہے۔ محت، تعلیم وغیر و بھی کر دہا ہے اور گھروا نے خوش ہیں۔

پھر کہا کہ اہا جان ! میر اتی چاہتا ہے کہ میری ای، میرے بھائی جان کے ساتھ تین دن کیلئے مستورات کی جماعت کے ساتھ چلی جائیں۔۔۔۔۔ ای کاذبن بنا ۔۔۔ پھر کہا کہ اہا جان! میر اتی چاہتا ہے کہ چار مہینہ آپ بھی دے دیں۔ ہم و کان و فیر و چلات رہیں گے۔ اب سارا کھروین کی وعوت میں لگ کیا۔ وین کا اول ہو گیا۔ اب آو سے لوگ جماعت میں جاتے ہیں اور آو سے لوگ کمر میں گا۔ دین کا ماول ہو گیا۔ اب آو سے لوگ جماعت میں جاتے ہیں اور آو سے لوگ کمر میں۔ گھرے کام کرتے ہیں وکاروہ دین کا ماول کی خطام چلاتے ہیں۔ گھرے کام کرتے ہیں وکاروہ دی خطام چلاتے ہیں۔

اگر ہم نے بھی ایہ بننے کی کو سشش کی تو ہمارے بڑے پوڑھے انشاء اللہ نوجو انوں کو تبیس روکیس سے۔اور اگر وہ روکیس سے توہم ان پوڑھوں کی خوشامہ کریں ہے۔

#### ایناواتعه:

جو مخص کمر اہو گیااور پڑت اراوہ کر لیا تو وہ انشاہ انڈہ چار مبینہ ہورا کر لے گا۔ ایسے
کی قصد ہوئے ہیں۔ جس ہمین کے اندرامامت کیا کر تا تھا۔ ایک جماصت ولی سے پیدل
چل کر جمین ہادی معجد جس آئی۔ ایک ایک دن کیلئے جھے کی مرتبہ نکالااورا میر جماصت
نے دیکھاکہ میرے اویر بڑاائر بڑل

امیر صاحب ہالک ہے پڑھے تھے۔ لیکن ایک بڑاد کلومینر پیدل چلنے کا میری طبیعت پر بڑا اثر پڑا تھا۔ سارے لوگوں نے دیکھا کہ مولوی پر بڑا اثر ہوا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بڑی حسن تدبیر سے کام لیا اور جھ سے چار مہینہ نہیں مانگا اور کہا کہ بفتہ والے اجتماع میں آیا کرو۔ ہم وہاں پر جاتے تھے۔ ایک دن ایک کر بجوا بن کا بیان تھا۔ جو دو سال جاز مقدس میں چر کر آئے تھے۔ ان کے بیان کا بھی پراتا اثر پڑا کہ انہوں نے چار مہینہ ای سجد میں کھڑے ہو کر مکھوادیا۔ کمر کمیا تو کمر والے ناداض، معجد کے متولی ناداض اور کھتب والے ناداض و معجد کے متولی ناداض اور کھتب والے ناداض بجوں کے مال باب بھی

ناراض، چالیس روپیہ ہم کو الامت کا ملا تھا۔ اور چالیس روپیہ کتب کا مانا تھا۔ اوپ سے دس بزار روپ کا قرامہ جو پر تھا۔ والد صاحب کا انقال ہو چکا تھا۔ سارے کمر والے روٹ بھے۔ لیکن ہمارے تبلغ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو بہت فم ہوتا ہے، خوب رورو کر دعا کمی ما تکمیں اور میرے پائ آگر کہتے دہ کہ چلنا ہے۔ ہم نے بھی تکمت خرید لیا۔ تین سوروپیہ قرض لیا اور چلے گئے ہمئی سنفرل۔ ہمارے رشتہ وار روکئے تربید کی اور وورو رہے تھے۔ کہنے گئے کہ محرکا بورا فرچہ اور اوپ سے اتنا قرضہ ہے کیا ہوگا؟۔۔۔۔ ہم بھی بیشان ہوگیا۔

#### حارمہینہ آج تک بور انہیں ہوا:

ایک تبلغ کام کرنے والا جھ کو کنارے نے کیا۔ اور کہا کہ تم یہ مجھ دہ ہو کہ تم یہ سجھ دہ ہو کہ تم وین کاکوم کرو کے تواجز بوؤ کے ، ادے تم چکو کے ، تو تمہارا کر چکے کا تمبار المک چکے گا۔ یہ تمبار اکام ہے جب زورے درو جرے نہے جس کہا تو جس پانی پانی پانی ہو گیا۔ جس نے کہا کہ اچھا میں چلنا ہوں۔ جیب جس کمٹ تعلد ہیے جس تھے۔ میرے روکنے والے دشتہ کہا کہ اور وی چا اور وہ چا رہ اور وہ چا میں اترا۔ اور چا گیا۔ اور وہ چا مین بوئے۔ میں نہیں اترا۔ اور چا گیا۔ اور وہ چا مین بوئے۔

### • كاش! ميرے جار مينے موت تك يورے نه ہول:

اور میں تم ہے وعاکی درخواست کر تا ہوں کہ وہ چار مینے موت تک پورے نہ موں رہے ہوں ہے۔ موت تک پورے نہ موں ہوں کام کو الله نے کر دیا۔ اس کے میں جاہتا ہوں کہ آپ بھی جار مینے اور آنمو مینے کیلئے کھڑے ہو کر اپنا اپنا میں مادوی۔ کہ آپ بھی جار مینے اور آنمو مینے کیلئے کھڑے ہو کر اپنا اپنا میں مکھوادی۔

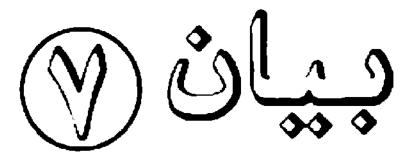

کتاان معاملہ ہے۔ منابہ کے یہاں تو یہ معاملہ تھاکہ بازار جائے کے بعد جدی آ جا کی کے اور مسجد جائے کے بعد بت نہیں سے اور مسجد جائے کے بعد بت نہیں سے اور جو کا معاملہ یہ ہے کہ بازار جائے کے ابعد بت نہیں کے اور مسجد میں سے تو قور ابی آ عالمیں سے۔ اور اس کے الاور مسجد میں سے تو قور ابی آ عالمیں سے۔

ای تقریر کالیک پیراگراف

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغِبْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنْ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ انْفُسِنا وَمِنْ سِيْئَاتِ اعْمَالِنا وَمَن يُفِيهِ اللّهُ فَلا مَادِي لَهُ وَنَشْهَدُ اللّهُ وَنَشْهَدُ اللّهُ وَخَدَهُ لاَشَرِيُكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اللّهُ سَبِدَنا وَمَوْلانا مُحَمَعِداً عَبْدُهُ ورسُولُهُ، صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وعلى الله وَاصْحابِهِ وبارَك وَسَلّمَ تَسْلِيْما كَثِيراً كَثِيراً اللّهُ وَالرّك وَسَلّمَ تَسْلِيْما كَثِيراً كَثِيراً اللّهُ عليهِ وعلى الله وأضحابِه وبارَك وَسَلّمَ تَسْلِيْما كَثِيراً كَثِيراً اللّهُ عليهِ والرّك وَسَلّمَ تَسْلِيْما كَثِيراً كَثِيراً اللّهُ عليهِ والرّك وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّك وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصْحابِهِ وبارَك وَسَلّمَ تَسْلِيْما كَثِيراً كَثِيراً واللّهُ اللّهُ وَاصْحابِهُ وبارَك وَسَلّمَ تَسْلِيْما كَثِيراً كَثِيراً اللّهُ عَلَيْهِ والرّك وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّك وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّك وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّك وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَالْحَدْدُ اللّهُ وَاصْحابُهُ وبارَك وَسَلّمَ تَشْلِيما كَثِيراً كَثِيراً كَثِيراً عَلَيْهِ وَالرّك وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّك وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالرّكُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ واللّهُ وَاصْحَابُهُ والرّك وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ واللّهُ وَاصْحَالِهُ والرّك وَسَلّمَ عَلْهُ ورسُولاً اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ واللّهُ عَلْهُ واللّهُ عَلْمُ لا عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ واللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ واللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ والرّك وَسَلّمُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ واللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلَا عَلْهُ

ميرے محترم دوستواد، بزرگوا

الله نے اس و نیا نے اندر انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کی استطاعت کے اظرر صالحیت اس کے اندر رکھی۔ اور بقدر مشرورت محنت کا مادہ مجی رکھا۔ اب اس محنت کے ذرایعہ انسان اپنی ذات لو لیمتی کیے بائے اگر انسان اس محنت کو اپنی انسان اس محنت کو اپنی دات پر انبیاہ میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر صرف کرے کا تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر صرف کرے کا تو اس کے زائے ہوئے اور اگر یہ اپنی میں مین کو اس کے والے کی دائے ہوئے کا در اگر یہ اپنی میں مینے کی ۔ اور اگر یہ اپنی میں مینے کی ۔ اور اگر یہ اپنی میں میں میں میں کے در کی دو اس کے اور لکا دے کا تو ب قیمت ہو جائے گا۔

### این ذات کو قیمتی بنانے کا طریقہ:

ا بی محنت کو اپی ذات پر مسحی طریقے پر نگانا، بید نبیاہ علیم السلام کے ذریعہ اور اسانی کتابوں نے دریعہ اور ہر زمانہ میں نبیوں نے بید کام کیا ہے۔ اب چو تکد نبیوں کا تنابذہ و کیا تو بید کام رسول اللہ علیقے کی امت کے حوالے کیا تمیار لین امت نبیوں والا کام کرے اور الی فضاینا نے کہ جس فضائے اندر قیمتی بن سکے۔

### ابی ذات بر محنت کے ثمرات:

انسان کے قیمتی بنتے کیلئے ایک طرف توانیان ہو اور دومری طرف عمال سالحہ بول انسان کے قیمتی بنتے کیا گئے۔ بھر اللہ اتعالی اس کے و نیائے حالات بھی بنائیں گے و اور آخرت کے بھی حالات بنائیں گے۔ اور آخرت کے بھی حالات بنائیں گے۔ ہر حال میں انڈواسے کامیاب کریں گے۔

انعتوں کے اندر بھی کا میاب ہو گااور تکلیفوں کے اندر بھی۔

تندرت کے اندر مجی،اور بیاری کے اندر مجی۔

تواجمری کے اندر بھی کا میاب، تند سی کے اندر بھی۔

كيج مكان على وكانوكا ماب وكي مكان عن مو كا وكامياب

جبال او گاکامیاب ہوگا، جب قبر میں جائے گا توانقہ پاک ہے فعنل و کرم ہے وہاں بھی کامیاب کریں ہے، اور قیامت کے دن بھی۔ بشر طیکہ نبول کے متائے ہوئے طریقہ یر اچھابن جائے۔

#### مرحال مي تاكام:

اور آگرید برانیال کر تار بار نبیول والے طریق پرنہ چلاتو گھرید انسان ب تیت بے کا۔ اور بے قیمت بنے کے بعدید انسان عکام بوگا۔ اور بر حال میں ناکام بوگا۔ نعتوں میں ہویا تکلیفوں میں ہو، تواتھر ہوی متعدست، بیار ہویا تندرست، ہر مال میں یہ ناکام ہوگا۔ و نیا کے اندر مجی آخرت کے اندر مجی۔

## • دین کی فضاکیے ہے گی؟

رسول کر ہم میں کا تا ہے ہوا طریقہ ایں ہے کہ اُس کوئی افتیار کرے توالیک مختص تنہا چھا ہے ایرا نہیں ہوگا۔ بلکہ و تیا بجر سے لوگ نیک بنیں ہے۔ اور صرف نیک بی نہیں بلکہ دنیا بجر کے لوگ نیک بنائے والے آوی تیار کریں ہے۔ جب یہ محنت کریں گے تو ہر خرف اس کی فضا بنے گے۔ جیسے رسول کریم منطقہ کے زمانے میں فضا بنی۔ عبیاں جہاں جہاں جہاں می ہوان این طبیع اجمعین کی جہا تھیں گئی تو وہاں وہاں یہ سادی بھیا گیال بھیلتی رہیں۔ اور بھا ئیوں کے جیلنے پرالفہ پاک کی مدو آئی رہی اور برائیاں منی رہیں۔ اور برائیاں منی

برائيون والے نيكون بر آتے رہے يا ملياميت ہو گئے۔

اب دو کام کہ جس کے ذریعہ انسان بھایا ہے اور بھل کی و نیاش می کرامی و مان کا اندر انسان کے اندر انسان کے اندر انسان کے اندر جزارہ میں کے اندر جوزہو، میں پیدا ہوں، اس کیلئے چند کام کرنے یون کے دستان کے اندر جوزہو، می پیدا ہوں، اس کیلئے چند کام کرنے یون کے دستان کے د

## • ایمان ویقین کیے تھیک ہوگا؟

اول ایمان کی لائن کو نمیک کرنا ہوگا --- ایمان کو ست لائن سے نمیک کرنا ہے --- اور اعمال کو جار نائن سے نمیک کرنا ہے، پھر و نیا اور آ فرت کے اندر کامیابی ہے۔

اب ایمان کی سات الائن کو منجو بناتا ووید ہے:-

ا --- المُنْتُ باللَّهِ --- اللَّهُ كَالِمُتِينَ بُور

2 — فِمُلَتُكُنِهِ — فَرَشُول كَايِقِين بُو۔
3 — فَرُشُلِهِ — آمانى كَابِول كَايِقِين بُو۔
4 — فِرُسُلِهِ — رمواول كايِقِين بُو۔
5 — فِالْيُوم الاجرِ — تيمت كون پر بحل۔
6 — فِالْفَادِ خَيْوه وَشَرْهِ — تقديم پيقِين بُو۔
7 — فِالْبُعْت بَعْدَالُونِ — مرائے بعدز نموہ و نَهِ يقين بُو۔
آگين تعوزي تعوزي تعميل اس كي عرص كرون كا الله ياك بميں اس يقين كي مش كي وشش كي قرض كي وسل كي وسل كي وسل كي يو مش كي وسل كي وسل كي يو مش كي وسل كي وسل كي وسل كي كو مشل كي قرض كي وسل كي وسل كي كو مشل كي قرض كي وسل كي كو مشل كي تو مشل كي قرض كي وسل كي كو مشل كي تو مشل كي قرض كي وسل كي كو مشل كي تو قرئ تقون كي تو مشل كي تو قرئ تقون كي كو مشل كي تو قرئ تقون كي تو مشل كي تو مسل كي كيدا كر دي كي كو مشل كي تو قرئ تقون كي تو مشل كي تو مسل كي تو مسل كي كيدا كر دي كو مشل كي تو مشل كي تو مسل كي كيدا كر دي كي كو مشل كي تو قرئ تقون كي تو مسل كي كيدا كر دي كو مشل كي تو قرئ تقون كي كو مشل كي تو قرئ كي كو مشل كي تو قرئ كي كو مشل كي تو قرئ كو مشل كي تو قرئ كي كو مشل كي كو مشل كي كو مشل كي كو مشل كي تو قرئ كي كو مشل كي كو كو مشل كي كو مشل كي كو مشل ك

# • بورے عالم كيلئے على دعوت:

اب چرد الائن سے اعمال نحیک کرنے ہوں سے۔ اول عبادات کی الائن نحیک کرنی ہوگی۔ اس لائن کے اندر ---- نماز ،روزو، زکو قاور جی یہ جار عباد تیں جی۔ دوسر کی لائن ، معاشرت نحیک کرنی ہوگ۔ تیسرے ،معاملات نحیک کرنی ہوں ہے۔ تیسرے ،معاملات نحیک کرنے ہوں ہے۔ چوشے ،اخلاق نحیک کرنا ہوگا۔

قو مبادات کی جو رائن ہمائی گئی اس پر محنت کرنی ہوگ۔ پھر معاشر ت رہن ، سہن اور گھر بلو زندگی ، نبیون کے طریقہ پہ جوئے۔ اور پھر معاملاتی زندگی اور کاروباری زندگی بہوی کے طریقہ پہ جوئے۔ اور پھر معاملاتی زندگی معیارا حلی ہو جائے اور مراسلے پر آجائے۔ اس سب کے ساتھ اخلاقی معیارا حلی ہو جائے اور بھارے اور بھات کے طریقہ پر ہو جا کھی۔

عار الني خوب في بهن نشين كرلوا-عبوات كي لائن-

معاشرت کی لائن۔ معاملات کی لائن -----اور اضلاق کی لائن۔

اگرید نمیک او ممکنی، تو خوب جان او که بدن و رس عالم کیلیے معلی طور برد عوت بوگ ---- لیکن ممل طور برد عوت منر وری بهد مطااس وقت می بول بوگ ---- لیکن ممل کیلیئے قول کی بیمی و عوت منر وری بهد مطااس وقت می بول رہا ہوں اور آپ من رہے ہیں۔ تواس کے اندر زبان سے بولتا میمی ہوگا۔ اور عملی طور پر دو چیز کرنی ہمی ہوگی۔

### • عمل کے ساتھ اخلاص کی ضرورت:

اب عمل کے ساتھ ساتھ ایک چنے ہوئی جائے اور وہ یہ کہ اندر کی کیفیت ہی ہوئی جو بیائی اور وہ یہ کہ اندر کی کیفیت ہی ہوئی ہو۔ ظاہر میں تو عمل ہو، اور اندر سے خالی ہو تو وہ عمل ہمی کام نہیں آتا۔ مثلاً شہید ہے، مخی ہے، قاری ہے۔ انہوں نے عمل کیالیکن اندر شہرت کا جذبہ تھا۔ تواس کرنے کے داورو جبنم کے اندر چیس کے۔

تو --- ايك طرف قول بور

ایک طرف ممل ہو ----اور

ایک طرف اندر کی کیفیت مجمی بنی بوئی بو۔

## 👁 نی کی محنت کے ثمن موضوع:

ا تبین تین چیزوں و عوت، تعلیم اور تزکید کیلئے معزت ابراہیم علی مینا و ملیہ العبیاری تین چیزوں العبیاری کی مینا و ملیہ العبیاری العبیاری کی تربیت انہیں تین چیزوں کے ساتھ کریں:۔

"رَبْنَا وَابْعَتْ فِيْهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ايَانَاتُ وَيُعَلِّمُهِمْ الْكِتَابُ وَالْجَكُمَةُ وَيُزَكِيهُمْ إِنَّكَ أَنْتُ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ." (الجروب ع ١٥)

"ات پروردگار بھیج بن بی ایک د سول البیل بی کاک پز سے ان پر تیری آ آیتی اور محفوظ ان کو تاب اور تبدکی با تین اور پاک کرے ان کو مب شک توبی ہے بہت زیرو ست ویزی حکمت والا"

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اينُك --- لِيْنَ الْكَارِ وَوَتَ وَلَى وَلَا عَلَيْهِمُ النَّكَابِ وَالْحِكُهُ -- لِيْنَ تَعَلِم وَلَى وَالْحِكُة --- لِيْنَ تَعَلِم وَلَى وَالْحِكَة --- لِيْنَ تَعَلِم وَلَّى وَالْحِكَة --- لِيْنَ تَعْلِم وَلَّى وَالْحِكَة --- اللِّينَ تَعْلِم وَلَّى وَالْحِكَة --- اللَّهُ فَاللَّمُ اللَّمَالِ وَالْحِكَة --- اللَّهُ فَاللَّمُ وَلَّى اللَّهُ ا

وَيُؤْكِيهُمْ ---- لِينَ الدركَ كِفِيت تَعَيَكَ كَرِبُ كُور

وعوت کے ذریعہ یعین ہے گا۔ یعین بنے کے بعد پھر آوی عمل کرنا جا ہے گا۔ اور عمل علم کے بغیر سمجے نہیں ہوگا۔ پھر علم وعمل کی سمت کاوار و مداراندر کی کیفیت پر ہے وہ بھی نھیک ہونی جائے۔

اندرافلاص يونا بهسبت

اندر صغت احسان ہونا جائے۔

الدرائندير تفوي اورتوكل مونا جايني

بدكارى سے بچناہو، تكبر سے بچناہو، دنیاطلی اور خود فرض سے بچناہو۔ دب جابا حبتال، حب بیناس میں نہ ہو --- وَاؤْ بَنِيفِهُم تَوْيدِ تَمِن كَام وَنِيْمِ آخر الزمال مَعْلَظُهُمُ كريں۔اس كيلئے حضر سانہ اہم عليہ السلام نے اللہ سے دعا، تَلَى تَمَى۔

#### جہاد کی حقیقت دعوت الی اللہ:

چنانی نی کریم منطقه نے بب منت کا میدان تر تیب دیا تواس میں یہ تیوں ہاتیں میں۔ لین د موت کا خوب زور تعد بتنی

بنائمتیں صحابہ کی باہر جاتیں تھیں اور پھر جتنے جہاد میں جاتے تنے تواس جباد کی جمیقت بھی تو دعوت بی تقی سوالو کول کواللہ کی طرف بابات پھر اگر نہ ہیں توان سے کہا جات کہ بڑنے وے کر مصالحت کریں گے تو دور عیت بنیں گے۔ اور کلہ والیمان دالے ان کے پاس جاکر ایسی کے مساجد بنا کی گے مسجد والے انحال جاری کریں گے ۔ اور کاروبار کو اسلامی طریقے پر کرکے جاری کریں گے ۔ اور کاروبار کو اسلامی طریقے پر کرکے بنائیں گے ۔ اور اس طری گھر کے اسلامی ما دول کا مطابرہ کریں گے ۔ اور اس طری گھر کے اسلامی ما دول کا مظاہرہ کریں گے ۔ اور اس طری گھر کے اسلامی ما دول کا مظاہرہ کریں گے ۔

اک طرف مجداور مجدوالے اعمال بیں۔

ایک طرف کاروبار اور پاک اسلامی کاروباری طریقه ب-

ایک طرف محر بوراسلای معاشر تی موند ب.

یہ سب کچھ اسلامی طریقہ پران کے سامنے آئے گا---- اب جو یہود و نصاری ہیں، ان کے گر جاؤں کو نہیں توڑیں گے۔

ان کے باور یول اور علوہ کو جیس ماریں سے۔

ان کے بوی بچوں پر ہاتھ نہیں ڈالیس کے --- سب کے سب اس منظر کو بھی دیمیں والیس کے اس منظر کو بھی دیمیں منظر کو بھی دیمیں منظر کو انتظام اللہ اللہ منظر کے سامنے عملی مور پر دین آ جائے گا تو انتظام اللہ اللہ اللہ کا تدر قو موں کی قویس آتی چلی جا کمیں گی۔

تواس جهاد كاامل متعد تهاد موت الى الله ببلاكام توقى دعوت دومر اكام ملى دعوت مسالحت الجزيد بالحارب بيد تفصيل دور ملى د موت ب- بس ملى دعوت مير عدم معالحت الجزيد بالحارب بيد تفصيل دور ملى دموت ب- بس قبيل اورخاند ان من محابد وموت دين كيلئ جات توان سه كيت: -انسليم فنلغ خداكي طاقت كوتسليم كرو، توتم مز بين ربوك.

يد وعوت اعمالي اور قولى م اكر اس في يه تعل كرايا " لا إلا الله محمد

زسول الله الأراس في بره ليا اوراس كومان لي تواس سے كوئى الا الى اور جھڑا لہيں، مجر اكب بما عت سحاب كرام كى مدينة منوره ميں وين سيمنے اور سكمانے كاكام كرتى اور اس ميں يمي تين وتيں سيمنے سكمات بيں:-

و موت انعلیم ، تزکیه

### • ایمان کی بهار:

ایک طرف معجد نیوی آبوب ایک طرف دید کابازار بھی آباد ہے تو گھر بھی
آباد۔ معجد کے اندر معابد انجان کی باتیں سیجتے ہیں۔ اور جب بازار میں جاتے ہیں تو
الجانیات کی لائن الحال کی لائن کی رعایت ترتے ہوئے جی کہ اگر ہم بازاروں
کے اندر غلط کریں کے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے جج کے اندر خلل پڑے
گا۔ ای طرح جب گھروں پر ج تے تھے، تو معجدوں کی روحانیت کاروبار ، بازار اور
گھروں کے اندر بھی تھی۔

## • معجد و آباد کسے کیاجائے؟

آج ہی ہے اتول بن سکے کا جبر معجد کو اعمال ہے آباد کیا جائے۔ ایمانیات کی این ہے بھی اورا قبال کی لائن ہے بھی۔ معجد کے اندر تعلیم کے طلقہ اللہ پاک کاؤکر، قرآن پاک کی علاوت، نمازوں کا پڑھتا، و عاول کا ما نگا، مشوروں کا کرنا، باہر ہے آنے والی جما متوں کی خیر و خیر ایما، جماعتوں کو باہر بھیجنا، اس کے بارے میں سوچنا، کہ کون می بناعت کو کس طرف بھیجا جائے اور و بائل جا کر وہ کسے کام کرے، باہر کی کوئی جماعت بھیجنا۔ یہ ممادے کام معجد میں برایر ہوتے کر ور پڑئی تواس کی نصرت کیلئے کوئی جماعت بھیجنا۔ یہ ممادے کام معجد میں برایر ہوتے رہیں، اس سے معجد میں ذرور ہوئی کی جماعت بھیجنا۔ یہ ممادے کام معجد میں برایر ہوتے رہیں، اس سے معجد میں ذرور ہوئی جماعت بھیجنا۔ یہ معاد کی فضائے گی۔

## معدى آبادى كيلي صحابة كاطرزعمل:

سی برام کا مجمع آوجاون مسجد میں وقت گزار تا تھا۔ اور آوجاون کاروبار میں اللہ اللہ تھا۔ اور آوجاون کاروبار میں الزار تا تھا۔ آوجی رات گھر کے اندر صحابہ کا کیا جمع میں کو ایک جمع میں کا کیا جمع میں کا ایک جمع میں کا آوا کی جمع کاروبار کے اندر بازار میں رہا۔ اب بازار والاجو جمع تھا وور و بہر کو مسجد کے اندر آئیا۔ اور مسجد والاکاروبار کے اندر چلا میا۔ ای طرح رات کے جمی دوجھے ہوتے میں جھے سے اب

گفروگیموتواوآ پاد مسجدد کیموتووه آباد کاروبارد کیموتووه آباد

الین ایک بات می که آگر وین کا تفاضا جمیا تو نماز کے وقت سب مجدیں بی بوجاتے سے۔ نماز کے وقت سب مجدیں بی بوجاتے سے۔ نماز کے وقت کوئی مریز قبیل بوج تعد اب مجدیں آجائے کے بعد جودین کا تفاضا ہے۔ نماز کے وقت کوئی مریز قبیل بوج تعدی مجدوالے بازار می کاروبار کیلئے جاکمی ہے۔

## • صحابہ جبیامسجدے انس ہونا جائے!

د النبال جين ؟ " -- كمروانول ف كها: "معجد ك اندرجين" -- پهريو ميجا:-

''من آئیں کے ''' اسے آجواب مانا تھاکہ ''منجد جانے کے بعد پند خیس '' ۔ ''مب آئیں گے ''آئیں مے بھی یاو ہیں ہے کسی وین کے تفاضے پر جماعت میں ہیں جائیں گے۔ اللہ آئیں،

> اب دوسرے گھریے گئے ، بیا چھا --- "فنال سی فی گھریے تیں "؟ جواب مل" شہیں "؟ --- "کہاں سے ؟" جواب ملا" یازار کئے " --- " یاز اور سے وائیس کب آئیس سے ؟" جواب ملا" ابھی " کمیں سے "

توبازار والوں کے بارے میں یہ ذہبن تھ کہ البھی آئیں گے ، کیونکہ وہ بازار میں جلا مشر ورت تنہیں تھی ہے استجد میں جو میااس کے بارے میں یہ تھا کہ چھ شہیں کب استر ورت تنہیں تھی۔ استجد میں جو میااس کے بارے میں یہ تھا کہ چھ شہیں کہ استرامی میں میں بی تھی۔ استرامی میں میں بی تھی۔

### • مسجد میں تالے کیوں لکتے ہیں؟

اور آئی ہم او کول میں اس فضائے نہ ہونے پر آگر کسی کے گور پر جائر ہو چونکہ
"کبال ہیں؟" انہوں نے کہاکہ " پازار میں " - - کب آئیں مے ؟ - جواب
طے گاکہ " پید نہیں کٹ آئیں مے " کس لئے کہ پازار کے قاضہ میں نہ معلوم کبال
سے کہاں نگل جائیں مے - تو پازار جانے والوں کے پارے میں پید نہیں کہ کب
آئیں مے "

اور اگر تھروالے کہیں کہ وہ مجد میں سے است سے ؟ تو کہیں سے ؟ تو کہیں سے کہ اور ایس سے ؟ تو کہیں سے کہ ایس سے کا

یمال کتفالنامعاط ہے ، وہاں تو یہ معاطر تھاکہ ہازار جانے کے بعدی آ جا کیں سے اور ہم او کوں کامعاط یہ ہے کہ ہازار جانے کے بعد پند نہیں اسے اور ہم او کوں کامعاط یہ ہے کہ ہازار جانے کے بعد پند نہیں کب آ کی شے اور مسجد میں مسجد تو فور آئی آ جا کی شے ۔ ای لئے مسجد وں میں وان میں جانے گئے ہیں ، کیو تلد مسجد آباد ہی نہیں۔

#### ماری محنت کے محور:

میرے محترم بزر کواش عرض کر مہاتھا، کہ رسول کریم معطیع کے یہاں تین انہیں تھیں۔ وعوت، تعلیم از کید۔ انہیں تین ہاتوں کی تربیت سحابہ کرام رضوان اللہ طبیم اجمعین کو ہو گی۔ اس وقت میں اوراجو کام بوراجو کام برائی کی اندر بھی بھی تینوں ہاتیں طبیم انہیں ہاتوں کو کیکر جمیں چلنا ہدا کے طرف وعوت، ایک طرف تعلیم الیک طرف ترکید۔

#### • تزكيه كمعنى:

تزکید کے معنی اندر کی منائی --- اندر کی منائی ہوئی چاہئے اندر کی منائی ہوئی چاہئے اندر کی منائی منائی

اوراً رول کے افرراند میر الترابواہ تواس کو چیز وں میں کامیابی و کھالی دے گ۔ اگر مقابلہ چیز وں کا عمال سے پڑجائے تووہ عمال کو قربان کر دے گااور چیز وں کو لے لے گا۔ مثلاً اگر یج بول آئے ہوڑتا ہے تو پھین ہزار کی بکتی ہے، تو جس کے ول نے اندر ہوا ہت کا نور ایمان کا نور ہو کا وہ کی والا عمل نرے گا دور پائی ہزار کو قربان کروے گا۔ اور جس کے ول کے اندر مشادات اور تمرای کا اند عیر اور کا تو وہ کے کو تیموڑوے گا اور پائی ہزار لوے لے کا۔

### ا پناعیب ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں!

اب اس سے الی ج ر می زندگی کا حساب اور انداز و نگایا جائے کہ ہم لو کول کا ایمان کنر ور ہے یا کتنا زیادہ منبوط ہے ، افعال کا جب چیز وں سے مقابلہ پڑتا ہے تو ہم لوگ چیز وں کی طرف دوڑت جی یا عمال کی طرف ؟

سیات فرحمی نجی دوئی ہے اس کو فرحل نجی عی رکھنا ہے اللہ نے جب پردہ فال ہے تو میں پردہ بنانا نہیں ہے۔ اللہ نے جب ستاری کا معالمہ کیا ہے تو کسی کے حیب کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے اندر کوئی فراہ ہے تو اس کا چہ جالو کوں کے اندر کرنے کی ضرورت نہیں۔ خود اپنی فرائی کے دور کرنے کی فررے جب اللہ نے دارے حیب پر پردہ فالا ہے تو اپنا عیب بھی دوسرے کے سائے فلا برنہ ترسد لیکن اندر ای اندر ای اندر دو عیب بر پر دہ فالا ہے تو اپنا عیب بھی دوسرے کے سائے فلا برنہ ترسد لیکن اندر ای اندر ای اندر دو عیب فیک دو جائے اس کی کوشش ترسناس کیلئے کوشش سے ہمار الور آب کا آبی کا بار بار ندا رو با بابر جماحتوں میں نگانا مکان پر جائر و موت کا کام کرنا ہے۔ اس سے احول ہے اور جب احول کے اندر دے کا تو و میں اندر کی فرائی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ صاف ہوتی جلی جائی گی۔

#### ايمان بالله كامطلب:

اینان کی وہ سات لائن جس کے اندر سب سے پہلی چیز "اھنت بالله" لیمی ایمان لایا میں اندر سب سے پہلی چیز "اھنت بالله" لیمی ایمان لایا میں اندر ساری داتوں کا لیمین اور اندکی داری داند کی داتوں کا لیمین لاوے۔ ہمیشداس میں شبت اور منفی پہنو ہوگا۔ ساری داتوں کا لیمین اکا لا

## اسباب کواخت رکرنا، منافی توحیدنبیں:

جینے بھی اجھ فی مااہت ملکوں، شہر ون اور فی ندانوں و کارہ بار پر آت ہیں، یہ سارے حالات اللہ باک کے ہاتھ جی جی جی میں جیں۔ و نیا کے اندر کھیل او فی چیزوں سے پہلے میں ہوں اور کا اندر کھیل او فی چیزوں سے پہلے میں ہو تار کر فی وال اس سرف اللہ کی ہے۔ اندر حقد رسی اللہ والے جی جی دوا کے اندر حقد رسی نبیس ہے۔ ووا کے اندر حقد رسی کرات اللہ والے جی جب اور اگر فی اگر حقد رسی کی جب اور ایک افرات نبیس والے تو نبیس ہوتی سیکن اللہ باک نے مادی وووا کر نے سے منع نبیس کیا۔ اندر حق کی ایران وووا کر نے سے منع نبیس کیا۔ اللہ یا کہ سے اسلام میں کھنے سے منع نہیں کیا۔

## اعتدال کی راہ:

القدیاک نے جو اسباب ہنائے ہیں، وہ برکار فیش ہیں۔ اسباب ہیں آومی لکے گا۔ کارو ہار آومی کرے گا۔ کھانا میمی آومی کھائے گا۔ کیٹرا میمی آومی ہینے گااور آومی وہوارو میمی کرے گا۔

سین ایک شرط کے ساتھ کہ یقین اللہ پر ہو۔ یقین اسباب پر نہ ہو۔ یہیں آگر چوک ہو جاتی ہے۔ سین سے دو گروپ بنتا ہے ایک گروپ تو دو بنتا ہے جو صرف اسباب بی میں لکتااوروس کو مطے کر تاہے بتاہے کہ میں اسباب میں لگوں کا۔ تعیک ہے الله سب بالحوكرت بين سين جميل بهى أو يكو كرنا وابت فيك به كد تندرستى توانقد و بية بين سيكن دوا و كرنى وإبنا الله ك ساته اسباب كوجوزو بية بين مردا يقين اسباب كواحتياركيا، الله كايفين تهوز كريه

ایک متم وہ ہے جو تہتی ہے کہ کرنے والے اللہ جیں، بھوڑوا سیاب کو بھل جاواللہ کے راستے میں وہتی ہے پالنے والا، کیار کھا ہے کاروبار کے اندر، بھوڑواور نکل جاواللہ کے راستے میں میر بھی خلا ہے۔

اب سی کیا ہے؟ ---- میں کئے تو ہے۔ اگر اللہ کو چوڑ نے کہ اللہ کا اللہ کا کہنے کے مطابق ہارا ملہ کے جوڑ نے کو تو چوڑ مطابق کی تھوڑ نے کو تو چوڑ و جوڑ اللہ کا تھوڑ نے کو تو چوڑ اللہ کا اللہ میں گلنے تو ہے۔ اگر اللہ کی اسباب کو چوڑ نا یہ بھی اصل میں اسباب کو چوڑ نا یہ بھی اصل میں اسلامی اللہ کی بات کا جوڑ اگر ہے:-

"وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللَّهِ"(ب٢٨)

جب جمعہ کی نماز پڑھ کی تو زمین میں مجیل جو اللہ کی وی ہو ٹی روزی حاش اگرو۔ تواب آئر جمعہ کی نماز کے بعد کو ٹی دوکان پر چلا میا تواس کو مجر مستمیں کہیں گے۔

## ایمان بائتد کیلئے ضرور گام:

اکے بات فہن میں رکھ لوک اسباب کو باکل چھوڑ ویت یہ بھی خطاب اور ہر طال میں اسباب میں لکتا اور اند کے کہنے کہ اسباب کو چھوڑی میں اللہ پر جو اسباب می یقین نہ ہو۔ اس کے عاصل کرنے کہنے والا میں اللہ کام و حوت کا دوہ سراکام قربانی کا بطنی الوت کی فضائی موگاور میں جانے کی اور جنتی الاقت کی فضائی ہوگی اور جنتی باراللہ کی بول بولی جانے کی اور سن جانے گی ایتنای اللہ کا یقین آئے گا۔

#### • غیراللہ کایقین کیے نکے گا؟

غیرات کالیتین آگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر امتد کا علم سے اوباں پر مخلوق کو قربات کردے۔ اب جفتی یہ قربانی کردے کو اللہ کے علم کو بورا کرنے کیا ہے اتفایل مخلوق کا یقین انظامی۔ مخلوق کا یقین انظامی۔

تمن باتیں الیمی طرن مجد اور ایک تواسیاب میں لگ کرائند کے مکموں کو چیوڑ وينايه قلوب اواسر ساسب و بالكليه جهوزه ينابه مجي فلطب اور تيسري چزجو تعج ے دور کہ اللہ یاک اسباب میں تھنے کو سم تو لکے اور ائر میموڑ نے کو سمے او میمورد ۔۔ مثال ك طورير آب كاروبار على على بوت بين، آب ف الله كا تم "أحل الله النيم وحرم الزموانع رائيا --- لين كاروباركي مشغوليت ي ورميان اوان كي آواز "حيى على الطلوة" واب كاروباري أننا تحيك نيس كاروباركوميوزكر تماز ير هي ---- اي طري كارو بار من تكارمااور في فرض مو كيا. في كاوقت بهي آينياتو اب کاروبار میں لگن تحیک نبیں اب کاروبار کو مجھوڑ کر جج کو جلاجائے --- ای طرح " ومی کمیت کے ندر فی چاہ تا ہے۔ کرمی کا سخت زمانہ ہے ، اب آومی کے کہ اتن سخت مرمی کازونہ ہے میں روزہ کیے رکھوں تو بیہ سائنیں جائے گاتم کوروزور کھنے ہے جاہے بن رات كو جلاؤ --- اب أكرز كوة فرض جوكن اور سال كزر كياميا في الكوروي تمبارے اویر زکوہ فرمن ہوئی اب آ دی ہے کہ یانج لاکھ میں کیے اکانوں ، میرے تو کاروبار کی روانگ می رک جائے ٹی ہم نہیں ویں گے، ہر گز نہیں ویں سے یا کی زاکھ بخانتا ہوگا۔ نکال کر انگ رہے ہور ضرورت مندوں کو ویتا رہا۔ اب اے کاروبار کی روبنك من تبين ليناسيف

توالله كا تقم من تواسباب مين لكنه اور تقم من تواسباب كو يجوز تايد سحي ترين

راست ہے۔ اس کے اندر آوی ترقی کرے گا۔ بال اس کے اندر مجاہدہ ضرور ہے آگایف کا الحانااور نفع کو چھوڑ تااس کی عادیت ڈولنی پڑے گی۔ اور یہ ایمان کی طاقت کے بغیر آدی دیس کر سکتا۔

## • برنی کے بر مل میں قیامت تک کیلئے رببری ہے:

اس کی جس مختم طور پر مثال ووں ۔ ۔۔۔ حضرت مولی علیہ اسلام کے واقعہ دے جس میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا۔ جی جی جس کوئی توجی ایما نہیں ہے جو میں کوئی توجی ایما نہیں ہے جو میں کوئی توجی ایمان کوو مخترت موسی عید السلام کے واقعات نہ جانتاہ جات جان اور ہر نہی کا ہم ممل قیامت تا طور پر کئے۔ آپ کے ہاتھ جس ڈنڈا قدا ایک ہات جان اور ہر نہی کا ہم ممل قیامت تا لوموں کیئے رہوی ہے۔ حضرت موسی عید السلام کے ہاتھ جس جو ذیخہ تھا، اس سے کہر یوں کیئے ہے جازت اگر سانپ آ جات اس است تا میں جو انہاں ہے کہ اس سے معلوم جواکہ نفع وال سب آ دی کو افتیار کرنا چاہئے۔ جیسے حضرت موسی عئید السلام نے اسے ہاتھوں جی ڈنڈار کھا تھا۔

## • الله ك حكم كي طاقت:

جب القدرب العزت كے متم يراس فرخ من يروال الويدارو الا تويدارو الله مولى عليد السلام ف اس كى طرف بحركر لداور بزى زورت ويجي كى طرف بوا كے كه مولى عليد السلام في اس كى طرف بحركر كي داور بزى زورت ويجي كى طرف بوا كے كه ميں يامت ميں يا ازد المجيد نكل نہ جائے اور الكيف مجتبي نے توان دونوں واقوں والا ميب القياد كرنا جائے اور الكيف دو وات سے بجنا على معلوم ہو مياكد نفع والا ميب القياد كرنا جائے اور الكيف دو وات سے بجنا جائے اللہ القدياك نے اس موقع يرجو كلام فروايا تعاده يدے:-

"وَمَائِلُكُ بِيَفِنِكَ يَامُوْسَى قَالَ هِيَ عَضَاىَ أَتَوَكُمَّا عَلَيْهَا وَالْحَثَّى بِهَاعِلَى غَنَمِى وَلِي فِيهَا مَارِبُ أَخْرَىٰ قَالَ القِهَا وَالْحَثَى بِهَاعَلَى غَنَمِى وَلِي فِيهَا مَارِبُ أَخْرَىٰ قَالَ القِهَا يَامُوْسَى فَالْ خُذَهَاوِلا تَحْفَ

سَتُعِيْدُ هَاسِيْرَتُهَا الْأُولِي "(ب17، سوره طُه)

یہ کیا ہے تیرے دائے ہاتھ میں اے موگی اور ہے یہ میری انفی ہے،
اس پر فیک نگاتا ہوں اور ہے مجازی ہوں اس سے اپنی بکریوں پر۔ اور
میرے لئے اس میں چند کام اور ہیں۔ فرویا ڈائل دے اس کو اے موسی او
دائل دیا تو پھر دوای وقت سانپ ہو تیا دوڑی ہوا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور
مت ڈرہم امجی پھیر دیں سے اس کو اپنی اسلی طائت پر۔

حضرت مونی علیہ السلام کے ساتھ یہ دو ہاتھی ہیں آئیں جس ست ہماری سجھ میں آئیں جس ست ہماری سجھ میں آئیں کہ یہ اللہ کے علم کی طاقت ہے کہ مزور فراقت ہے کہ مزور فراقت اور ایرو با بناد ہے اور یہ بھی طاقت ہے کہ طاقتور ایروہا ہے کو کمزور ذیرا فراقت اور ایرو با بناد ہے اور یہ بھی طاقت ہے و نام کے کہ طاقت میں اب حضرت بناد ہے۔ یہ میں بات ہے و نام کے قسم کی طاقت میں اب حضرت مونی طید السلام نے یہ طے کر لیاک و نام کے واللہ کے تھم سے چروں کا اور اللہ کے تھم سے چروں کا اور اللہ کے تھم سے چروں کا۔

# تدرت البي كي بجه اور بهي جلوه كيري:

ایک دوسر امجزو بھی انتہ پاک نے جفرت مونی علیہ المام کودیا کہ ہاتھ کو بغل شن ڈالا پھر جب انہوں نے نکالا تو ویکھا کہ بالکل چکدار ہے۔ تو ذیفر والے مجزو سے انتہاک نے بنا کہ شکلوں کو شکلوں سے بدل دینے کی قدرت جمت جن جن ہیں ہے۔ فائدے کی حکل کو افرد ہے ہدل کر اور شکل کونہ بدل کر خاصیت کو بدل دینے کی فاقت و قدرت جمت میں ہے۔ بیل کر اور شکل کونہ بدل کر خاصیت کو بدل دینے کی فاقت و قدرت جمت میں ہے۔ جمعے ہاتھ سریبان میں ڈالا تو ہاتھ نہیں بدلا لیکن ہاتھ چکداد بن میاردونوں کام اللہ یاک کرتے ہیں۔

شکون کا شکوں سے بدلتا آج میں اللہ پاکس کرد ہے جی بیانان کیا ہے۔ منی کی

## • الله كي على طاقت، دا قعات كي روشي مين:

حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ ہارہ ہارہ فاندان تھے۔ ویجے فر عون کا فکنر اور آئے مجر ہور سندر اور در مین میں موٹ بن موٹ لیکن اللہ کے علم پر حضرت موسی ملیہ السلام فے تھے کو سمندر پر ڈال دیا تو بارور استے بن سے ، بارو فاندانول کی جان بجی۔

#### • دوسرا واقعه:

"وإذ استنهى مُوسَى لِهومه فَقُلْنَا اصَرِبَ بعصاك الحجرَ، فَانْفَجَرَتِم مِنْهُ النَّنَاعَشَرةَ عَيْنَاً" (با سورة الباره) "جب إلى طلب كياموس عليه العام في توم كيك من كماكم جمف ا ہے ڈیم سے چھری مارو۔ کس مجوث ہے ہے اس سے ہارہ چھے'' اس مجرو سے بارہ چھٹے جاری ہوئے۔اور بارد فائدان کی ضرورت ہوئے کا تظام ہوا۔ یہ کب ہوا؟

جب الله ك عم سه و الدب كو مندر يروالا اور الممري مارا

#### • تيسر اواتعه:

ایک تیسر اواقعہ مجی ہولہ وہ یہ جب جادوگروں نے پورے جنگل کو جادوے مجرویا۔ ہر مبکہ دیجمو توسانی ساتی اور ہزاروں او ک اس کے دیمنے کیلئے کوئرے ہوئے۔

ان جادوگروں کو فر مون نے استاکیا تھا۔ اس نے سمجی کہ موٹی علیہ السلام ہار
ج کیں کے اور میری بات چنتی رہے گی۔ نیکن موٹی علیہ السلام کے ساتھ تا تی البی
محمی نے خداکا تھم ہوا کہ ڈیٹرے کو زبین پر ڈال دو۔ اب زبین پر ڈیٹرے کا ڈالٹا تھا کہ وہ
اڈو ہا بن کیا۔ اور جو گرول کے کرجب سے ہے ہوئے سانچوں کو آگئے گئے گئے گیا۔ جادو کر
فورا سمجھ کے کہ یہ کس جادو کر کا عمل نمیں ہو سکتہ یقینائید اللہ کے نبی ہیں۔ سمجہ می

"لونا يؤبِّ الفاليَّن رُبِ مُوسَى فِطَارُونَ"(الاعراف. ب٩ ـ ركوع٤) بم رب العالمين يرايمان لاستند

معترت موسى اور بارون مليد السلام كورب برايمان الاستئد

سب جددوگر مسلمان ہو محکے، جب بیہ مسلمان ہوئے تو تماشائی مجمع ہو کھڑا تھ انہوں نے ہمی کلمہ پڑھ لیا:-

لاَ الله الا الله ---- موسى كليم الله

تو تیسر اکام یہ ہواکہ وندے کو اللہ کے تھم سے موش علیہ السلام ف جموز الو

مرايت ميملي.

#### • حضرت موسیٰ کے واقعات سے سبق:

بمارے پائی۔ آو جان ہے اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا علم ان دونوں انعتوں کے بارے میں ہے کہ:-

"وجاهدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَأَنْفُرِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللّهِ، وَلَكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ اللّهِ اللّه اللّه الله المُوبِه ) لَكُمْ إِنَ كُنْتُمْ تَعْلَقُونَ "(ب ١٠ ركوع ١٢ التوبه) "الجي جان اور مال سے اللّه كي داه على جباد ارد ۔ يه عمل عي تمبار ہے كئے بہتر ہے آثر تم جان رہے ہو"

یہ جان اور مال و و نول کو اللہ یا کہ فیر یہ لیا ہے ، جان اللہ یک ہمیں ہم کریں۔
جہد اس لئے ہمیں اپنی جان و مال کو وہاں لگانا ہے۔ جہاں اللہ یک ہمیں ہم کریں۔
افٹا دافلہ جب اس جان کو اللہ کے علم نہ قربان کریں کے ،ور مال سے نفع کو مند نے علم
بر قربان کریں ہے تو صرف یاروف ند انول کی ضرورت ہی تو تین ہوئی صرف یارو
فائد انول کی ہی جان فیوں ہے گی ، صرف بڑار کے اندر ہی ہدائت فیوں کھیلے کی مکد
کروڑ باکروڑ ھا جیس ہوری ہول گی۔ اور کروڈ با فروڈ کی مشقتیں دور ہوں گی۔ کروڑ با
کروڑ و جا ایت طے گی۔

تَّارَى بِهِ مِن الْمَرْمُلِ بَوَاللَّهُ فَرِيدَا عِهِ مِن فَعَلَمْ مِنْ اللَّهُ مِن قَرِيدَا عِهِ -"إِنَّ اللَّهُ اخْتَرَى مِنَ الْمَوْمِنِيْنَ انْفُسِهُمْ وَامُوالْهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجِنَّةُ"(بِ ١١ سوره التوبه)

الله پاک نے مسلمانوں کی ہوری جان اور مال حربید ایا ہے اور اس کے بدلہ میں جنت ویں گے۔ بس میں نعمتون کی موسلاد معار پارش ہوگی۔

آومی جو نیک کام و نیا ک اندر کرے گاالند پاک و نیابی بیل اس کیلئے احمت کی ہوند بر سائے گا۔ بوق عزید ارز ندگی اس کی گزرے گی۔

# • جان دی، دی بوئی اسی کرتھی:

يورانالاد بان الله في المسائد الله في المسائد الله الله في المسائد الله في ال

الم تعدی راوی قبل کرت میں ہیں قبل کرت میں اور تحقی کے جاتے ہیں "
اگر سی بہ پرالند کے دین کا کا طاق آیا کہ ستر کی جان گے او تو بدر کے دان ستا کی جان نے کی دان رہے کی جان ہے گئی جان دید کی میں ستر نے بی جان دید کی میں اس کے اور دید کی جان دید کی میں ستر نے بی جان دید کی میں اس کے دین کا تو دید و کئی میں میں سے جان کے دین کا تو دید و کئی میں دو اور آئر تھم آسنے جان کے دین کا تو دید و کئی میں دواون کروا۔

"يُقاتلُونَ فَيْ سَبِيعِلَ اللهُ فَيَقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقاً فِي النَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيْلُ وَالقُرْانِ" مِاللَّهِ إِلَا يَكِولُونَ وَالْإِنْجِيْلُ وَالقُرْانِ"

"وَمَنْ اوْفِي بعهْدِهِ مِن الله فَاسْتُعْرُوا بِبعَكُمُ الْذِي بَايَعْتُمُ به وذَالَك هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيْمُ"

انڈ سے زیادہ و عدوزج را کرنے والہ کون ہوگا۔ اللہ کے ساتھ جو تم نے سورا بیا اس پر خوش ہو جاؤ۔

سی بہ نے ہدر کے نامر متر کو تنل کیا اور احد کے اندر متر نے اپنی جان قربان کی۔ نقاضہ آیا تو بھرت کروی۔ نصرت کا ظلم آیا نامرت کروی۔ کا رویاری بیزان چھوڑ کر تبوک جانے کا تھم آیا تو تبوک جلے مئے۔ اور اللہ کے تلم پر جان ومال کی قربانیاں ویتے رہے۔

#### وعوت کے مراتب:

لیکن پدر ور احد کی نقل الار کر آئ بھی کوئی مکوار نیکر کافروں کو مار ہا شروع کردے تو یہ غلط ہات او کی۔ کیو تمد پہلے و عوت ابو گی۔

بجر مصافت کی پیشش ہو گئے۔

تب لأال بوكار

یبال جفتے بنیان بلتے ہیں، ان تک ایکی و عوت بینی بی نہیں۔ یو کک د عوت بینی بی نہیں۔ یو کک د عوت تو کار دوسر ب د عوت تو سر ان میں اس کا نقصان یہ ہواکہ دوسر ب دوسر ان میں اس کی ایمان میں آئے بند ہو کئے۔ تیسر افتصان یہ ہواکہ جفتے اعمال بی ہمی رہ جودب بان د ہے۔

ہے۔ ہے ری است آگر و موت نے کام پر کھڑی ہو جائے تواس میں تین قائدہ ہون کے:-1:- اعمال زندہ ہوں گئے۔

2:- اعمان حاققراور جاندار بوب كـ

3- دوسرون كى ترغيب كالماعث بنيس كـ

قاس طرح جاروں طرف سے لوگ ایمان کے اندر ابض ہوت جے جائیں کے اور جب بیاروں حرف سے لوگ ایمان جی آئیں کا قریم ان کومار نے کی ضرورت نیس ہو گئیں ہے قریم ان کومار نے کی ضرورت نیس ہوگا۔ ایمان جی تو د حوت کینی نیس نے کتابوں کے ڈراید اندر سالوں کے ذریعہ اکروزوں انرون انسان ایسے جی جن تک ایمان کی ہیں ہوت کی جب خود مسلمانوں کے اندر و عوت مجموت جانے کی وجہ سے الاکوں مسلمان ایسے جی جو تو ایمان ایسے جی جو تا ہوگا کا خلای نیس جانے المیس معلوم نیس کے اندر و عوت جموت ہوت کی وجہ سے الاکوں مسلمان ایسے جی جو تا ہو کے کا خلای نیس جانے المیس معلوم نیس کے اسلام کیا ہے ؟

#### جماعت والول کے کام اور کارگذاری:

ر مغمان کے مہینہ میں آیک مبکر ہمافت کی وہاں دے کے وقت میں ہارات کا عال دورہ تھا۔ جماعت والے یہ حال وکھ کر دمغیان کے مہینہ جس دان چل کھاتا كهارت بين وروك في تعرب كافال والول في كباك روكيون ديد ووجم محى كماؤوان او کوئ نے کہا کہ ہم ہوگ اہلائے کیے تبین رور ہے جیں۔ بنداس وجہ سے کہ رمضان کے مہینہ میں ابند کا ظم روزور کنے کا سے اور بدر منہان کا مہینہ ہے اور سارا بھی کھانا الله ربایت والله کا علم نوش ربایت و توکاؤر کے بزے بزے اوکوال نے کہاکہ ر مغمان کیا ہوت ہے اور مضان کا قو کوئی مہینہ ہوتا قبیل ، وہال کے والب ہندی مہینوال کے نام ج نتے تھے۔ کا تک دہیں کو ، جینی ، باز ( اسازی )و فیر و،انہوں نے ہندی کے بارومہینوں ئے نام کنائے ورکہاکہ اس نے اندر رمضان کا مبینہ ہے ی نبین۔ ہماعت والوں نے البرآيار مضمان اسلامي ميني كالك مبينات درم مطرو غيروس آتات وكاور والول نے ہو جھاکہ رمضان کے مہینہ میں کیا ہو تاہے؟ ہمایا کیا کہ روزہ فرض ہے۔ روزو کی حقيقت بتأنى تفء سب أوجع أيا كلمه يزها إجوانيين إد شبين تعد مالا كله مسلمان تحد نماز سمی یا د ضو کرایا۔ ہما منت وابول نے وہاں ہم کر کام کیا۔ مندوستان کے اندر ایک ا کی جنہیں بہت ہی ہیں بونی میں بھی، تجرات میں بھی، کوئی میوبہ شہیں خان جس میں یہ طلقہ نہ ہو۔ اس لئے جماعت کے کام کرنے والے ایسے ملاقوں کو جماش کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک دو کو ہم، عت میں نکا لئے ہیں اور پھر النہیں کے ذریعہ علاقہ من کام کھیا ہے ہیں۔

## • انتد نے بمیرکس کام کیلئے فریداہے؟

امچااب سوال يدائرو تاب كد جب الله إك في بارى بان تارامال فريد الاب

توس كام كيف خويدات الاركبال لكاوي ساست الندياك متاريج بين ورشاد قرمايا. "التَّابُنُونَ العَابِدُونَ الْحَامِدُونِ السَّائِحِونِ الرَّاكِعُونِ الشَّاجِدُونِ الْأَمْرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنَ المُنْكُرِ والحافظون لخذود الله وبشر المُؤمنين ""

(ب11 - سوره التوبه)

امت كوالقد في تحريد التب اس كام أليك جواس ميت من بناديا كيار اور رسول کر ہم منگائیں نے معالہ کوان کام میں لگا بھی دیا۔ اور یہ بھی ہناویا تھاک یہ کام کرو گئے تو الله كي مدو تميارت بالتحد " من كي ينانجه مدد آفي بروور بي " في حيرت مي والله واليامرو آلك اور يدهدو قيامت تك مل مل رب كي

#### • ہاراکرنے کاکام: ابكام كيات؟

أَلِمُّا لَيْهُونَ - --- يَب بَحَقُ إِيهِ مِن فِي عَرْجُونَا لَا ذُنَّهُ كُلُّ مِهُولُ فَيُ وَالا مور

العابذون -- جو محرد في زند كن ير آ ف والادور

العاهدون -- فلدروى كوجهوز في بورداست روى يرانتدكي آهر ايف كرف والادور الشائعة في الساساك بكررية والانهود مت كي في بن ترب ربادو على مير نے وا ابو۔

جیسے محابہ کرام وین کی محنت میں ملتے ہم تے تھے۔ تویہ امت بھی ایک جکہ مِنْ وان ند بو بلك ملئے في في والى :و:-

"سِيَاحَهُ أُمَّتِيْ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ"

یے ارشاد سے رسول کریم مقطع کا۔ یعنی میری است کا چلنا بھرنا ور میری است کا نور اللہ یے وین کی محنت ہے۔ أرًا يعفون الشاجلون تمازك الدرركون اور عجدو آريدوالى بو

#### م جان ومال الله كى راومس لكان كاايورت :

# ملے خودلوگول کیلئے تفع بخش بنو:

الله پاک فی سف جمیں وین کے کام کیلئے ترید ال میں بداور تاہین نے اس کام پر اپنیا جان اور الله بیان اور اپنیا اور اندر اور اندر یا کہ اور اندر اور اندر یا کہ اور اندر یا کہ اور اندر اور اندر یا کہ اور اندر یا کہ اور اندر یا کہ اور اندر کے اثر اللہ بیار کول پر آئی اور ہورے یا م پر اس کے اثر اللہ بیار سے مال کو اند کے بتائے ہوئے مکموں بر لگا ابند ہو جمیا اس لئے انتدیا کے دواور تصریب کاور واز ویند کردیا۔

#### • تجينس كوجاره كب تك؟

جینس ووده و بن ہے۔ اور اگر جینس کو جارہ کے جوالہ کردیں کے جینس دوده و بن ہے۔ اور اگر جینس دوده و بنا بند کروے تو چر جینس کو تصاب کے جوالہ کردیں کے جینس دوده و دے تو جینس دوده و دے تو جینس دوده دے تو جینس دولا اس کو چارہ دے۔ تو جب تک ہامت دوده دے دی تھی او گساس کے فاکد دا تھا دے تھے وال کی دو کر دے تے اور جب اس کی دو کر دے تے اور جب اس کی دوکر دے تے اور جب اس کی دوده دیتا بند کردیا تو اللہ پاک نے چارہ دیتا بند کردیا۔ دوجو

پہلے ہربی تھی اب نہیں ہربی ہد کا لے، کورے اگا بی الل جار حتم کے وشت کا شنے والوں کے باتھ کر دواس امت کو۔ اب بوری دینا میں اے جاروں م ف کام جاربائے۔

ای پرایک قصد یاد آئید دونول کشی کررت تھے دونول تھے زیر دست ، کوئی کسی کو پھاڑ نہیں پاتا قا -- سائے ایک بیل کھڑ اتھا۔ ایک پہلوان نے منت مائی کہ اسے انٹہ انگریش جیت گیا تھے۔ ایک پہلوان نے منت مائی کہ اسے انٹہ انگریش جیت گیا تو تیرے ہام پر اس بیل کوزئ کروں گا۔ اور کوشت خریج ل کو وے دول گا۔ اب دوسر اپہلوان گھیر آئیا۔ اس نے بھی نذر مان کی کہ گریش جیتا تو اس کو فرید کروئ کرک فریج ل کو کھا دول گا۔ دونول نے ایک بی منت مائی۔ اب بیل کھڑا ہو کر یہ کہ دباق کہ اب اللہ یہ پہلوان جیتے دونوں ماات بیل کھڑا ہو کہ یہ بونا ہے ۔ تو آئ ہو ری امت کا بی صال ہے کوئی بھی جیتے کوئی جیتے کوئی بھی جیتے کوئی جی جیتے کوئی جی جیتے کوئی جیتے کوئی جی جیتے کوئی جی جیتے کوئی جیتے کوئی جی جیتے کوئی جی جیتے کوئی جی جیتے کوئی جی جیتے کوئی جیتے کوئی جی جی جی برمر افتدار آئے ، ذیخ اسے بی جونا ہے۔

#### مرنا جینا صرف دین کے کام یر:

میرے محترم بزر گواور دوستوا ہماری ہد فات مرف الل وجہ سے کہ ہم نے رسول کر می میں ہے۔ کا امان چھوز دیا ہے۔ ہم ری کوشش اب ید ہو کہ ہما عتول کی اقل و حرکت کے در جد اور گامت رسول میں ہی کا دامن ہر نگ جائے۔ حرکت کے در جد اور گامت رسول میں ہی کا امن پکڑ لے اور گرائی کام پر نگ جائے۔ مرن بھینا ہو جی رہا ہے ، موت وقت پر آئی ہے۔ حیات وقت تک دے کی دوین کا کام کرتے کرتے مرے دائی امت کو اس بات پر کھڑا کرتے کرتے مرے دائی امت کو اس بات پر کھڑا کرتے مرے دائی امت کو اس بات پر کھڑا

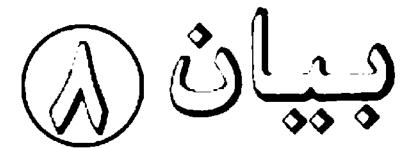

غریب اور مالد ار ، دونول کا کمال م یب کا کمال به ہے که دونوں نے دروازے پر وقتے نہیں - اور والدار كا مُعال يه ب م جبان فريب اور يريثان مال و کے بول اووان کی ضرور توں کو بورا کرے۔ (ای آفر ریکا یک پیر اگر باف )

الحَمَدُ بِلّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتُغَوْرُهُ وَنَعُودُ بِاللّه مَنْ شُرُورِ النَّهِ الْمُعَالَىٰ وَمَن يَهْدِهِ اللّه فَلا مَادَى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ مَيْدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولًا صلى اللّه عليه وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسْلِيماً كَيْدِاً كِيْداً ... وَمَلْ اللّه عَلَيْه وَعَلَى اللّه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسْلِيماً كَيْداً كِيْداً ... وَعَلَى اللّه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلّمَ تَسْلِيماً كَيْداً كِيْداً ...

میرے محترم دوستواور برزم والسلے انسان کی کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
دنیا کے اندر بھی اور جخرت کے اندر بھی اجتماعی طور پر کامیابی کا لمنایا تاکائی کا مناه انظرادی طور پر کامیابی کا لمنایا تاکائی کا مناه اندکی طور پر کامیابی کا لمنایاتاکائی کا مناسب اللہ کی طرف ہے۔ جو یکھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں۔ اور ساری محتوق اللہ کے قبعد میں ہے ، اللہ کے قابوش ہے۔

## ساری مخلوق خدا کے حکم کی یا بند!

انسان کے طاوہ جو مخلوق ہے، اس سے اللہ پاک جو پکو کہتے ہیں وہ کروی ہے۔
آسان سے کہا جمعارہ استوں تھ ارب کا ۔ اور کہیں کے سنوٹ بات کا قیامت
کے دن سے تودوسر می مخلوق کے بارے میں جس کا جو کام بندیا کرے گا۔
اور اگر اس کی ڈیج ٹی بدل دی تو وہ اپنی ڈیج ٹی بدل دے گی۔ انتہ کا جو مخلم ہوگا اس

ے مطابق عمل کرے گی۔ فریختے ہو پھی ہی ابند کہتے ہیں کرتے ہیں،اس کے ضاف نہیں تریتے۔

#### • انسان میں مادہ خیر بھی اور شریعی:

سیکن انسان کوالفہ پاک نے ایسا بنایا کہ اس کے اندر ووٹوں کا قتیں رہ تھیں۔ مائے کی بھی کا قت ہے اور ندمائے کی بھی حافت ہے۔ اگر چاہے تواجی طاقت ور افتیار کوالفہ کی مرضی پر لگائے۔ دور اگر چ ہے تواجی طاقت اور افتیار کو انتدکی مرضی پرند لگائے۔ اب اگر اس نے اپنی مرضی کو قربان کر کے اللہ کی مرضی پوری کر دی تو کو یا اس نے بودیا۔ جسے کھیت کے اندروس من اوق بودی تو جب اے گا تو سو من بن کر نظے کا اس اس طرح انسان اگر اپنی مرضی کو انتدکی مرضی میں بودے گا اور قربان کر دے گا تو انسان کی مرضی آ فرت میں اے گی:-

'' وَلَكُمْ فِيْهِا مَانَشَتَهِى ۖ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَافَدُعُونَ ' (ب٢٤) جنت كاندرتم كوده مع اجس كى تمبار النس فوائش مرت كاادرجس كو تم بيا مو كــ

ئيونك و نيائد الدراس ف بي مر مني ير قربان كرويا تحد

جہم سے نظنے کاار ادہ کریں ہے ، مالا کلد دواس سے نہیں لکل عقد اور ان کیلئے ہوگئی والا عذاب ہوگا۔

کیونک اس نے اللہ کی مرمنی کو چھوڑ کراپی مرمنی کوا فقیار کیا تھا۔ تبذا آ فرت

می اس کی کوئی مرمنی پوری نبیس کی جائے گی۔

اس طرع دوستواد نیا کی زیمر کی بی اصل زندگی ہے۔ اس کنے کہ اس پر آخرت کی زندگی کا بنتا اور بکڑتا ہے۔ اور اس برونیا کی زندگی کا بھی بنتا ور بکڑتا ہے۔

انسان کے یاس دو جیتی چیزیں: - جان ومال:

ميرے محترم دوستوااند جل جلاله وعم نوالہ في و نياو اتحرت كے الدركامياب كر في كيلے انسان كو 2 دولتيں وى بيل الله في الله في الله في الله الله في الله ف

"وولوگ الله ك راسته عن البيخ مالول اور الى جانول ك قريد جهاد كرتے بين"

اورجم كواسية مان ومال كوميار باتول يرلكانا يب

• جارستين:

الله إك في انسان ك اندر جار سبتيس وي جي:-

عام جائد زرول والى نبت.

فرشتون والى نسبت

خلافت غداوندى والى نسبت

نوبت نوت والى نسبت.

یہ جار نسبتیں اللہ تعالی نے انسان کے اندروی ہیں۔

بهلی نسبت عام جانداروں وال بے۔ جمعے بیل، جمینس،مرفی و فیر و کوب نسبت

می اور انسان کو بھی مل کے اگر بھوک نے تو کھانا، بیاس کلی تو ہینا ہے کرمی سروی کا انتظام کرنا اورا بی ضرور تول اروقتا ضول کو ہو را کرنا۔

ووسری نبست فرشتول والی ہے جو حبادات کے ذریعہ بوری بوگی۔ فرشتے مبادات اس انسان کو بھی دی۔

تیمری نبست خلافت خداد ندی والی ہے۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ امران اللہ کا خلیفہ ہے۔ امران کو کھائے گا فی الازض خلیفہ اللہ اسلمال کے معنی یہ بول سے کہ یہ بحوکوں کو کھائے گا کیو کہ سرزات " کا خلیفہ ہے۔ اور دوسرون پر رہم کرے گا، کیونکہ "رجیم اسکا خلیفہ ہے۔ دوسرول پر مساف کرے گا کیونکہ " ففار"کا خلیفہ ہے۔ دوسرول پر مم کرے گا، کیونکہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ دوسرول کے خیروں پر پردوڈالے گا کیونکہ استار سکا خلیفہ ہے۔

اور چو تھی نبعت نیابت نبوت والی ہے کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی نیائی آئے والا لبیل ہے۔ نبی کریم منطقہ آخری نبی جیں۔ فہذا نبیوں کی نیابت میں نبیوں والا و حوت کاکام کرے گا۔

#### جان ومال جار با توں ہر:

اب اس کی جان و مال جار ہاتوں پر مکے گی۔ آید تو تام جانداروں والی نسبت یو ،
یعنی اپنی ضرور تول کو پور اکر نے پر اووسرے فرشتوں وائی نسبت حبادات بعنی نمازہ
روزہ از کو ق جی پر۔ تیسرے خلافت خداوندی والی نسبت پر بینی اخلاق اور جدروی پر۔
اور چو تھے تیا بت نبوت وائی نسبت بینی و موت پر۔

ز کو و کامال و ینام بوت ہاس میں فرشتوں والی نسبت آئے گی۔ لیکن ز کو ہ کے علاوہ اُٹر کسی کو دیا تو ہے میں ہیں۔ علاوہ اُٹر کسی کو دیا تو ہے میں ہیں۔

مثلاً سید ہے، اس کوز کو ہ کامل لینا حرام ہے۔ اس کوز کو ہے ملادہ کا جو مل دے کا ابطور اخلاق دے کا۔

ای طرح غیر مسلم کو بھی زکوہ کا مال قبیں دے سکت۔ نیکن غیر مسلم بہت پر بیٹان حال ہے۔ اب آگر اس کے اوپرز کوہ کے ملاوہ کا مال لگائے گاتو یہ بطور اخلاق اور ہمدر دی ہوگا۔

#### عدل وانصاف اوراخلاق واحسان:

الله پاک نے انسان کو دو علم دیتے ہیں ایک عدل و انساف کا، عور دوسرے اخلاق واحسان کا۔

"إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُبِ لَعَدَلِ وَالْإِحْسَانَ "(بِ١٤)

ب شک الله تعالی تم کو حدل داحسان کرنے کا علم و بتاہے۔

عدل وانساف کے معنی یہ جیں کہ تیرے ذمہ جو کام جیں وہ کر۔ اہذاز کو ہ اوا کرے گاتو یہ عدل وانساف میں آئے گا۔

لیکن زکو قاکمال محتم ہو میا۔ ضرروت مند باتی روشے ہیں۔ پریٹان مال ہیں۔ ان کے گھروں میں فاقے ہیں۔ کینی مارنے کی آوازی آری ہیں۔ بیچ بے چارے موس میں اور کول کو جو مال دے گا، زکو ہے خلاوہ کامال ہوگا۔ اور یہ بطورا خلاق واحسان لگائے گا۔

كيونك الله إك في تناوياك جننائم لكاؤ شي الناهل دول كا:-"وَهَا النَّفَقَتُمْ مِنْ شَي فَهُو يُخْلِفُهُ" (ب17) جننائم فري كروك وأن الله اس كايد له دت كا-

امل بدله دینے کی جگه ترت ہے۔اصل بدل دینے کی جگه دنیا تھیں ہے۔ دنیا جھوٹی جگہ ہے۔ ایک روپیہ خرج کرے پرافدجودی مے وود نیا کے اندر سالمیں سکتا۔ نیمیاں اور برائیاں جب تولی کئیں تو برابر تعلیم۔ ایک روپیہ کے خرج کرنے کرنے سے وزن بڑھ کیا تو جنت میں جائے گا۔

تو جنت اس کو ایک روپیے کے فری کرنے کر ملے۔ باتی جننی نیکیاں تھیں وہ برائیوں کے مقابلے میں ہوائیوں کے مقابلے میں برائیوں کے مقابلے میں ماف ہو کئیں۔ اور جننی برائیاں تھی، وہ نیکیوں کے مقابلے میں ماف ہو کئیں۔ اب ایک روپیہ فری کرنے کی وجہ سے وزن بڑھ کیا تو جنت کے گ

منت کی تعتیں ہے شار:

"سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِاهْلَ الْجَنَّة"

اے ایل جنت! تم پر سلامتی ہو ---

توبیہ جتناطا ایک روپیہ کے فرج کرنے پر لما۔ پاتی نیکیاں تو برائیوں کے مقالمے می مسرف ہو گئیں۔

تو میں کہتا ہوں کہ ایک روپیہ خرج کرنے کا ہدلہ ویناعی سابی خیس سکتا۔ یہ اللہ جو کہتے ہیں:-

"وَمَا اَنْفَقْتُمُ مِّنْ شَيٍّ فَهُو يُخَلِقُهُ"(ب17)

جتناتم خرج كرت بو التداس كابدا له تم كود \_ كا\_

جب الله بدل وے گا توائی شان کے مناسب وے گا۔ اصل بدلہ جو دے گا آخرت میں دے گا۔ ووو نیا میں میں میں میں سکن --- توجی عرض کررہاتھا کہ زکوہ کے علاوہ کا مال آدمی کیوں لگائے گا؟ ---- اس لئے لگائے گاتا کہ اللہ سے فرائے سے قائد وافعائے۔

اس کیلے موقع علائی کرے گائے کہیں خریج کرنے کا موقع ملے ،اور اس کو ایہا اسکھے گا جینے کو فی دو کان فی تی ہو۔ ایک آوی کو کاروبار مانا ہے تو کیما خوش ہو تا ہے کہ جھے کا جینے کو فی دو کان فی ہو گا ہے۔
جھے کا دوبر فی کیا آمدنی ہوگ ۔۔۔۔۔ ای طر ن بگر اس کے پاس کوئی مغرودت مند آئیا تو سمجے کا کہ یہ آمدنی کا ذریعہ ہو جمی۔ اس کے ذریعہ میری تمدنی ہوگ۔ جس اللہ کے خزانے سے فائدوا فعاؤل گا۔

## • درد دِل پيدا کرو:

دوکان پر آدمی بیخائے۔ آنھ، نو سال کی پکی آئی۔ اور کہتی ہے میرے ہاں وو روپیہ ہے جو کو گئی۔ اور کہتی ہے میرے ہاں وو روپیہ ہے جو روپیہ ہے جو کو گئی، نمک اور مربع بھی دے وو اور جھے کو گئی، نمک اور مربع بھی دے وو دو روپیہ ہے اور کہا کہ بیہ ساری دوسرے اور دکا ندار جی اندر او نئے آئی ہو۔ ووروپ لئے اور کہا کہ بیہ ساری دوکان دوروپ کے اندر او نئے آئی ہو۔

لکین ایک دیدار آوق تھا۔ یس نے اپی جان اور ماں کو ضروریات، عبادات، افعالی آخو نوسال کی اوک دو افعالی تاریخ تھا۔ اس نے جب ایکھا کہ آخو نوسال کی اوک دو رو بیت کر آئی تو ہوا اس نے جب ایکھا کہ آخو نوسال کی اوک دو رو بیت کر آئی تو ہو انجا کہ تمباد سے کیا جا اس نے کہا کہ میر سے والد کا ایکسیڈ نت کے اندر انتقال ہو کیا۔ میری اس بیوہ ہو گئی۔ اور میری مال مردی میں رہتی ہے۔ نوگوں کے یہ تن کو صاف کر کے اپنی ضروریات ہوری کرتی کر و ساف کر کے اپنی ضروریات ہوری کرتی کرتی کہ دیا ہو کہا کہ اور میری کرتی کہ دیا ہو کہا کہ اور میری کرتی کو صاف کر کے اپنی ضروریات ہوری کرتی کرتی کرتی کر ایک میں دیا ہو کہا کہ دیا کہ دیا

ہے۔ آج اسے کوئی مزدوری نہیں ملی، تو آن ہندے کھر میں فاقد ہے۔ ہندی جار ہنیں ہمی ہیں۔ بھائی بھی مجھوٹے مجھوٹے ہیں۔

اب سے سارا منظر سن کر دوکا تدار کو رونا آسمیا۔ اور اس فے اچھا فاصا سانان ایک بزے نوکرے میں مجر کر اسپنے فوکر کے باتھ اس لڑکی کے ساتھ بھیج ویا۔ اور وودو رویے جی والیس کرد ہے۔

اب جب دونوں کھر کے تو کھاتا بھا۔ دحوال انکار۔ آکھوں میں ہے آ نسو انکے کہ انقد اس کا بھلا کرے جس نے ہمادے فاقے کے اندر ہمارا ساتھ دیا۔ اب ان کی آئموں کے اندر ہمارا ساتھ دیا۔ اب ان کی آئموں کے اندر جو آنسو ہیں، وہنا معلوم کئی لعنیں دلوا کیں ہے۔

بھیے ہارش ہرس ہے توزمین کے اندرے کتنے بھل، فروت، ترکاریاں، وغیرہ تیر ہوتی ہیں۔ ای طرح بہتم اور بیوہ کے آگھوں نے جب آنسو بھلے گااور ان کے دیوں سے جب آنسو بھلے گااور ان کے دیوں سے وعائمیں تکمی تی تو بعض مر جب سات سات نسٹوں تک کے قاتے دور ہو جاتے ہیں۔

تو میرے محترم دوستو! ایک طرف آدی کو وہ کرتا ہے جواس کے اوپر ضروری ہے۔ کیو تکہ اس کے اوپر ضروری ہے۔ کیو تکہ اس کے نہ کرنے پر جہنم میں جاتا پڑے گا۔ اور دومری طرف جو ضروری میں ہے۔ کیو تکہ اس کے نہ کرنے پر جہنم میں جاتا پڑے گا۔ اور دومری طرف ہے، اس کے تعین ہے بکہ بطور مہر بانی ا خلاق کرتا ہے دو بھی کرے تاکہ اللہ کی طرف ہے، اس کے خزانے ہے فائدہ پہنچ۔

## • ووكرومهر باني تم الل زميس ير"

اللہ سے اپنے ساتھ جو کام کرانا ہو، تم وو کام بندوں کے ساتھ کرنا شروع کروو اگر آوی چاہتا ہے کہ اللہ جی پر رتم کرے تواس کا طریقہ بیاہ کہ وودوسروں پر رحم کرے۔ حدیث جی ہے:- "إِزْ حَقَوْا هَنْ فِي الْأَوْضِ يُوْحَمُنُكُمْ هَنْ فِي السُّهَا،" زمن واول يرتم رم كرو، آسان والاتم يرر ثم كريكا.

ای طرح ایک دوسری صدیث میں ہے:-

"كَانَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَجْيَهِ"

انڈ بندے کی مرد میں رہتا ہے ، جب تھے بندوا پنے بھائی کی مرد میں رہتا ہے۔ تواجیعاً مرید ہے کہ جو پکو ہمیں: نند سے لینا ہے ، وہ ہم دوسر وال کے ساتھ کر کا شروع کردیں۔

> ہم رہم کریں کے تواللہ ہم پررہم کرے گا۔ ہم کرم کریں کے تواللہ ہم پر کرم کرے گا۔ ہم پر دو پوشی کریں کے تواللہ ہماری پر دو پوشی کرے گا۔

و تونے لوگوں کے کھوٹے سکے لئے، میں نے تیراکو نامل قبول کیا:

بنی اسر ائل کا ایک آدمی تعارجو جان کر دوسر دن کے کھوٹے سکے لے سے کرتا تعار اور سامان پورادیا کرتا تھا۔ مشہور ہو کیا کہ کھوٹا سکہ فلاں مجمد پر جلن ہے۔ تو لوگ کھوٹا سکہ لاتے اور بوراسامان لے جاتے۔

اس کا انتقال ہو کیا۔ خدائے سامنے فیشی ہو گئے۔ اللہ نے بوجھا کہ و نیا ہے کیا اللہ علیہ اللہ کے کہ تیری شان کے لائے ہوں۔ اس کے کہ تیری شان کے مناسب ہم کوئی عمل نہیں کر سکے۔

انسان کتابی اینے سے انجیا عمل کرے، معدقہ کرے، خیرات کرے۔ اللہ کی شان کتابی میان کتابی کے دست کرے۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مناسب مبین کر سکتا۔ کیو نکہ ایندگی شان بہت بڑی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نماز امنی میں علی تھی۔ نمین کا کو حضور عقیقہ نے یہ سلی ہے:۔

"اللهُمْعِ النِّي طَلَقَتُ نَفْسِيُ طُلَما كَثِيراً وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ الْأَلْوَبِ الْأَلْوَبِ اللَّالَاتِ الْأَلْوَبِ اللَّالَاتِ الْأَلْفَ الْتَ الْتَ الْفَالُورُ الرَّحِيْمِ"
الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ"

"اے القداہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا۔ اور تیم ہے سواکوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ ہوں جو پر رتم کر،
نبیں بخش سکتا۔ بس تو جو کو بخش دے اپنی جانب ہے اور جو پر رتم کر،
بہت بخشے اور رحم کرنے والے بیں"
و کچھو ۔۔!

--- تننی او فی نماز پر حی حضرت ابو بکر صدیق نے انکین آخر میں کیا کہلواہے؟
--- کد اے اللہ! میں نے بہت ظلم کیا۔ مجھ کو معاف فرما --- و تماری اور تمہاری کیا حیثیت ہے۔

محترم دوستوالیکن اللہ کا بیہ بہت ہڑا کرم ہے کہ وہ مہریانی اور فعنل فرما کر اس کو قبول کرتے ہیں۔ قبول کر کے پھراس کو ہڑھائے ہیں اور پھر جنت کے اندراللہ لعمتیں دیتے ہیں۔

اس لے انہوں نے یوں کہا کہ "اے اللہ پاک میں تو فالی ہاتھ آیا ہوں تیم ی شان کے مناسب میر اکوئی عمل نہیں۔ تحراکی کام کر تا تھا کہ لوگوں کے کھونے سے لے بیا کرتا تھا کہ لوگوں کے کھونے سے لئے ، تو میں نے کرتا تھا" ۔۔۔۔ توافتہ پاک نے فرمانی کہ تو میں نے تیم کے کھونے سے لئے ، تو میں نے تیم کے کھونے اندادوا عمل تردیا۔

یہ ہماراد عوت کاکام ہمی ایسائی ہے۔ جتناوہ سرول کو جنت کی طرف المنے کی قلر کرو سے ۔ اللہ النے کی قلر کرنے والے کو جنت کی طرف لے کرچال کرو سے ۔ اللہ النے گا۔ اللہ النے گا۔ اللہ النے گا۔ الن سب کو جتنی بڑی جنت سے گی، جس نے ان سب کے اور محنت کی ہے ، اس کو آتی بڑی جنت اکمینے کے گا۔ اس کو آتی بڑی جنت اکمینے کے گا۔

#### خوادات کامزائی پداہوجائے!

میرے محترم دوستو! - اس کئے بہت اچھا کر ہے دوسروں کے ساتھ بھالی کرنا - حس میں نے یہ بھی ہاؤک ہور نبتوں پراٹی جان دمال کولگانا ہے۔ ایک نبست، عام جانداروں والی ہے۔ اس میں توالی ضروریات پراہے جان ومال کولگانا ہے۔ - اس میں توالی ضروریات پراہے جان ومال کولگانا ہے۔ - دوسری نبیت، فرشتوں والی ہے۔ اس کے اندر عہدات کے اوپر جان ومال کولگائا ہے۔

عبادت مور طرح کی ہے:-

فمأز

121

ني

زكوة

اور مباوات کوایس طریقے برکراے کہ عبادات کامزان پیدا: و جائے۔

ایک ہے نماز پڑھتا۔ اور ایک ہے تماذ کو ایسے طریقے پر پڑھتا کہ نماز والا مرائ پیدا ہو جائے۔ روزووالا مزن پیدا ہو جائے۔ زکوۃ والا مرائ پیدا ہو جائے۔ تج والا مرائ پیدا ہو جائے۔

#### • نماز کامز اج ہے کہ نماز کے باہر بھی اللہ کے موں بریابندی آجائے: مراج کے کیامن --- ؟

تماز الى بڑھ كر اللہ كے عكموں ير جان نگائے كا مزائ بيدا ، و جائے۔ يو تكم اورى جان كو اللہ كے عكموں ير جان نگائے كا مزائ بيدا ، و جائے كيو تكم بيل جكر تا ہے۔ اورى جان كو اللہ كے عكموں ير حكم اللہ كے عكموں على جكرا ، والے اوحم أوحم نبيل وكم حكما۔

کان ہر ایک کی ہات کو قبیل من سکا۔ صرف اہم کے اشادے پر رکوئ۔ بجدہ کر سکتا ہے۔ اس کا اِ تھ بندھا ہوا ہے۔ کھڑا ہو و کسے باتھ ہندھے۔ رکوٹ میں کہال رکے ، این کا اِ تھ بندھا ہوا ہے۔ کھڑا ہو و کسے باتھ ہندھے۔ رکوٹ میں کہال رکے ، آند رکے ؟ اور قعدہ کے اندر ایکیوں کو مان کر رکھے ؟ اور قعدہ کے اندر الکیوں کو اِن کو رکھے ، اور تعدہ کے اندر الکیوں کو اِن کا کہ وائی مالت پر جھوز کرر کھے۔

تو ہاتھ پر پابندی ہ چر پر پابندی متی کہ ول و دماغ پر پابندی ہوتی ہے۔ نماز دس منت کی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کواس نے اپنا پورا پابند مناوی ۔۔۔۔ اگر نماز والا مزائ انسان کے اندر پیدا ہوجائے تو یہ نماز کے باہر مجی اللہ کے مکمول کا پابند ہوگا۔

التدكي التدكي مول يراي قاضول كودبان كامزاج بيراموجائ

اورز کو ہا مرائ کیا ہے ---؟

---ز کو قالیے طریقے پر اداکی جائے کہ مال کو اللہ کے رائے میں، خیر کے کاموں میں خریج کر نے میں اور ہے۔ کامواج بیدا ہو جائے۔

اور روزو کا مران کیاہے ---؟

امند کے تھم پر آپ قاضوں کود ہائے کا مزاج پیدا ہو جائے۔

توجب آدمی کے اندر تیوں مراج پیدامو ج کی ہے:-

الله ك حكمول يرجان نكاف كامزان،

الله ك عكمول يرتق من ويافكام ان،

الله ك عكمول يرمال نكاف كاعرات .

تواب آوی سرف روزو کے اندری نہیں اپنے تقدیثے کو وہائے گابلہ جہاں ضرورت پڑے گی وہاں وہائے گا۔ صرف زکوۃ کے اندر ہی مال نہیں لگائے گا۔ بلکہ جہال ضرورت پڑے گی وہاں لگائے گا ---- پھرجب یہ چیزیں پیدا ہو شکیں تواندر اخلاق آویں گے۔ جس کے نتیج میں بید دوسروں پر جان دمال نگائے گا۔ اور دوسروں کے اوپر جان دمال نگائے گا۔ اور دوسروں کے اوپر جان دمال نگانے میں اپنے تقاضوں کو دیائے گا۔

## ایثار و جمدر دی کی عجیب وغریب مثال:

وریہ تنوں مزانے مسرف الداروں کے اندری فیل، بلکہ غریوں کے اندر بھی پیداہوں۔

و کھے! بحری کی سری سات کھروں کے اندر پھری دوہ سارے کے سارے خریب تھے۔ جس کے کھر بحری کی سری آئی،وہ بھی فریب تھا۔ جین اس نے سوچ کہ میرے تو بچوں پر فاقہ ہے۔ جہذا وہ زیادہ مستحق ہے، تواس سری کو پڑوی کو جہ تمن بچوں پر فاقہ ہے۔ جہذا وہ زیادہ مستحق ہے، تواس سری کو پڑوی کو دے دی۔ اس کا پڑوی بھی فریب۔ اس نے دیک کہ میرے اوپ تو دودن سے فاقہ ہے لیکن میرے پڑوی پر تمن جارون کا فاقہ ہے لبندا وہ زیادہ مستحق ہے، تو اس نے بحری کی سری اس کو دے دی۔ ای طرح ہر ایک دوسرے پر فرج کے۔ ای طرح ہر ایک دوسرے پر فرج کرنے کی وجوہات نکالنار ہے۔ وہ سری پھرتی ہی بھرتی ای پہنے کھر پر پہنی دوسرے پر فرج کرنے کی وجوہات نکالنار ہے۔ وہ سری پھرتی بھرتی ای پہنے کھر پر پہنی ۔ دوسرے پر فرج کرنے کی وجوہات نکالنار ہے۔ وہ سری پھرتی بھرتی ای پہنے کھر پر پہنی ۔ دوسرے پر فرج کرنے کی وجوہات نکالنار ہے۔ وہ سری پھرتی بھرتی اس کی بہنے کھر پر پہنی کے۔ دوسرے پر فرج کرنے کی وجوہات نکالنار کے۔

تو بکری کی سری سات کھروں میں چمری اور جہال سے چنی تھی وہیں چھی گئے۔ لیکن ساتوں کھروں کے اندر آخرت کی ہو جی تیار ہو گئے۔ کیونکہ ہر ایک نے اینار اور ہدردی والامعاللہ کیا۔

# انتائی محبوب عمل:

ای طرح ایک گھر کے اندر مہمان آیا۔ کھانا صرف انتا ہے کہ مہمان کھا سکے۔ مہمان کے سامنے کھانار کھا کیا اور مورت نے چرافی کی بتی ٹھیک کرنے کے بہائے جرائے کو کل کردیا۔ کیونکہ اگر چراخ جلے کا تو مہمان کو اندازہ ہوجائے گاکہ اتناہی کھانا ہے۔ اور کھر والوا یک جن حاناہے ، تو تعوز اکھائے گااور جھوڑ دے گا۔ ای وجہ ہے اس نے جہائے کو گل کردیا تاکہ بیٹ بھر کر کھالیں۔

ویکھے ایمان کھلانے والا جو مہمان نواز ہے، خریب ہے۔ ولدار تیس ہے الله ورسے
اس کے اندر کیا ایٹار اور کیسی جمرودی اور کیسا خرج کرنے کا جذبہ ہے۔ عام اور سے
جہاں خرج کرنے کا معاملہ آج ہے وہاں ذہنوں ہیں ہیں یات آتی ہے کہ المدار خرج کریں۔
کریں۔ حالا تکہ خرج کرنا صرف مالد اروں کے واسطے نہیں ہے لکہ خریب بھی کریں۔
عام طور سے مالد اروں کو خریوں کی ضرور توں کا پیتا نہیں چلا سان خریب غریب کو جاتا ہے۔ غریب کریں۔
جاتا ہے، ایک دوسرے کی سنگی کو جاتا ہے۔ غریب کریہ کریں۔ تواب یہ غریب ورسے ہیں۔
دوسر افریب جات ہے کہ کیوں رور ہے ہیں۔ لیکن از دار کو پیتا نہیں۔ تواب یہ غریب دوسرے غریب کی ضرورت کو بوراکرے ہیں۔

میرے محترم ووستوااس میں ہے چرانج کل کرویا کہ مہمان کھائے۔ ہم کھاکیں باند کھاکیں۔

اب منے کے وقت نی کر میر منطقہ کی خدمت میں جب یہ صحابی پنچے ہیں تور سول کر میر منطقہ کے خدمت میں جب یہ صحابی کے بیں تور سول کر میر منطقہ نے فرمایا کہ آئ رات تم نے کون ساکار نامدانجام دیا کہ تمہار اور تمہارے میسوں کا تذکر وقر آن میں آیا ہے:-

"بُوْبِرُون عَلَى أَنْفُهِم وَلُوْكَان بِهِمْ خَصَاصَةً "(ب٢٨) يَكُوبُرُون عَلَى أَنْفُهِم وَلُوْكَان بِهِمْ خَصَاصَةً "(ب٢٨) يَكُل كَانت عَلى ره كر بحي دوسر ول كواپناو پر ترجي ديت ميل دوستوايه كتن بري چز ب؟

اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ایک واریے نے اپنی مجلس میں میرا تذکرہ کیا تو کتنی خوشی ہوگی کہ میراذ کراس وزیر کی مجلس میں ہوا۔

موریباں مجوکوں کو کھاتا کھلانے والوں کا ذکر اللہ قرآن کے اندر کررہے ہیں۔

اور صرف! ی آدمی کیلے نہیں جس نے کھاٹا کھلایا۔ بلکہ قیامت تک اس طریقے ہے جو بھی دومروں کی خیر خبر کرے گا،اس آیت بی اس کا بھی ذکر ہے۔

بے دینوال کودیندار بنانے کی قکر

#### • فداکے نزد یک بے مدیندیدہ:

آو آپ اندازہ لگائیں کہ جو آوی گشت کرکے بے وین کو ویندار بنانے کی قطر کرے ہے وین کو ویندار بنانے کی قطر کرے ،اگر وہ بے دین رہ جاتا تو جہنم کے اندر بزی لمی بھوک برداشت کرنی پڑتی اور ویندار بن کر آتی لمی بھوک جو جہنم نے اندر سخی بنت کے اندردا قبل ہو کر دور ہوگئے۔ تواس سے اندیاک کتا توش ہوں گے۔

## غریب اور مالد ار دونون کا کمال:

میرے محترم دوستوا میں یہ عرض کر رہاتھا کہ خری کا معاملہ صرف الداری پر دیسی کے بیجات سے خریب کا معاملہ صرف الداری پر دیسی بلکہ غریب کو پیچانا ہے سے فریب کا محال ہے ہے کہ جہال کمال ہے ہے کہ جہال میں ہے کہ کہاں ہے ہے کہ جہال خریب اور یا ادار کا کمال ہے ہے کہ جہال خریب اور یہ اور یہ یان حال ہوں ، ووان کی ضرور توں کو بع ری کرے۔

مسجد کے اندرجو ذہن بتایا جاتا تھا وہ بول بنیا جاتا تھا کہ پالنے والا اللہ ہے۔ ضرور تھی بوری کرنے والداللہ ہے۔ غیر سے بچھ خبیس ہوتا۔ فبداللہ کی طرف متوجہ ہونا جا ہے۔ اور اس کا تھم بور اکر تا جا ہے۔ اللہ کا میاب کریں ہے۔

الندکا تھم بنی اسر ائیل نے پور اکیا تھا۔ باوجود بکہ غریب تھے۔ جمو نیزی میں رہیے تھے۔ بیانی خراب تھے۔ جمو نیزی میں رہیے تھے۔ پر بیٹان حال تھے ۔ لیکن جب اللہ کا تھم بی راکیا تواللہ نے مہر بائی فرمائی کہ فرعون کا کمایٰ ہوایال حلال بتادیاور اے نی اسر ائیل کے قد موں میں ذال دیا۔

اور فر مون کے ہاتھ میں سب کھی تھا۔ لیکن اس نے اللہ کو جراض کر دیا۔ فوخ لیکن اس نے اللہ کو جراض کر دیا۔ فوخ لیکر نکا۔ سندر کا پائی طا اور جمیشہ جیشہ کیلئے فرق ہو کیا اور جبنم کے اندر جانے والا منا اور مذاب کے اندر جالا ہو کیا۔

تواگر اللہ کوراعنی کرئے والا غریب بھی ہے اللہ اس کی مدو کر تاہے۔ اور اگر اللہ کو زراض کرئے والا مالدارہے تواللہ اس کی بھی پکڑ کرتے ہیں۔

## بس ذہن نے کی بات ہے:

و مسجد کے اندر سے ذہن بنا جاتا تھاور بے ذہن کیکر غریب ہمی ہاہر لگا، بور مالدار ہمی ہاہر انگا، بور مالدار ہمی ہاہر انگا است کے اندار کو قکر ہوئی کہ اللہ کورامنی کرنے کیلئے زکوۃ ہمی دین جاہتے۔ آگر زکوۃ نہیں دے گا تواس کا مل قیامت کے دن سانپ ہنے گا اور س کے گلے میں الرو ہا ہتا کر ذکوۃ نہیں دیا توسونے جاندی کا چر آگر ماکر واقا جائے گا اور وہ ڈے جاندی کا چر آگر ماکر واقا جائے گا۔ اب الدار تھر آگیا کہ بہت ہوی مصیبت میرے سریر آگئے۔

اور غریب نے بھی معد کی ہاتیں سنیں تو فریب کا ذہن یہ تھاکہ زندگی مال سے نہیں بتی ہیں۔ زندگی مال سے نہیں بتی۔ زندگی توالقہ بی بتاتے ہیں اور بگاڑتے ہیں اللہ کا متم ہورا کریں مے۔ اعمال معالی کریں مے توالقہ زندگی بتائیں ہے۔

اب غریب نے بیہ طے کیا کہ محنت مزدوری کر کے سو تھی روٹی کھالیں مے نیکن سی سے مائٹلمیں مے نمیں۔اگر میں مانگون کا تواللہ ٹاراض ہول مے۔

## • غیروں سے مانگنا محاجی کادر داز و کھولناہے:

رسول کریم منطقہ فرماتے ہیں کہ جس نے ماتھنے کا دروازہ کمولاء تو اللہ اس کے اور محال کریم منطقہ فرماتے ہیں۔ اور محتاجی کا دروازہ کمول دیتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے ہمی فرمائی:-

"جو سوال كرف والا ب، قيامت ك ون اس ك چرو ير بدى بوكى، كوشت ليس بوكى" فيس بوكى"

جب فریب نے بھی ملے کر ایا کہ جس مانخوں کا نہیں۔ بلکہ ہم نماز پڑھیں گے۔ پھر محنت وعزدوری کرکے جورونی چننی ملے گیاس پر گزار و کرلیں سے اللہ کو ہراض نہیں کریں مجے۔

امير كواس كى كلر بولى كه ميد سناوير الله كانداب بوگائر مين زكوة تيس اكانون كوسساب به فال كيلر فرينب كه باس كيار اور كها كه با خوص روييه زكوة كا تيول كراور تو فريب ن كها ميد كاهد بم في سناه كر زه كي بين ك الدوجم في سناه كر زه كي بين ك مين من بلك الله كى بات ما فن سناه كر ده من بلك الله كى بات ما فن سناه به من بات ما فالله بالله مير من ده كي بنات ما فن بوس الما دي بول بول و كركرى بول الماد سناك كويات كركا بول الله مير من ده كي بناسة كار بحر الدار في بول به كويات و الله كي بالدارة بول من الماد بول كركرى بول المال سناك كاتون الماد بول بول المال من مير بانى كرور بيها في سوروب قول كرياتو في من الماد بول يا كرور بيها في سوروب قول كرياتو و منداب سناك الله مير بالله الله مير بيا في سوروب قول كراور

#### بہترین مالدارکون؟

كمني والے نے خوب كبر ب:-

"نغم الأهيرُ على باب الفقيرِ وبشق الفَقِيرُ على باب الأهيرِ" بهترين الدارووت جو فقير كروازت ، جائدًاور بدرّين قريب وو سهجوبالدارك وروازت يرباث.

جب اس غریب نے دیکھاک یہ تو ہانگل چیجے پڑ کیا ہے تو کہا دیکھوا جھ کو معاف مروہ میں حبہیں ایک دوسرے فریب کا کھر بتا تا ہول۔ دو بہت زیادہ پریشان حال ہے، اس کو پانچ سورو پید دے دو سے مالدار نے کہاکہ آپ نے بہت یوی مہر ہانی کی کہ

الیہ غریب کا تعربتلایا۔ اس یا بی سوکوتم لے لو واس کو بھی یا بی سودے ووں کا۔ اور جھے اور دان کے تعربتادو و تاکہ وبال بھی زکو قاکا مال دے سکون۔

ا چی جان ومال دوسر ول پرلگانا، اور دوسرول سے متعنی رہنا مول کریم میلانی کی تعلیم اور جوڑ کا طریقہ:

میرے محترم دوستوام بد کے اندر رسول القد ملکتے کی زندگی اور انھا نیات کی

ہمرے محترم دوستوام بد کے اندر رسول القد ملکتے کی زندگی اور انھا نیات کی

ہمرا کی دوسرے کو آوگی سے مستعنی کرتی ہیں اور ہرا کیک کا ڈئٹ اللہ کی طرف جا ج ہے اس طرح مالداروں اور خریوں کے در میان جو ڈپیدا ہو تا ہے خریب الدار کے

دروازے پر فیمل ہا تاکہ اللہ میری منرورت کو ایوراکرے گا۔

ایک آوئی جیونیزے میں بیغائب،اس کے ہوئی ایک جی جی جی ایک ایک جی ایک خیر مسلم بالداد،اپ ہوئی رہے کے ساتھ گازی کے درید فی پارٹی میں شرکت کیلئے کے جا جو گازی کے درید فی پارٹی میں شرکت کیلئے کے جا جارہ تھا۔ اس کی گازی دائے ہے۔ فریب نے دیکھا کے جارہ تھا۔ اس کی گازی دائے ہے۔ فریب نے دیکھا کہ اس کی گاڑی تھیک نہیں ہورہی ہے، پر بیٹان جی ۔ تواس فریب نے بول کہ کہ اس کی گاڑی تھو اس دے موثر کے اندر تب رہ جی ان کو جر سے جو نیزے میں کردہ اس نے بی اس کی مسلم عور تی فدمت کررہی جی ہے۔ کوانا کھنا ری ایس ان کو جو کی کی دوسری جی کہ بیٹان جی کررہے جیں۔ مرد کو بھی دوسری جید بیٹھا بادر اس کو بھی کھایا جب اچھا کھا، تھا میں کیکن جوک کی طالت میں وہی کھنا ہی معلوم ہول

چر فریب آوئی نے کہاکہ میرے پاس موٹر تو نبیل ہے، بیل گازی ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو تیل کاری ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو تیل میں کو لیکر بھواؤ اور تم بھی جیس اور میں تم ہو گوں کو لیکر تم بھور دول۔ اور وہال سے مہتاب مستری کو لیکر آئیں گے۔ گاڑی تھیک

جو جائے گی تو چھر لے جانا ----- اس آدمی نے وہاں لے جائر مب کو چھوڑ دیا۔ اور وہاں سے مہتاب کونے کر آیا اور گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی۔

اب اس فیر مسلم مالدار کے اندراس فریب کی حبت آئی کہ اس نے آئی پریٹانی کی مالت میں مسلم مالدار ہے ہماری فد مت کی۔ فیر مسلم نے اراد دکیا کہ میں اس وایک ہزار روپیہ وی دول یہ اور ہزار روپیہ بگائی کریوں کہا کہ میر ی طرف سے یہ ہزار روپیہ قبول کرلو سے اس فریب نے کہا کہ جتنی فد مت میں نے تمباری کی ہے ، یہ تم سے لینے کہا کہ جتنی فد مت میں نے تمباری کی ہے ، یہ تم سے لینے کہا کہ جنگ کی ہے۔ ہماللہ سے بہت ایس کے۔
کیلئے نہیں کب بکہ میں نے اللہ سے لینے کیلئے کی ہے۔ ہماللہ سے بہت ایس کے۔
مالا سے اس فیر مسلم کے اندر اس فریب مسلمان کی کھنی محبت آئے گئے ہے۔ اب اس فیر مسلم کے اندر اس فریب مسلمان کی کھنی محبت آئے گئے ہے۔ اب

تودوسروں کے مبان وہال سے مستغنی ہوج ، اور اپنے جان وہال کو دوسروں پر لگانا ہمارے نبی کریم عصصے نے بیاز ندگی ہمائی ہے۔ اور اس پاک زندگی کے اندر ہمان میں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور جوز ہوتا ہے۔

## مریشان حال کی بریشانی کودورکر تا بہترین عبادت ہے:

میں پھر آپ کووہ یا تھی یاو و الادول کہ اللہ نے ہم کو جار تسبیب وی جیں۔ ایک عام جانداروالی نسبت پر ایک عام جانداروالی نسبت پر اپنی جان لگائے --- دوسرے فرشتوں کی نسبت پر لیمن عبادات میں دات جار طرح کی جیں:- نماز اروزہ اور عبداور عبدات جار طرح کی جیں:- نماز اروزہ اور جج۔ نماز اس طرح پر جے کہ نماز اس علم حرح کہ نماز کا عراق پیدا ہو جائے۔

آومی ماندار ہے۔ نمازیز حینہ باہر کیا۔ و تعماک ایک پریشان حال نوکری لیکر جار ہے۔ فوکری لیکر جارہ ہے۔ فوکری لیکر جارہ ہے۔ فوکری بار کر رہی ہے، تواس نے سوچ کہ بدیر بیشان حال ہے۔ آگر جس اس کی پریشانی دور کردوں توانلہ میری پریشانی کودوز کردے گا۔ اس لئے اس نے اس کی

نو کری سر پر رسمی اوراس کی منزل تنک پہنچایا۔

## • خدمت سے تواضع پیداہوتی ہے۔ اور تواضع سے القدور جات کو بلند کرتے ہیں:

محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی زندگی جل ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ دور سد فی میں ایک مرتبہ ایک بوز حی عورت تھی۔ آگھ، کان، باتھ ، پاؤل سے معذور تھی۔ یہت پرچان حال تھی۔ حضرت عمر نے سوچاکہ میں بوز حی عورت کی خدمت اور ہی کام کروں ، توانتہ مجھ سے رامنی ہوگا۔

اتنی او نجی میشیت ہونے کے باوجوداس طرح سے غریدں سے ملتا اور ان کی خد مت کری میشیت ہونے کے باوجوداس طرح سے غرید خد مت کری اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے ، اور جب اللہ کور امنی کرنے کیلئے تواضع پیدا ہوتی ہے تواللہ اسے بونچا کرویتا ہے۔

"مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ"(الحديث)

جوائقه يأك كيلي جهوا المآب والقدياك اسداو نيآكروسية بيل

## • حضرت عمر كاكورز كوكور امارة ، تنبيه واحترام كي اعلى مثال:

ای کے حضرت عمر فاروق تواضع و اکساری سکھاتے ہے کہ آوی کے اندر تواضع پیدا ہوجائے۔ هیلتہ آوی اپنے کوچھوٹا سمجھنے گئے۔ مضرت جادت بحرین کے کور نرجیں۔ انہوں نے براکار عمد کیا۔ ایک مر تبد بیٹے ہوئے ہے، لوگ بری تعریب کررہے ہے کہ انہوں نے براکار عمد کیا۔ ایک مر تبد بیٹے ہوئے ہوئی۔ حضرت تعریب کررہے ہے کہ انہوں نے کمتنا براکار نامہ انجام دیا۔ بزی آمدنی ہوئی۔ حضرت

ممر تھوڑی دیم میں چھے ہے آئے اور ان کی کرید دو کوڑے زور سے مارے جب ایک طرف آدمی کی آخر بیف ہور بی ہوادراس حالت میں اس کی پٹائی ہو جائے تو کتنی رسوائی اور شر مندگی ہوگی۔

مب معترت جانوت پریٹان ہو محے کہ ممس نے جمعے ہارا۔ چیجے مڑ کر ویکھا تو معرت عمر فارول چھے۔ ان کو وکھے کر خاموش ہو گئے۔ اس لئے کہ معترت عمر کا بڑا احترام کرتے تھے۔

حضرت مڑکی بختی لوگوں کے در میان بہت مشہور تھی۔ لیکن بختی کے ساتھ ساتھ تقویٰ بہت بڑھا ہوا تھا۔

حضرت جاوت کو جب دو کوزے پڑے تو انہوں نے حضرت مڑے ہو جھاکہ مطرت اگر میرے ہے کو بناوہ ہی کہ میں نمیک کر لول ۔۔۔
حضرت اگر میرے سے کوئی ضعلی ہو گئی بو تو بھی کو بناوہ ہی کہ میں نمیک کر لول ۔۔۔
حضرت مخر نے اور شاو فرمایا کہ تنہار کی کوئی خلطی میرے سامنے نہیں آئی۔ لیکن حفظ مائی میں کے طور پر کوڑے مارے ۔ یہ اس لئے مارے کے جمع کے اندر تنہاری تحریف موری ہے۔ کہیں تمہاری تحریف موری ہے۔ کہیں تمہاری تحریف میں یہات نہ آ جائے کہ میں تو بہت کی ہوں۔

# • بٹائی نبیں کرنی ہے۔۔!موقع آجائے تو بٹائی برداشت کرنی ہے!

الیکن میں تم کوایک بات بناووں کہ کہیں تم لوگ مجی لوگوں کی بٹائیاں نہ کرنے لگ جائے۔ نقل کون کا اس کا اس کا اس کی بات کی اس کے کون سامول الل ۔۔۔ اس سے بیامول اللہ ہم وومر وں کی بٹائیں کریں؟ ۔۔۔ اس سے بیامول اللہ ہم وومر وں کی بٹائیں کریں؟ ۔۔۔ اس سے بیامول اللہ کہ کو گئی فدا نخواستہ جذبات میں آگر ہماری بٹائی کروے تو اے ہم حضرت جالوت کی طرح مرداشت کریں۔ نہ یہ معضرت عرقی طرح بٹائی شروع کردیں۔ حضرت عرکی بٹائی کے ساتھ ان کا تقوی میں بہت بڑھا ہوا تھا جو ہمارے تمبارے بس کی ہات نہیں۔

# • حضرت مولانا الياس صاحب كا خلاق:

دعزت مولانا الماس صاحب محصر الدے دات کو لیے۔ میوات کے بڑے برے چود حربیوں میں ہود چود حربی طفہ آئے۔ دعزت مولانا کے قریب فد مت کر اربوک دیجے تھے۔ انہوں نے ان چود حربی صاحبان کوروک دیااور کہا دعزت آرام کر رہ ہیں۔ آپ چلے جاکمی، من کو آنا — دعزت مولانا کو چھ جل کیا کہ کوئی چود حربی کو آنا جو حربی بینے کے ،اور کہا کہ چود حربی کو بلاؤ۔ چود حربی کا انداز کر کرے میں بینے کے ،اور کہا کہ چود حربی کو بلاؤ۔ اس کنے کہ دندی لائن کا جو چود حربی ہوتا ہے اس کا بھی اکرام کرنا چاہئے۔ دندی لائن کا جو چود حربی ہوتا ہے اس کا بھی اکرام کرنا چاہئے۔ دندی لائن کا جو چود حربی ہوتا ہے اس کا بھی اکرام کرنا چاہئے۔

### مر قوم کے معزز آدمی کا اکر ام کرو! (رسول کریم کارشاد کرای اور عل)

رسول کریم میکنی کارشاد کرای ہے:-"انکو مُوا نونیم کل فوم" بر قوم کے بڑے آدی کا کرام کرو۔

جاہد وود عدارند ہو ،جب تم اس كاكرام كرو كے تو قريب آئے گا۔

ماتم طائی کے بینے جن کانام عدی این ماتم تھا۔ بزے لوگوں میں سے تھے۔ وہ رسول کریم ملکانے سے طنے آئے لو حضور ملک اپنے اپنے ستر سے انحد کے اور اپنے کپڑے کو بچوادیا کہ میرے اس کپڑے ہے جل کر میرے بستر پر آؤ --- مالا کد حضرت عدی این ماتم مسلمان نہ تھے تب بھی سادے نبیوں کے سر دار انحد کے اور کھڑے ہو کر اپنا کپڑا بچوادیا کہ اس پر سے بوکر بستر پر آئیں۔

تین مرے بھائی او نیوی لائن کے جوچود حری ہوتے ہیں ،ان کے اندر محی بری

موجو ہوجو ہوتی ہے۔ عدی بن حاتم نے اس کیڑے کو افعالیا اور افعاکر اسپے سر پرز کھ لیلہ اور کہا کہ یہ آپ کا ایسا نہیں ہے کہ میرے دی وال کے بنچ آ کے دیر افعانے کے حالیا نہیں ہے کہ میرے دی وال کے بنچ آ کے دیر افعانے کے حالی ہوتھ کے۔ آپ نے دعوت دی۔ انہوں نے کالی ہے اور رسول کریم علاقے کے پاس بینے مجے۔ آپ نے دعوت دی۔ انہوں نے کلمہ بڑے لیا۔ ہماری جماعتوں کے اندر خصوصی گشت اس لئے ہوت ہے۔

سی بھی لائن کاکوئی بڑا آئے تواس کا اکرام کرنا، اکرام کرکے اس کومانوس کرنا۔ مانوس کرو مے توبیہ بڑا آدی ایک مرتبہ زبان سے کہد دے گاکہ بیہ اچھا کام ہے تو نامعنوم کتنے آدی اس سے انوس ہو جائیں ہے۔

میرے دوستو!اگر کام اصول کے ساتھ کریں مے تو ہم دوسر ول کواس کام سے جوڑنے والے بنیں مے۔

> الله تعالی ہمیں ہیں کام کے قدر کرنے کی تو نیل عطافر ما کیں۔ اور ہم ، او کول کو اس کام سے جوڑ نے والے بنیں۔ اور اس کام پر اپنی جان دمال کو لگائے والے بنیں۔

المان المالي

جو 8نومبر1992ء کو کو بیٹنے وائی مسجد دیل میں ہوئی۔ جس طرح القد تعالى نے چزوں ك اندر تا مير رسمى ہے اى طرح الله نے اعمال کے اندر مجی تا ٹیم رکھی ہے ---- لیکن چیز وں کی تا ہیمر کے بارے ہیں انٹد نے تجربہ سرادیااور اعمال کی تا ھے کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا -----انسان کے تجربہ ے زیادہ کی بات اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان کے تجرب کے خلاف ہو سکتاہے سکن اللہ کے وحدے کے خلاف تبین ہو سکتا۔ (ای تقریر کا یک پیراگراف)

الحفد بله تحمده ونستهيئه ونستغيره ونعود بالله من شهره الله شرور انفينا ومن سيئات اعماليا من شهره الله فلامحل له ومن يُضله قلا هادى له ونفهد ان سيّدنا ومولانا محمدا عنده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واضحابه وبارك وسلم تنبيما كييرا كييرا كينرا كينرا

میرے محترم دوستواور بزر کو انسان جو محنت کر تاہے اس ہے دومایا تیار ہوتی بیں۔ ایک مایا نسان کے اندر بنتی ہے اور ایک منیا نسان کے باہر بنتی ہے۔

# انسان کے اندر کی ملیا:

انسان کے اندرجو مایا بنتی ہے اس سے ایمان بنے گایا تفریق کا۔ ملم بنے گایا جہاات بخ کی۔ انت بنے کی یا خیانت بنے کی یا اللہ کاد حیان بنے گایا خفلت بنے گ ۔ دحم بنے گا یا تھنم بنے گا۔ حیاتی بنے کی یا جموت بنے گا۔ اخلاص بنے گایاریا کاری بنے گی۔

# انبان کی محنت سے اس کے باہر کی مایا:

اور انسان کے باہر جو مایا بنتی ہے اس سے جائید او بنے گی مال بنے گا منیا تسم کی نذا بنے گی ہاں بنے گا منیا تسم کی نذا بنے گی ۔ بری دکان بنے گی یا بنا حمیا تسم کی غذا بنے گی ۔ بری دکان بنے گی یا بنا حمیا تسم کی غذا بنے گی ۔ بری دکان بنے گی ۔ تو انسان کے اندر مجی ایک مایا بنتی ہے۔ اور باہر مجی ایک مایا بنتی ہے۔

### کامیانی کادار ومداراندر کی مایایر:

سکین اللہ تعالیٰ نے اس مایر جو ہے ہمر بنتی ہے اس پر کامیابی اور ہمائی کامدار نہیں بنایہ اس کو امیابی اور ناکامی کادار و مدار بنایا۔ اگر اند رئی مایا مجز گئی آور نیاو آخرے کی زندگی بھی مجز گئی۔ اور آگر اند رکی مایا بن کئی تود نیاو آخرے کی زندگی بن گئے۔

### برعمل میں تامیر:

جس طرح الله تقالى في جيزول كاندر الميرركي باي طرن التهفال المال كاندر المي باي طرن التهفا المال كاندر بهي الله في المركزون كاندر بهي الله في جرب آراويا الدر بهي الله في جرب اليكن جيزول كي تا جيرك بارت مي الله في جرب موايات المال كي تاجير كي بادت مي الله في وعدوكيا - السان ك تجرب سازود كي بات الله كاند كاوعدوك -

# انسان کا تجربه خلف ہوسکتا ہے 'اللہ کا وعدہ نہیں:

انسان کے تج بے کیخاف ہو سک ہے سیمن اللہ کے وعدے کیخاف میں ہو
سکتا۔ انسان کا تج بہ بہ کہ ہے کہ اس جائی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ میں جائی۔ ویجوا
حضرت ابراہیم خلیہ السلام آف کے اندر ڈالے سے لیکن آف نے نہیں جائی۔ انسان کا
تج بہ ہے کہ زہر مارت ہے لیکن بعض مرتبہ نہیں اور تا۔ ویجوا حضرت خالد بن ولید
ر منی اللہ عند نے زہر کی یوری شیشی کی لی می نہیں مرب۔

ای طرح افرال کی جوتا فیر النداور است رسول نے بتائی ہے اور انکل میں ہے۔ مثل نماز پر کامیانی کا وعدہ ہے: - افرافلخ الفؤمنون الذین کی اللہ اللہ اللہ میں صلوابعہ خادفون اللہ کامیاب صلوابعہ خادفون اللہ کامیاب کریں سے ۔۔۔ اس طرح دعام قبولیت کاوعدہ ہے: -

"أَیْ عُوْانِی اَسْتَجِبَ لَكُمْ" - جو سے دعاما گوا میں قبول كرونگا۔ ای طرق دَر پراهمینان كاوعدہ ہے:-

"أَلَابِذِكُواللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ "

ای طرح تعنور می فی نے اعمال کی جہر پر جو و مدے کے میں وہ بھی بالکل سی جی ۔ مثلہ اللہ علی بالکل سی جی ۔ مثلہ اللہ علی معلوم ہوج جی ۔ مثلہ اللہ علی معلوم ہوج جی ۔ مثلہ اللہ علی معلوم ہوج ہے کہ جند سی بڑھ جائے گی۔

# عمل میں قوت ضروری:

توالتداوراس كرسول كے جينے وعدے ہيں وو بائل صحیح ہیں۔ ليكن ايك بات انهن ميں جينداوك ہوں اور عمل طاقت ور انهن ميں جينداوك ہوں اور عمل طاقت ور بون ہوں۔ خالی عمل كاؤھانچ ہو تواس پروعدہ نہيں ہے۔ اس كی مثال ہے ہے كہ جب بھينس طاقتوراور تندرست ہوگی تو دورہ علی طلح انتين اگر صرف جمينس كا فوتو ہو يا بھينس مرى دو تو نداس سے دودہ سطے كانتين اگر صرف جمينس كا فوتو ہو يا بھينس مرى دو تو نداس سے دودہ سطے كانتين سطے كا۔

# • عمل میں جان کیسے آئے؟

میلی بات یقین کا میح ہو تاس کا تام ہے ایمان۔ دوسری بات جذب کا میچے ہو تا اس کا نام ہے احتساب۔ تیسری بات طریقے کا میچے ہونا چنی ہر کام حضور سنی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ کرتا۔ چو تھے دھیان کا میچے ہونااس کا نام احس ان ہے اور پانچویں

نیت کا می کرناس کانام اطلال ہے۔

### • سب کھ کرنے والے اللہ ہیں!

### جماعتوں کی جیلت پھرت کامقصد:

جوری یہ بماعتیں ای لئے جل مجررتی بین تاکہ جمیں اللہ بوراس کے رسول کے بہانے :و نے و عدول پر بھیں اللہ بوراس کے رسول کے بتائے :و نے و عدول پر بھین آجائے۔ اور ساری محکو قات اور ساری الا کنول سے اپنے رہیے کو کاٹ کر ایک اللہ سے بڑنے والے بنیں۔

#### • حضرت البوذرواً كايقين:

جعنور علظے فی من بہ کرام کے اندراننداور اس کے رسول کے وعدے پر یقین کو پیدائیا۔ اور اس درجہ پیدائیا۔ حضرت ابودردا اپنی مسجد میں ایک مرجہ بیدائیا کہ حضرت ابودردا اپنی مسجد میں ایک مرجہ بیا کیا۔ تو کس نے آکر فہر دی کہ حضرت میں آگ گئے ہے۔ آپ کا بھی مکان بھی کیا۔ تو حضرت ابودردا میں نے فرمایا کہ فیمی جلا۔ دو سرے نے فہر دی تب بھی کہا کہ فہیں جلا۔ داس طرح کی آدی ہے کہا کہ فیمی جلا۔ اس طرح کی آدی ہے کہا اور آپ اطمینان سے جینے رہے۔ تعوزی دیر بعد ایک آدی

آیاس نے کہاکہ بورامخہ جل میااور آپ کا کھرنگا کیا انہوں نے کہاکہ جس نے تو پہلے بی کہاتھ کہ میرے مکان میں جانب نہیں تھ۔

او کول نے پچھاکہ معرت! آپ نے استے اطمینان سے کہا کے نہیں گی۔ آفر کیا ہے ہے ا استے اطمینان سے کہا کے نہیں گی۔ آفر کیا ہے ہے ا استے ہے اور دواو میں نے فرایا کہ حضور مقطعہ نے نیک د عامتانی تھی ہور اس کے موقع میں پڑھ لے کا قومنے تک کے اس کے موقع ہے کہ تھی بتایا تھا کہ جو مخفوظ رہے گا۔ میں نے اس دعا کو پڑھ لیا تھا ۔ تو تم کہتے اور تک کے حادثات سے محفوظ رہے گا۔ میں نے اس دعا کو پڑھ لیا تھا ۔ تو تم کہتے کہ سے ان کی اور اللہ کے بیاد رے نی مقطعہ کہتے ہیں کہ نہیں تی ۔ تو تی تم کو سیا اور کا اللہ کے بیاد رے نی مقطعہ کہتے ہیں کہ نہیں تی ۔ تو تی تم کو سیا اور کا اللہ کے بیاد رے نی کو سیا اور ا

ای طرح دوستو! ---- جمیں اللہ اور اس کے رسول کی و توں کے یقین کو استے؛ اینے ول کے اند را تار ناہے اور ایمان کو مضبوط اور طاقتور بنانا ہے۔

### • ایمان ایک مهراسمندرب!

و کیمویاور کو انجان ایک گہر اسمندر ب بھتاای کی مثل کرتے رہو کے اتفائیان برحت رہ ہے اتفائیان برحت رہ ہے گا۔ کسی موقع پر جا کر ہے ہات ذہبن کے اندرند آئے کہ میر الیمان عمل ہو گیا ہاتھ ہیں کہ اتحد ہیں مارتے رہوں می بہلے ایمان اتفایزا کہ حضرت خاند این ولید یول کہتے ہیں کہ میں سے کو اکیلے ساتھ ہزار مجمع کے مقابلے میں بھیج دو۔

# ہم ایمان کی لائن ہے بہت کمزور ہیں:

میرے محترم وستوال وقت میرے اور جو خلب ہے وہ ہدک جارا ایمان با ست رہے۔ ابھی تو ہم اس میں بہت کزور میں۔ اگر ایک طرف چیزوں کا بھام ہو اور دوسری طرف عمال کا نظام ہو۔ اعمال پر جو خدا کے وقعہ سے جیں، اس پر ہماراو حمیان نی نہیں جا ہا۔ جنگ ہم تو چیزوں کے نظام کو اپنات ہیں۔ اگر ہمارے حالات ناسرز کار ہوئے تو ہم اپنے مالات کو موافق منائے کیلئے ہر متم کے جیم افتیار کرتے ہیں -- وہم ایمان کے اندر بہت کرور ہیں۔ انبذاہمیں ایمانیات کی لائن کو بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور مناتا ہے۔

### • اکرام اور اخلاق کے فائدے:

اس کے بعد جب ایمان مضبوط ہو جائے اور طاقتور ہو جائے تو ہادے دلوں کے اندر او کول کا آلرام کر ہ آئے گا۔ لو کول سے ہم اخلاق والا معاملہ کریں کے اور لو کول سے میں اخلاق والا معاملہ کریں کے اور لو کول سے میں جول رکھیں کے۔ مسلح مدیبیہ کے اندر ہی اسلام کی طرف آئیں گے۔ مسلح مدیبیہ کے اندر ہی چنے پائی کئی۔ جس سے لوگ فوت ور فوج اسلام میں آئے گے اور آخ ہمی لوگ اسلام کی طرف فوج در فوج آئر حضور میں گئے والی معاشر سے معاملات اور آپ والا اخلاق ہور ہے اندر آجائے۔

# ندگی میں حضور کی منتیں، جیسے بدن میں روح:

اب میں ایک مثال دوں کر یہ دنیای جتنی مادی چزیں ہیں اس کی مثال بدن کی ہے۔

سے اور رسول کر یم علی کے طریقوں اور ان کی سنوں کی مثال روح کی ہے۔

بدن میں اگر روح ہے تو بدن کام کر کرے گا۔ رح کے بغیر بدن کام شیں کرے گا۔ تو ایسے بی حضور علی والا طریقہ زند ہوں کے اندا ارہ ہوتا قائد ان کو کامیاب کرے گا۔

بوراکر حضور علی والا طریقہ زند کیوں سے نکل میا تو آدی جنم کے گرمے کے قریب بوتا چلا جائے گا۔ اور اخیر میں اللہ تعالی اے جنم میں ڈال ویں مے جس کی وجہ سے وہ کام اور یہ بند وہ جائے گا۔

# • سنت نبوی سے فالی زندگی بے جان لاشے:

اورجب زندگی کے اندر حضور کا طریقہ نبیں ہے تواس کی مثال ایس ہے کہ جیسے

آپ کے گھر کے اندروس پہلوال ہیں۔ لیکن ان وسوں پہلوانوں کی جان نظل ہو کی ہے۔ : شیر بڑی ہوئی ہیں۔ توان پہلوانوں کی لاشیں آپ کے سی کام کی نمیس ہیں۔

توجب ایک آوی نے عضور کے طریقے کو چھوڈ کر چدرو بڑے بڑے کار خانے ہنائے۔ پندرو فلیٹ منائے اور بڑھیہ حتم کی کاریں خرید لیس تویہ سمجھوک یہ الشیس تیار کر رہا ہے۔ ای طرح حضور کے خریقے کو چھوڈ کر جتنی بھی و نیابی فی جائے گی وہ الاشیس جی رہا ہے گی وہ الاشیس جی رہا ہے گی وہ الاشیس جی رہا ہے گی وہ الاشیس جی مصیبتوں کے کیڑے بڑیں کے اندر کیا ہے ہو کے بڑی اس لئے کہ لوگوں نے حضور علی ہے کے طریقے کو چھوڈ کردنیا کو بڑو منالیا ہے۔

# د نیاتھیل تھی:

میرے محترم دوستواقیرے اندرجولوگول کو عذاب دیئے جاتے ہیں اووز ندول کو و کھائی نہیں دیتے۔ لیکن مرنے والے کو د کھائی دیتے ہیں۔ جس وقت وہ مرے گااس کی سجھ میں آ جائے گاکہ و نیا کھیل تھی۔اوراس کھیل کے اندر ساری زندگی گزار دی، اور یہ مصیبتیں مریر آئٹیں۔

### • ہرایک کے اندر آخرت پیداکرنا! ہماری ذمدواری!

كے بتائے ہوئے خریقے ير آ مائے ان كوانلداور اس كے رسول كے بتائے ہوئے

و معروں پر یقین '' جائے۔ قبر احش، جنت او وزغ کا یقین ہو جائے۔ اور انڈران سے رامنی ہو جائے اور ان کوانعامات ہے توازے۔

# مخالف فضا کے اندر بھی دین کا کام کرتا ہے:

لئین یماں یہ آپ معزات کے ذہبن میں یہ بات آئی ہو گئی کہ بعض مرجہ آدمی و بن برہو تا ہے اور یہ دین کاکام کرتا ہے لئین اس کے وجود بھی اس کے اور کی الائن کی پر بیانیاں آئی جی انگی درتا ہے لئین اس کے وجود بھی اس کے اور کی الائن کی پر بیٹانیاں آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی است کھیرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر نبی نے خالف فضاک اندروین کاکام کیا۔ وواللہ کے دین کاکام کرتے رہاور ہر مسم کی قربانی بدوائیت کرتے رہا۔

### حضرت زكريا عليه السلام كى ثابت قدى:

### رکاوئیس بس انڈے کا چھلکا:

توجن نو کول نے مخالف فضا کا مقابلہ کیا، ثابت قدم رہے اروانند کاوین پھیائے۔
رہے، وی اوگ کامیاب ہوئے۔ مخالف فضائے اندر بمیں بھی دین کاکام کرنا ہاں
میں حق کی تربیت ہوتی ہے۔ میسے اللہ نے تھیلے کی رکاوٹ اس د کاوٹ کی وجہ سے
اندرات کری کی فضائل۔ پھرائند تولی نے اس تھیلے کو قرادیا۔

### اس لئے جھڑے کی ضرورت نہیں، بلکہ

## • سحابہ کرام کا طرز افتیار کرنے کی ضرورت ہے!

اس سے ہمیں کسی سے جھڑ نے کی ضرورت نہیں۔ نضا ہمیں بھی ہو واس کے اندر ہمیں و موت کی مرام رضوان اللہ علیم اجھین الدر ہمیں و موت کے کام کو کام بناگر ناچئنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کے طریقے پر چلنا ہے۔ جس انداز سے انہوں نے دین کی وعوت وی اور او کون کو اللہ کے دین کی طریقے یہ جس انداز وی انداز وی طریقہ میں بھی اختیار کری ہے کسی سے بھڑنا نہیں ہے۔ انگل وی انداز وی طریقہ میں بھی اختیار کری ہے کسی سے بھڑنا نہیں ہے۔

# حضرت عکرمه کی اسلام وشنی اور پیمر قبول اسلام:

اب دیکھے دعفرت عرم (ندگی تجر آپ کی کالات کرے رہد حضور ملک اے میں مانے حق کہ کے دان دعفرت عکرمہ نے معلمانوں پر حملہ کیا، تی بخت و حمنی تنی حضور علی ہے اور مسلمانوں سے کین جب الله تعالیٰ بر حملہ کیا، تی بخت و حمنی تنی حضور علی ہے نے ایسے اخلاق یہ تے۔ جس کی کوئی الله تعالیٰ نے کہ طفرت کرمہ جو کلہ ہر وم از ائی جھڑے نے ایسے اخلاق یہ تے۔ جس کی کوئی مثل نہیں ملتی۔ دھرت تکرمہ جو کلہ ہر وم از ائی جھڑزے ہیں رہ، اس لئے ان کو قطرو الاحق ہواکہ اس لئے دو فور آملہ سے نکل ہوا ہے۔ ان کو قطرو الاحق ہواکہ اس لئے دو فور آملہ سے نکل ہوا ہے۔ ان کی بیوی مسلمان ہو تی تھیں۔ ان کے ہما ہوا ہوا ہوا ہوا ہے بعد وہ حضور ملک کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا:۔ دھرت ایمر سے شوہر کو امن دیجئے سے حضور ملک کے نہ ممند رک مند دی سے اب بی کی ان کو وجو تھ نے جل۔ عکرمہ تو کہ سے ہوا کہ کر سمند دی کو خرف جلے اور کھتی ہیں بینے میں کہ میں میں رہوں گا۔

لکین میرے محترم دوستو! آنسو بڑے کام آتے ہیں۔ کام کرنے والوں کی

قربانیان الله پاک ریزرہ اور محفوظ کرتے ہیں۔ ان کے آنسوؤں کو بھی اللہ پاک محفوظ کرتے ہیں۔ ان کے آنسوؤں کو بھی اللہ پاک محفوظ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

## محنت اور د عا کی ضرورت:

دوستواد عوت كاس كام كى بركت مدواد كم جو فداكان كاركر في والله يتعاد ووضداكا الآركر في والله يتعاد و وضداكا القرار كرف والله الدرجكد و وضداكا القرار كرف والله الدرجكد و بينا و الله و الرف والله بينا و الرف والله بينا و الرف والله بينا و الرف و الله بينا و الله

اور اب ہم القد سے وعا کریں کے القد اپنا فعنل و کرم ان لوگوں پر کرے جو ایک سے زیادہ خدا کو مشکل کشا اور نظع و سے زیادہ خدا کو مشکل کشا اور نظع و ایک منال کا مشکل کشا اور نظع و انتقاب کا دانک و مشکل کشا اور نظع و انتقاب کا دانک و مشکل کشا اور نظم و میں اپنا فعنل فرمائے۔ کہ یہ نوگ ہمی الند سے جزنے والے بنیں۔ اور ای کو ہر چز کا مالک و مختارہ نیں۔

جب سنتی و بنے کے قریب ہوئی تواس کے اندر کے نوگوں نے کلر پڑھ ہو۔
عرمہ کی ہوی ہمی وہاں پہنی سئی۔ انہوں نے رومال و کھایا کہ آجاؤ۔ عمر مدنے کہا کہ
کے والے میر اگا، کان والیس سے۔ ہوی نے باک میں امن لے بیلی ہوں۔ میاں ہوئی
دوں سے۔ راستے میں ہوئی سے جماع کرنی جائی۔ ہوی نے کہا کہ میہ نہیں ہوگا۔ اس

لئے کہ تم کافر ہو ، اور علی مسلمان ہوں۔ اس کا کر مدی ہواز ہر دست اثر پڑا۔ اور حضور پاک علاقہ کے پاس تھر بھے لائے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرائم سے کہد دیا کہ مرحہ آرہ ہیں۔ ان کے باپ ابو جہل کو ہرا بھلامت کہنا سے گان و و تے تو مر دے کو مہیں ہینچ کی انیکن زند و کو تکلیف ہو گی۔ ان کو صد مدیو گا۔ جب تکرمہ آئے توان کے استبال سیلئے حضور علاقے کھڑے ہو گئے۔ اور ہاتھ پکڑ کراپنے استر پر بخوالے۔ اور فرمایاک استبال سیلئے حضور علاقے کھڑے ہو گئے۔ اور ہاتھ پکڑ کراپنے استر پر بخوالے۔ اور فرمایاک مرمہ: اب بھی کل سجے جس نہیں آیا؟ فور احضرت کرمٹ نے کھر پڑھ نیا اور بون فرمیا کہ اب اللہ بھی کل سجے جس نہیں آیا؟ فور احضرت کرمٹ نے کھر پڑھ نیا اور بون فرمیا اس کی دو گئی طاقت میں نے اسلام کو زندہ کر سے بیانی اسلام کو زندہ کر سے کیا گاؤں گا۔ اور اب تک جتنا مال اسلام کو زندہ کرنے پر لگاؤں گا۔

# • صحابرام کی بے مثالی قربانیاں:

ای طرن آپ سارے محاب کی زندگی کا معالمہ کر کے دیکے لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کوہ تمام محاب کرام نے وین کے چھیلا فاہ رہی کو زند وہ تابندہ کر نے کیلئے ہر حمر کی قربانیاں دیں۔

مال کی قرونی وی۔

وطن کو قربان کر دیا۔

جمرت كرك مبشد اور مدينے جيم كئے۔

يوااد كوقربان كرويد

ميوى كو قربان كرويا\_

مر اتنم کی قربین دے کراسنام کو بلندو بالا کیا۔

آت بھی اسلام ای طرح تابندہ و منور ہے۔ نیکن اس کے مائنے والوں کے اندر میش

م سنی از ربرستی اور اس منتم کی بہت می خرابیاں پیدا ہو شنیں۔ جس کی بناہ پر و وں سے اسلام کی وقعت نکل تی۔اور آئ ہر منتم کی قربانیاں دین کے بجائے دیں کیلئے ہور ی جیں۔

# • دعوت كاكام، اوراس كے ثمرات:

الذكافعل وكرم بواك ال في بهار بال ورا نحطاط من جبال اسلام كي نتائني اور اسلام كومنان كي بر مكن و في مين بوري بيل ال وورك الدر بحي التد تولى في المين بعض فيك بندول كي الدر و فوت كالحساس بدا كيار اور الله تولى في س كيلي طلات كوماز گار بنليد اور اس كام كي وجد ببت باو كون في برائى به توب كرف المين كام كرف والے بند اور كن لو كون في المين معاملات ، معاشر ت اور اخلاق كي برائي كي برائيول كودرست كراياد اور حضور منافية كم طريقة اينابر كام كرف كيد برائي كي برائيول كودرست كراياد اور حضور منافية كم طريقة اينابر كام كرف كيد برائي كي برائيول كودرست كراياد اور حضور منافية كم طريقة اينابر كام كرف كيد برائي كي برائيول كودرست كراياد اور حضور منافية من طريقة اينابر كام كرف كيد برائي كي برائيول كودرست كراياد اور حضور كي بالمين اس كا بجو الني بين كو فتم كراي بول الكين اس كا بجو النيس دن كيك اب وونوگ كورے بو واكي ، جن كوالته كے داست ميں چار مبين اور ميني اور واليس دن كيك جا الله بي دونوگ كورے بو كي .



جس طرح الله تعالى نے چیزوں کے اندر تا تیر رسمی ہے ای طرے اللہ نے احمال کے اندر بھی تا چیر رکھی ہے۔۔۔ لیکن چنے وں کی تا میر کے بارے میں اللہ نے تجرب کر ادیا اور اعمال کی ت میر کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ---- انسان کے تجربہ ے زیرہ کی بات اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان کے تجرب کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے وعدے سے خلاف شیس ہو سکتا۔ (ای تقریر کاایک پی اگریف)

نَعْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَتَعُودُ بِاللَّهِ مِن شُرُورٍ اللَّهُ فَلاَمُصِلْ لَهُ. انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اعْمَالَهَا مِنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَمُصِلْ لَهُ. وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلا عَادِى لَهُ. وَنَعْهَدُ انْ سَيِدنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَالرَّكُ وَسَلَّمُ تَسْلِيُهَا كَنِيْراً كَنِيْراً كَنِيراً وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَالرَّكُ وَسَلَّمُ تَسْلِيْهَا كَنِيْراً كَنِيْراً كَنِيراً وَسَلَّمُ تَسْلِيْهَا كَنِيْراً كَنِيراً وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلّى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

فَاعُوَدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ ﴿ إِنهِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أُونَعَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنْحَبِينَنَّهُ حَبِواةً فَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكْرٍ أُونَعَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنْحَبِينَنَّهُ حَبِواةً طَيِّبَةُ وَلَنْحَزِ بَنَّهُمْ احْرَهُمْ باحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٤) طَيِّبَةُ وَلَنْحَزِ بَنَّهُمْ احْرَهُمْ باحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٤) صَدَى اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهِ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعُلِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعَظِيمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُمْ لَهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْدُ لِيلُهُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْ

---- محترم دوستواور بزر کواو نیائے اندر زندگی بسر کرنے کے دوراسے جیں۔ ایک راستہ اللہ کی مرضی ہے ، اور وہ ایمان کار استہ ہے۔ دوسر اراستہ انسان کی ایمی مرضی ہے ، اور وہ ایمان کار استہ ہے۔ دوسر اراستہ انسان کی اللہ مرضی والا ہے ، اور وہ خوابات کار استہ ہے۔ چیزوں والاراستہ ہے۔ اس جس اللہ کی مرضی کو جھوڑ کر آدمی الجی مرضی کے جلا ہے۔

#### • دین کاراسته سیدهای:

یہ وو رائے ہیں، ان میں بالکل سید حااور آسان راستہ کامیابی اور امن وامان لانے والاراستہ

چین و سکون ، رخمتیں اور پر کمتیں اتر وانے والاراستہ زمینوں کے اندر سے پر کمتیں اور محبتیں پیدا کرنے والاراستہ مرنے کے بعد قبر جس سکون پہنچانے والاراستہ مرنے کے بعد قبر جس سکون پہنچانے والاراستہ بمیشہ بمیشہ کی جنعہ جس داخل کرنے والاراستہ ووالنہ کی مرضی والاراستہ ہے۔ جس پر چل کرانٹہ کوراضی کرتے ہیں۔

#### د نیاکاراسته بریشانیون والا:

دوسر اراستہ وہ ہے جو انسان کا پی مرضی والاراستہ ہے، ہی جاتی والاراستہ ہے، ہی جاتی والاراستہ ہے۔ یہ بس کے اندر اس کا ذہن چیزوں کو حاصل کراتا اور اپنی مرضی کو بچرا کراتا ہے۔ یہ شروع میں اور ظاہر کے اندر بہت مزید اراورا چیا معلوم ہوتا ہے نیکن انجام کے اعتبار ہے اس رائے پر دین کے اندر بھی پریٹانیاں ہیں، آپس کی عداو تیں جی، پر کتیں اند جاتی ہیں، ہراکی کی جان و مال اور آ برو خطرے میں پڑجاتی جیں۔ اس رائے پر چنے والے جانے طاز مت چیشہ ہوں۔ عبد بدار ہوں، ترتی یافتہ مکول کے ہول یا پسماندہ موں کے، وہ اس رائے جی بریٹان ہوتے ہیں، جب وہ اپنی مرضی پر چلتے ہیں، اللہ کی مرضی کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی مرضی کی چھوڑتے ہیں، اللہ کی مرضی کو چھوڑتے ہیں۔

جارے ذہن میں یہ ہو تاہے کہ جتنا کمک صال ہو گااور چیزیں ہول کی اتنی زندگی بے گی۔ لیکن میہ سویج رکھنے والے اور یہ نظریہ رکھنے والے ، اور اس پر چلنے والے موت کے وقت، قبر بیل اور پھر اس ہے آ مجے جہنم میں ، ر:حت و آرام ہے محروم ہوں گے۔ تنکیفوں و پریشانیوں میں ہوں گے مذلت میں دول مے۔

#### د نیاکا نظام فنا، اور آخرت کا نظام بقا:

ونیا کے اندر کھان ہی ہو اور ہوک ہی۔ اگر ہوک محسوس ہوری ہے، آپ نے کھاتا کھایا، ہوک ختم ہوگی، تو ونیا کا نظام خنا کا ہے اور ختم ہونے والا ہے۔ کین آخرت کا جو نظام ہے، ووبقاہ کا ہے۔ ، وہال ایک ہی ہات ہوگی سرف راحت یا صرف تکیف و نیا کے اندر دونوں ہاتی ہیں اراحت بھی ہے اور تکلیف ہمی ہے۔ اگر بھوک ہے تو اس کے بداوا کیلئے کھاتا بھی ہے۔ بیاس ہے تو اس کیلئے پائی ہمی ہے۔ رات کا اند جیر اآیا ون اجالا ختم، کرمی کا موسم آیا سروی کا موسم ختم و نیا میں دونوں چزیں ساتھ ملیں گی۔ آدئی چاہے نیک وویا برا، تکلیف ہر کیک پر آئی ہے، اور راحت ہی ہو۔ ایک پر آئی ہے۔ کوئی آدمی و نیا میں ایس نہیں کہ جس کیلئے زندگی جرراحت می دی ہو۔ یا جس پر زندگی مجر الکیف رسی ہو۔ جرایک پر راحت اور تکلیف وول آئی ہیں۔

#### • انسان كااخروى انجام:

محر موت کے بعد ایک چیز متعین ہو جاتی ہے، راحت یا اکلیف اگر تکیف متعین ہو گئی تو پھر اکلیف کیا تو پھر انکیف متعین ہو گئی تو پھر اکلیف کیا تو پھر انکیان کے ویزائے کیا تو پھر وہ تکلیف ہیں۔ اگر مغیر انکیان کے ویزائے کی اگر مرنے کے بعد ی ہمیشہ رہے گی۔ اگر مرنے کے بعد ی سے شر وسع ہو جائے گی۔ فرشتول کا ستنبل ہوگا، قبر کے اندر بہت کی مُزک کول دی جب کے دار میں وہ بار جا اس گا الله مُنفو هذه المقوق میں جس طریقہ جب المی سوق ہے سوجا۔ دن میں وہ بار جگا کراس کھڑکی ہے اس کا شاند دیا جائے گا کہ سے داہمان سوتی ہے سوجا۔ دن میں وہ بار جگا کراس کھڑکی ہے اس کا شاند دیا جائے گا کہ الاقتی

## و انسان کے مجاہدہ کی مقدار:

الیکن یہ سب ہو اس کیا ہے؟ ان کیلئے جواند کی م منی پر چے۔ اللہ کی م منی پر چے۔ اللہ کی م منی پر چند ہیں ایک عام ہو ہے۔ اس علی آو کی کے ساتھ میں ایک عام ہو ہے۔ اس علی ہی پندرہ سال کر مخت بجنے کے ، باتی بچے ہواتا ہیں ہیں پندرہ سال کر مخت بجنے کے ، باتی بچے ہیں ایس ہی پندرہ سال کر مخت بجنے کے ، باتی بچے ہیں ایس ہی پندا ہیں ، پول سونے کے اندر ، اب رہ کے صرف دن ، لو صرف آئی ہر سک اند کی مرضی پر رہن ہے اور اس می صرف ایک میں عام ہونی ایس کی مرض کو چھوڑ تا۔ اس می اجرہ ہے اور اس می کو چھوڑ تا۔ اس می بول منی کو چھوڑ تا۔ اس می برداشت کر میں کو چھوڑ دے۔ ایس منی کو جھوڑ دے۔ ایس منی کو جسب جھوڑ ہے گا اند کی مرضی اور دوازہ ایس منی کو جب جھوڑ ہے گا اند کی مرضی اور دوازہ کو برداشت کر ہے ہے تواقد کی جھی ہو کی مرضی کو برداشت کر ہے ہے تواقد کی جھی ہو کی مرضی کے سامنے آئی ہے۔

# • تو مجھے راضی کرے گا تو میں تجھے راضی کروں گا:

زندگی بمراند کی مرضی کو پوراکر ایس اگر الداری توانشد کی مرضی کیا؟ اس کی تحقیق کرے۔

فریب آگر ہے توافلہ کی مرضی کیاہے؟ آگر شوہر ہے تو یوی کے بارے میں اللہ کی مرضی کیاہے؟ یوی کیلئے شوہر کے بارے میں اللہ کی مرضی کیاہے؟

ایٹے بارے میں اولاد کے بارے میں پڑو میوں کے بارے میں اللہ کی مرضی کی اللہ کی مرضی کی اللہ کی مرضی کی اللہ کی مرضی کی اس بات کو آدی تعان لے اور اللہ باک مرضی کو قربان کردے۔ پھر تواللہ باک متاتے ہیں کہ اگر تو مجھے راضی کردوں گا۔

# اجتھے اعمال کیلئے شرط:

اب الله كى مر منى والاراسته جس ير جل كرا بنى مر منى كو قربان كرتاب وه كونسا راسته يه ؟ -----دوجهند يادر كهيئه:-

"الجان والاراسته" -- نور - "الجيال والإراسته"

یعنی ول کے اندر کا ایران ویقین مضبوط ہو، وہ سرے افعال اجھے ہوں۔ افعال آگر افتہ ہے مطابق نہ افتہ ہے مان خیا ہی مطابق نہ ہوں ، رسول کر یم علی کے طریقے کے مطابق نہ ہوں۔ کھانا کھانا ہی اگر اللہ کے تکم کا بوں ، رسول کر یم علی کے طریقے کے مطابق نہ ہوں۔ کھانا ہی اگر اللہ کے تکم کے مطابق ہو، تو یہ کھانا ہی اچھا تمل بن کے مطابق ہو، تو یہ کھانا ہی اچھا تمل بن کیا۔ اور اس کی قیمت اللہ تیا مت کے دن دیں گے۔ اسی طرح کاروبار کرنا ، شادی کرنا ، فلز پڑھنا میما میں منا ہے دوزور کھنا ، وعوت کاکام کرنا ، استنجاکرنا ، مکان بنانا یہ ہمی اچھے ممل بنیں مے کیکن کے بنیں مے ؟

جہدا نشد کے حکموں کے مطابق ہوں۔ رسول آکرم علی کے طریقے کے مطابق ہوں۔ اعمال کے امچھ بنے اور اس کے قبول ہونے کیلئے مہلی شرط ایمان کی ہے۔

### • ایمان کی قدرو قیت:

ایمان آئی جی و دات ہے کہ اگر اس کا ایک ذرو لے کر آوی اس دنیا ہے گیا تو اس کو تبعی نے بھی اتو اس کے وقت اس کے دل جس ایمان ہے تو یہ آوی کہ بھی نہ تبعی ہنت جس فرور جائے گا۔ اگر اس نے و نیاجس کتاو کے کام کے جس تو ان مین ابول کی مز ابھت کر جنت میں جائے گا۔ اگر اس نے و نیاجس کتاو کے کام کے جس تو ان مین ابول کی مز ابھت کر جنت میں جائے گا۔ اللہ تو تاور مطلق ہے۔ اگر انلہ عدل پر آگے تو ہمی افتہ بنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تو تاور مطلق ہے۔ اگر اللہ عدل پر آگے تو کن بول کی مزاد بھر جنت میں داخل کر یں گے۔ اور اگر اللہ نے فضل کا معالمہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی شفاعت پر اللہ معاف کر کے جنت وے وے با محض اپنے فضل ہے جنت وے دے۔ یہ کھن اپنے فضل ہے جنت دے دے۔ یہ کھن اپنے فضل ہے جنت دے۔ یہ کھن اپنے فضل ہے۔ یہ اللہ کا وعد ہے۔

# ایمان نبیس، تواعمال کی طاقت نبیس:

سین مرنے کے وقت تک ایمان ہاتی رہے یہ کیے ہوگا؟ --- یہ اس وقت ہوگا کہ زندگی ہمر آوی ایمان کی مخت کر تاریب ہیں ہوگا کہ زندگی ہمر آوی ایمان کی مخت کر تاریب ہیں ایمان مخفوظ رہے گا۔ قرآن ہاک جس آپ ویکھیں سے کہ اللہ پاک نے اعمال پر جسنے وقد ے کے والیمان کی شرط پر کئے۔

نماز پر الله کاو عده "کامیانی" کا ہے۔ ذکر پر الله کاو عده" القوی کا ہے روزے پر الله تعالی کاوعده " یقوی "کا ہے پھر" تقوی " پر اللہ کاوعدہ " بر کتوں "کا ہے۔ ای" تقوی " پر اللہ کاوعدہ " مرد" کا ہے۔ یہ جتنے وعدے الحال پر اللہ نے بتائے ارسول اللہ شاہئے نے بتائے یہ سے ایمان کی شرط کے سرتھ جیں۔ آمرا بھان ہے قواعمال میں طاقت ہے۔ آمرا بھان نبیس تو پھرا عمال کی کوئی قیت نبیس۔ ایمان پرانند نے وحدے کئے جیں، اور اللہ وعدہ خلاقی نبیس آرج۔

> إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمَيْعَادُ (ب٣) ومَنَ اصْدَقَ مِنَ اللهِ قِيْلاً (ب٥) ومِنَ اصْدَقَ مِنَ اللهِ حَدِيثاً (ب٥)

الله عدر إدوى إولى الاكولى تهين الله عدر يادو حي بات كنية والدكو في تبين .

#### • الله كي طاقت:

الله قاور مطنق ہے۔ الله بری طاقت والا ہے۔ بہت نزانے والا ہے۔ اس کے فزانے ہے اللہ بار مطنق ہے۔ اس کے فزانے ہے اللہ بار ہیں۔ اس کی حاقت ہے انتہا ہے۔ جبتے وعد ، الله کرت بیں وہ سب الی طاقت ہے ہوراکرت بیں۔

# الله کی طاقت و قدرت، جس کی نه کوئی صدیے نه حساب:

الله كيب طاقت والي بين؟

تركاريان الكات بين القدايس قاور مطلق بين

# • زندگی کا بنااور برناالند کے فیلے برے:

حطرت ایر اہیم علیہ اسلام آگ میں و لے کئے۔ آئے اجازے والی چیز ہے۔ ایکا حضرت ایر اہیم علیہ اسلام کی زندگی بن تی۔ قارون ، باہ ن، شداد، نمر وو بور فر عون کو حضرت ایر ائیم علیہ اسلام کی زندگی بن تی بناو کھائی ویتا تھا۔ کیکن اللہ نے اجاز نے کا فیصلہ کیا تو لئک وہائی دیتا تھا۔ کیکن اللہ وہائی کو کئی صافت نہیں کو کئی۔ لمک وہائی زندگی نہ باری زندگی کو کئی صافت نہیں کو کئی۔ لکنین خدا کے بہال زندگی کے بھڑ نے اور بنانے کا فیصلہ اللہ اللہ اللہ وہائی کو کئی صافت کرتے ہیں جب آومی کے اندر ایمان اور اعمال بول اور زندگیوں کے اجاز نے کا فیصلہ اس وقت کرتے ہیں جب آومی کے اندر ایمان اور اعمال بول اور زندگیوں کے اجاز نے کا فیصلہ اس وقت کرتے ہیں جب آسان کے اجاز جانے کا فیصلہ اللہ والد اعمال بھی خراب بول، تب اللہ زندگیوں کے اجاز جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جب انسان کے اجاز جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔

# • ایمان والوں کیلئے مجاہدہ بھی ہوتا ہے:

نیک بات ذہن میں رہے کہ انیان اور احمال والول کی زند حمیاں امند بناتے ہیں، لیکن شروع میں انہیں مجاہدہ کر ناپڑ تاہے۔ وہ مجاہدہ ہے کیا؟

الله كى مر منى كو يوراكر ف كيف الى مر منى كو قربان كرنالياس مجابده يرالله إك كل مدو آتى بادرزند كى بنت ب

## غلط لو کول کوؤ هیل وی جاتی ہے:

جوای ان کی دوات ہے محروم ہیں واقعال ان کے پاس نمیں ہیں واللہ پان کی زندگی ایک کے اس نمیں ہیں واللہ پان کی زندگی ایک دم سے نمیں اجازتے۔ بلکہ انہیں موت تک کا موقعہ ویتے ہیں۔ اگر اللہ پاک فلط آد میوں کی زندگی ایک دم اجازت پر آ جا کیں تود نیامی کو کی زندگی ایک دم اجازت پر آ جا کیں تود نیامی کو کی زندگی ایک دم اجازت پر آ جا کیں تود نیامی کو کی زندوں سے خلطی ہوی جاتی ہے۔

آوی کتابی غلط ور براکام قرب لیکن ای کی ندگی ایک دم سے نبی اجازت بلک انتدال کو موقع ویت بیل اس کو موقع ویت بیل موت تک موقد ویت بیل اور سید مع داست کی ترکیبیں انتدی کرتے بیل اس پر تکلیفیں لاتے بیل تاک گزار کراند کی طرف متوج او جائے اس او جائے ہیں کہ حکر کے طور پر انند کی طرف متوج ابو جائے اس کے پاس سمجانے والے بیج بیل دیس جب بیل انجاء بیجم السلام کازمانہ تھا نبیاء بیجم السلام تکیفیں افعال کو ایک تو کول کو سمجاتے تھے۔ نبیوں کا آنا بند بول رسول اگرم ملک آنا بند بول کو بیجا نہوں کو آنا بند بول کو مول اس بیک بیل میں آئے اس کے بعد اس کی بیل میں آئے اس کی بعد اس کی بیل مول اگرم ملک نی تا ہے ایک العد اس کوئی نیانی قیامت بک فیس آئے اگر می منال کو محاج کا بعد اس کی بعد اس کی بعد اس کی مول اگر میں ایک کو تا اس کی بعد اس کی بعد

اب قیامت تک آن والی امت عضور اکرم عظیظ کے اس تربیت یافتہ مجمع کو سامنے رکھ کرانی زندگی گر تیب بنائے۔ اپنے جان وہالی کا استعمال کرے تو اس کے اربی والی کا استعمال کرے تو اس کے اربی والی الشاء الله و نیا کے کوئے کوئے میں بنے والے المانوں تک ایران والی بات والی الدین المن والمان الدین والی بات والی بات والی بات والی بات اور م نے بعد جنت یا نے والی بات یوری و نیا کے اندر می ہے۔

اس مناه پر انٹر تعالی خراب کام کرنے والوں کو بانکل است اجازتے ہیں بلکہ بہت موقع اور منجائش دیتے ہیں۔

# • الله كى بكر كب آتى ب:

موقعہ وینے کے باوجودہ سی راود کھانے والوں کے نتیجے جانے کے بوجودہ اتار چراماؤہ راحت و تکیف ان پر جو آج ہے اس کے باوجود اگر جوی الی جی جانی پر رہا، اور اپنی مین مانی پر رہا، اپنی خود نر منی پر رہا۔

اب مناويرد باه اين ضديرد با

اق تری درجہ میں جب اللہ فی طرف سے مکر آتی ہے قاللہ کی مکر آنے ہے بعد و نیا کی برد میں جب اللہ کی مکر آتی ہے اللہ کی مکر اسے و نیا کی بردی موقع میں اللہ کی مکر سے نیسی بھائٹیں۔ نیسی کی اور فوراً کرا ایس تبیس کر ہے۔ اللہ بہت کرم والے ،بہت محفل والے ،رہم والے جی د فد افوب موقع دیے جی سے نوع علیہ السلام کی قوم لوساڈ ھے نوسوسال کاموقع دیا۔

فرعون كولمي مت تك كامو تع ديا۔

قيصر وتسري كوموقع ديايه

ای طرح پیجوٹ وجوٹ کو ہزاروں سال کا موقع دیا جو ذوالقر نیمن کی دیوار کے پیچیے ہیں۔اسی طرح د جال کو بھی موقع دیں ہے۔

ای طرح جننے خلط کام نرتے ہیں انہیں موقع دیتے ہیں۔ ایک دم سے اللہ تعالیٰ نہیں کازتے۔ لیکن موقع دیتے ہیں۔ ایک دم سے اللہ تعالیٰ نہیں کازتے۔ لیکن موقعہ دینے کے باوجود جب آوی ایٹ اختیار کو نہیں سمحت توجب آخری اللہ کی کار سے بچائے دنیا کی ہوری اللہ کی کار سے بچائے دنیا کی ہوری طاقتیں مل جائے ہیں نہیں بچائے ہیں۔

الله نے انسان کے الدردوافتیارر کے ہیں۔ اپنی مرضی پر مینااوراللہ کی مرضی پر مینااوراللہ کی مرضی پر مینااوراللہ کی مرضی پر دیدے تو زندگی بن جائے گی۔ اور اپنی مرضی پر دیدے تو زندگی بن جائے گی۔ اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر چلتارہے تو اس کی زندگی مجڑ جائے گی۔ تو انسان جب اپنی مرضی کو اللہ کی

مر منی پر ویدے تو زندگی بن جائے میااور اپنی مر منی پر چانارہے تو س کی زندگی مجر ا جائے گی۔ تو انسان جب اپنی مر منی تو اپنے افتیار پر چلاتا ہے اور خراب کام کر تارباتو اللہ نمیک جو نے اور منجھنے کا موقعہ ویتے ہیں۔ پھر بھی نمیک نمیں جو اتو اب اللہ کی کیر ہو کی جس سے زبینان مکن ہوگا۔

فر مون پر اللہ کی بکڑ آئی تو پور؛ لشکر جو اس کے ساتھ تھا اس کو بپی نہیں ۔ کلہ قارون پر اللہ کی بکڑ آئی تو اس کا ال اس کے گھر میں تعالیکن وواسے و منسنے سے بچا نہیں ۔ کا۔ کوئی طاقت نہیں بچا علق اللہ کی بکڑ ہے۔

# • روحانی طاقتیں بھی اللہ کی پکڑ سے نہ بچا تیں:

جگداس ہے بھی آئے ترقی کر کے اگریے ہات کی جائے تو تلط نہیں ہوگی کہ جیسے مراری طاقتیں اللہ کی کار نہیں ہی علیہ اس طرح روح فی طاقتیں بھی اللہ کی کار حالی نہیں ہی اللہ کی کار حالی فہیں ہی اللہ کی کار حالی فہیں ہی اللہ کی کر آئی تو نوع علیہ السلام کی روحانی طاقت اپنے بینے کو نہیں ہی سکی طاقت اپنے بینے کو نہیں ہی سکی اللہ کی کار حالی طاقت اپنے بینے کو نہیں ہی سکی سے یہ اللہ کی کار سے اید ایر ایک کام اللہ کی کارے ہی نہیں بی اللہ کی کار سے اللہ کی کار سے اللہ کی کار ہے۔

"اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحاً إِلَى قُوْمِةِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ قَبْلِ أَنْ يُأْتِيَهُمْ عُذَابُ آلِيْمٌ"(ب٢٩)

الی قوم کو سمجاؤہ ماری کڑے نے ہیا۔ حضرت نوح ملیہ السلام نے بی قوم والوں کو ساز سے نو سوسال سمجایا اور ڈرایا۔ لیکن جب کڑے آئی تو اپنی قوم کو کیا بھات، السان کو ساز سے نو سوسال سمجایا اور ڈرایا۔ لیکن جب کڑے آئی تو اپنی قوم کو کیا بھا۔ السینے بینے کو نہیں بچاسکے۔ تو یہ ذہمن میں بیٹھ جائے کہ اللہ کی کڑے آئے ہے پہلے۔ پہلے کہ سمجھانے کا کام ان رو مانی طاقتوں کا ہے۔

# • ہاری نیت کی کا بیر اغرق کر تانہ ہو:

اور بھائی یہ جماعتوں کی نقل و حرات بھی ہوری دیا کو انلڈ کی پکڑے بچائے کیلئے ہے کہ بوری دنیا اللہ کی بکڑے بی خوس سے نوح ملیہ السلام کی سازھ تھے توسوسال کی محنت اپنی قوم کا بیڑا فرق کرنے کیلئے تھی کی محنت اپنی قوم کا بیڑا فرق کرنے کیلئے تھی الکہ اپنی قوم کا بیڑا ہار کرائے کیلئے تھی الکہ اس کی خوت قوم کا بیڑا فرق کیوں ہوا؟ - - - اس لئے کہ انہوں نے ہات نوس مائی۔ فوح ملیہ السلام کی نیت قوم کا بیڑا پار کرائے کی تھی۔ وہ تو بہت تم اور درو کے ساتھ قوم کو دن دات سمجھاتے دہتے تھے۔

ای طرح میرے محرم ووستوا ہاری ہما متوں کی نقل وحرکت جہاں جہاں ہو رہی ہے اس میں ہماری نیت کسی کا بیزا نوق کر انانہ ہو، ہما عتوں کی نقل وحرکت ہے ہم صرف یہ جائے ہیں کہ بوری و نیا کے اندر کھنے والے انسانوں کا تعلق اللہ کی است ہم صرف یہ جائے ، اور وواقعے اقبال پر آ جا نمیں تاکہ ان کے بین سے پار ہوجا تھی۔ کسی کا بیزا ہم مہمی غرق نمیں کراتا ہے ، سب کے بیز سے پار کرانے ہیں لیکن سب کا بیزا پاراس وقت ہوگا جبکہ سب کا تعلق اللہ سے مواللہ کی ذائد کا تعلق النہیں کے اور ان کے اعمال بین علی اللہ ہمیں ہوگا جبکہ سب کا تعلق اللہ سے مواللہ کی ذائد کا تعلق النہیں کے اور ان کے اعمال بینے ہو جا کمی۔

### نمونه کون لوگ؟

ہوری دنیاللہ کی ہاتوں پر یقین کر کے استے اعمال کو اچھا کرے اس کیلئے نمونہ مہل معدی کے معابہ تھے۔ ان کی ہاکیزہ زندگی کو جب لوگوں نے دیکھا تو نوگ جو آل درجو آل ایمان کی طرف متوجہ جو ہے۔ اور اب آن کے زمانہ جس پوری دی ویا کا اندر جسنے والے انسان آگر ان کلمہ پڑھنے والوں کی ہاکیزہ زندگیوں کو دیکھیں گے۔ ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھیں گے۔ ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھیں گے۔ ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھیں گے والد کی ذات سے

اميدے كـ بن كارٹ الله كى طرف بوگا۔

اللّديم يفين ركف والول كيلئ وعد :

اب میں آپ معرات نے سامنے مرض کروں کہ اللہ کی طاقت پر ایمان رکھنے والے کیا بیان مرکھنے والے کیا بیاد عدے میں؟

الله كاو مده اكيك تو جنت و ينه كا ب - وبال ير بميشه بميشه تميشه تمين راحت موكى - اور

ایمان براس و نیاص اللہ کے بہت سے وعدے ہیں:

"انْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنَيْنَ"

ايمان يرمر بلندي كاوعده بيد

"وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ"

ايمان يرعزت كاوندوي

مزت الله كى طرف سے جلتی ہے، رسول كے رائے سے آتی ہے، اور المان والوں كو ملتی ہے۔

ايك وعدما يمان والول ملي مدد كاب:-

"إِنَّا لَنَيْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ امَنُوا فِي الْحَيوٰةِ الدُّنْيَا"

وَيُومُ يَغُومُ الْأَشْهَادُ "(١٣٠)

یبان رسولوں اور ایمان والوں کی مدو کا وعدہ کیاہے، و نیامی بھی اور قیامت کے

ون ہمی۔

تو کامیائی، سر بلندی، عزت اور پریتانیوں سے چھکارے کا وعدواللہ پاک نے فرمایا۔ پھراس سے آگے حفاظت کاوعدو بھی فرمایا۔

"وْكَدَالِك نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ"

ا بمان والول كوبهم نجات دي مے۔

"إِنَّ اللَّهَ لِدَافِحُ عَنِ الَّذِيْنَ امَنُوَا"(ب١٧)

یعنی اللہ پاک مدافعت کرتے ہیں، ایمان والوں ہے وشمنان اسلام کے کرو فریب کی۔

التدكاايك ومدور بح هي كراس كافتش مومنين كـ شاط حال دبتا عبد -"وَبَشِرُ الْعَوْمِنِيْنَ مِانْ لَهُمْ مِن الله فَصْلاً كَبِيْراً" (٣٢)

"وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ المُؤْمِنَيْنَ"(ب٩)

القد کے بیر مب وعدے ایمان پر بیں۔

# الله كى طاقت كب ساته موگى؟

ایمان طاقت والا ہوگا تو انشاء اللہ اعمال ہمی ایسے بنتے بائیں ہے۔ ایمان اور اعمال آگر کمزورلوگوں میں ہوں ، طاقتورلوگوں میں ہوں ، الداروں میں ہول ، فریوں میں ہوں ، الداروں میں ہوں ، فریوں میں ہوں ، تو اللہ رامنی ہو کر ایک کام تو یہ کریں سے اللہ کی طاقت ال کی جہ بت میں آ بائے گا۔ دو سر اکا میاب یہ ہوگا کہ اللہ کی نقمت کے جو خزائے ہیں ،ان سے تعلق اور ان میں ہو کا کہ اللہ کی طرف سے ہر کتوں والا معالمہ ہوگا۔

### ہ ہمیں عمولی ردوبدل کرناہے:

ایک بات میری من لیس کد جب آب ایمان والی لائن پر آئی کے توجوا پی فاہری تر تبب کو اور آئے کے فاہری تر تبب کو اور آئے کے حکم کے مقابلہ میں فلاہری تر تبب کی جم پر واہ نیس کریں حکے مقابلہ میں فلاہری تر تیب کی جم پر واہ نیس کریں گئے ، یہ کام کریا پڑے گا کیکن اگر یہ فلاہری تر تیب تھوڑی آئے بیٹھے ہو بی تو چر اللہ کا فیجی ایکا میں فلام سے اللہ ضرور تول کو بورا کرے گا۔ اس فیجی افلام سے باللہ ضرور تول کو بورا کرے گا۔ اور پھر فیجی نظام سے اللہ ضرور تول کو بورا کرے گا۔ اس فیجی افلام سے پر بیٹن نول کو جمیان نے گا۔ دوراس میں اللہ میں نظام سے اللہ اللہ کام کرنے والوں کو استعمال کرے گا۔

#### فلاہری ترتیب میں نیک و بد برابر:

خدائی جو خابہ ی ترتیب ہے اس علی خداکا معالمہ عام طور پر سب کے ساتھ برابر برابر ہے۔ کتنائی جراب آدی ہو، کتنائی مجرا ہوا آدی ہوات کی شان علی متنافی کرنے والا ہو اگر وہ بھی دودھ کا جانور لے گا تو اللہ اے بھی دودھ دیں گے۔ انٹرے کے جانویا لے گا تو اللہ اے انٹرے دیں گے۔ انٹرے دیں گے۔ در مینوں پر محنت کرے گا تو اللہ سبزیاں، پھل، فروث، میوے دیں گے۔ یہ تین کہت کرے گا تو اللہ سبزیاں، پھل، فروث، میوے دیں گے۔ یہ تین کہت کرے گا تو اللہ سبزیاں، پھل، فروث، میوے دیل گا۔ گاہری طور پر اللہ کا معاملہ تو سب کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ دینداد آدمی الی چلائے تو اسے بھی الات دیں گے۔

فاہری ترتیب کے اندر جو چیز تکیف پہنچ نے والی ہے اس سے دیندار کو بھی تکیف ہوگی ۔ پھر اگر کی بیداد آدی کو ہارا جائے تو اس کی بھر اگر کی دینداد آدی کو ہارا جائے تو اس پھر سے اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ علی کے کو طاکف کے اندر پھر مارے کئے تو آپ کے بدن مبارک سے بھی خوان نکار اور بھی پھر اگر کی بے دین کو ہارا جائے تو اس کے بدن مبارک سے بھی خوان نکار اور بھی پھر اگر کی بے دین کو ہارا جائے تو اس کے بدن سے بھی خوان نکار احت و آرام کی فلاہری ترتیب میں عام طور سے سب برابر جیں۔

# • تیبی نظام کے تمایت میں آئے گا:

البتہ جوانیان والے ہیں، ووائی ترتیب کو آئے چھے کرتے ہیں واس میں تھوڑی الکیف آئی سرور ہے جیسے ہیت پر چھر یا ند صنا وانتوں سے ہے چیانا اور طرح طرح کی تکلیف آئی سرور ہے جیسے ہیت پر چھر یا ند صنا وانتوں سے ہے چیانا اور طرح طرح کی تکلیفوں کو افزان کا جم اور اللہ کا تھم پورا کرے تو پھر اس کیلیفوں کو افزان کا جم ہوئے کا اور کیلیفوں کے ختم ہونے کا اور کیلیفوں کے ختم ہونے کا اور اللہ کا فیمی ایکام ہوگا مرور توں کو بورا کرنے کے پیانیوں کے ختم ہوئے کا اور اللہ کے دین کے جمید نے کا۔ یہ جیوں چیزیں اللہ یا کے فیمی طریقے پر بورا کریں گے۔

# فی اسرائیل کواللہ کی نیبی مدو نے بھایا:

اب اس کی آپ حضرات مثالی سن لیمد بی اسرائیل کرورہ کم طاقت اور کم تعداد سے نیکن انہوں نے موشی علیہ السلام کی تربیت میں ایمان اورا محال والاراست افتیار کیا۔ اس پر پریٹ نیک بورو قتیں ہیں آئیں نیکن انہوں نے اللہ کے عم کو قبیل توزار ایمان اورا محال والی المن کو نبیل چیوڑار اب بعد میں اللہ کی فیمی مدد آگئی مشلا التدیاک نے معرف مار المان کو نبیل میں نہد آگئی مشلا التدیاک نے معرف مار المان کو نبیل کے ذریعہ بی اسرائیل سے میداد شاو فرمایاک :-

"أن أسُو بِعِبَادِی "(ب11)

میرے بندوں کو لو، اور مصرے نکل جاؤ -- جب تند مصر میں تھے،
فرعون کے آدمی مارتے تھے، پہنچ تھے، فریل کرتے تھے۔اوراب اللہ کا علم ہواکہ مصر
کو مجوز دو۔ انہوں نے جب اس علم کو ہورا کیا تو کچی ظاہر می تر تیب کھانے کمانے کی
ضرور متاثر ہوئی۔ لیکن انہوں نے اس علم کو ہورا کیا اور نکل محد اب چھے سے قرعون
اینا لفکر لیکر جمیا۔ مائے مندر، یہ ب چارے بی میں ایک بہت بنے مجاجے میں
اینا لفکر لیکر جمیا۔ مائے مندر، یہ ب چارے بی میں ایک بہت بنے مجاجے میں
آھے۔ سب کہ بنے من مندر، یہ ب چارے بی

حفرت موسی علید السلام سے اللہ کا نیسی مرد کاو مدوقا:-

"لَا تَخَافُ ذَرَكاً وَعَلَا تُحْشَىٰ"(ب11)

ڈری مت کہ حمہیں فرعون پکڑنے اور نہ بی سمی اور طرح کاخوف کری۔ اس وعدے پر بھرو سے کرتے ہوئے حضرت موسی خلیہ السلام نے احلان کیا:-

"كُلْآ إِنْ مَعِي رَبِّي سَيْهَدِيْنِ"

 اس طرح الله رب العزت نے نی اسرائل کو فرعون کے شر سے بچاد مگر کب؟ جب انہوں نے اللہ کے تھم کو ہورا کرنے کیلئے اپنی ظاہری تر تیب کو آھے چیجے کرویا، اور خدائی قاضہ کو ہورا کردیا۔ تب نیمی طریقے پرانتہ نے ان کو بچالیا۔

# • معاية كى قربانيان اور الله كى نصرت:

محترم بزر کواور دوستو! آپ حضرات اس بات کو طے کریں کہ ایمان اور افہال کے سیلئے جمیں جو ظاہر کی تربیب قربان کرنی پڑے گی ہم اسے قربان کردیں سے لیکن اللہ کا عظم نہیں جیوزیں سے۔ اس کی اعلی اور عمل مثال صحابہ نے دی۔ سحابہ کمزور جھے ہر لائن میں کم طاقت تھے۔ کم تعداد تھے، لیکن وہ اللہ کا عظم بورا کرنے کیلئے اپنی ظارتی تر تعمل برا ہر قربان کرتے رہے۔

اگر تھم ہورا کرنے کیلئے حضرت ابو سلی کوا پی بیوی ام سلی مجمور ٹی پڑیں تو مجمور دیا ہور اگر تھم ہورا کر دیا۔ اتا مجابرہ پڑا کہ دیا اور اہم سلی کو اپنا بچہ ججوڑ تا پڑا تو مجموز دیا لیکن تھم کو چورا کر دیا۔ اتنا مجابرہ پڑا کہ حضرت ام سلی مک معظم کے باہر آ کر بڑی ہدت تک روتی رہنیں ،اپنے شوہر کی جدائی یر اور اینے بینے کی جدائی یر ،لیکن اللہ کا تھم پورا کیا۔

حضرت صبیب کو اللہ کا تھم ہورا کرنے کیلئے بال چھوڑی ہڑا تو انہوں نے بال چھوڑ در حضرت ابو کر صدیق کو اللہ کا تھم ہورا کرنے کیلئے ہورا بال لے جانے کی ضرورت ویش آئی تو سارا کا سارا بال لے گئے۔ ای طرح مباجرین صحابہ کو اللہ کا تھم ہورا کرنے کیلئے تو وطن کو بمیش کیلئے چھوڑ دیا۔ مدینہ والوں کو اللہ کا تھم ہورا کرنے کیلئے ان وطن چھوڑ نے والے مباجرین کا ساتھ ویئے کیلئے مدینہ کے افسار صحابہ نے جو پھی کیان سب می فاہری تر تھیں آگے بیچے ہو گئی۔ افسار نے مباجرین کو اپنا مکان دیا، انبال واسب بدیا۔ حق کہ اگر کس کے پاس و دیویاں تھیں توایک کو طلاق دے کرا پی مباجر بھائی کے ساتھ اس کا اکاح کردیا۔

# • "بیس کبتا ہوں اللہ کے دین کا کیا ہوگا؟"

( معرت مدين أكبر كاجواب)

نی یاک علید الصلوٰۃ والسلام تمن بزار کا مجمع حضرت اسامہ کے ساتھ ملک شام کی لمرف مجیجے کا تھم دے مجے تھے۔اس تھم کو خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بمر معدمی نے ہےر: کیا۔ ایسے وقت میں جبکہ ہر تل روم ووالا کو کا مجمع لیکریدیند منورہ کو تبس نبس ا كرين كيليَّة نكل چكا تما- ايك طرف مسيلمه كذاب نبوت كاد مويّ كرچكا تمار ايك بزا مجمع اس کے ساتھ ہوچکا تھد جاروں طرف سے نتنے اور فساد آیکے تھد رسول یاک ملط کے و نیاہے تشریف لے جانے کے بعد سار اُمدید خطرات سے محرجا تھا۔ الی حالت میں معزت سیدنا ابو کر صدیق نے نی کو عم "انفیڈوا جیشی أساعة "ك حضرت اس مدكى جماعت كوروانه كروو، يوراكيله انهول في جماعتيس روانه ا کردیں۔ اگر چہ محابہ نے معدیق اکبڑے کہا کہ النہیں روک لو۔ الا کھوں کامملہ ہونے والديه مدين كى عورتون ، بول كاكيا بوكا؟ليكن دعرت او كرمدين في فرمايك مے کے مور توں بچوں کو کہتے ہو، میں کہتا ہوں کہ نی کے تھم کا کیا ہوگا۔اللہ کے نی کا علم جب بدر میں بوراموا تو باجو دیکہ فاہری تر تیب بماری آ کے چیھے تھی لیکن مدد انہی ے کام بنا۔

نو و خنین میں ہماری ظاہری تر تیب بہت مضبوط اور منظم تھی۔ ہارہ ہرار کا بحق ساتھ قلد ہارہ ہرار کا بحق ساتھ قلد ہارہ ہرار کا بحق ساتھ قلد ہاری جو ساتھ قلد ہاری اور سامان بہت تھا۔ سامنے والے صرف جار ہرار تھے۔ ان کی تیاری اور سامان اتنا نہیں تھا۔ لیکن ہمارے اندر و راسا خیال آئی کہ ہم تو بھاری تعداد ہی ہیں اور وہ تھوڑی۔ کچھ لوگوں کی نگاہ اللہ سے بہت کرا پی تعداد پر رکی تو ہوئی تو ہوئی ہو ہوں کی توان نہ رکی مقابے میں رکھی توان کے مدد آ سان پر رک گئے۔ تب یہ بارہ ہرار کا مجمع جار ہرار کے مقابے میں

بی کئے لگاسوائے چند کے جو حضور مطابع کے ساتھ رک کئے۔ جبکہ غزوا بدر میں تمن سوتیرہ، ہزار کے مقابلہ میں تھے اور جم مئے کیونکہ وہاں اللہ کی مدد تھی۔

کوں مرو تقی؟

اس کئے کہ بات ہوری کروی تھی۔ اب یہاں سے مدو کیوں انھ مخی ؟

اس کئے کہ بات ہوری ہوئے میں کسر واکن -- غزوہ اصد کے اندراللہ کی دو اس کئے کہ بات ہوری ہوئے میں کسر واکن کی دو ا اخد گئی۔ اس کئے نبی نے ایک بات فرمادی تھی، وہ بات چند آومیوں سے مجموت کئی۔ نبی کی بات کا جموث جنا اللہ کی مدد کارک جانا ہے نبی کی بات کا ہورا ہو تا اللہ کی مدد کا اثر تا ہے۔

ہم بغیر مدد اللی کے پچھ نہیں کر کتے ، نہ ہمارا سامان پچھ کر سکے گا۔ اور نہ ہماری تعداد۔ حضرت معدیق کم بڑنے تھم کو پورا کیا۔ سب کو بھیج و نے۔ صرف سودو سورو محصہ۔

دوبارہ مجر تقاضا آیا، اطلاعات ملیں کہ میکی لوگ مرتم ہورہ ہیں۔ مطرت صدیق آکبڑنے فرمایاکہ ہم سب لوگ چیس، اس فتنے کاسد باب کریں۔ تو مطرت عمر فنے کاسد باب کریں۔ تو مطرت عمر فنے عرض کیا:-

اے امیر المومنین! مدیند کی عور تول اور بچول کا کیا ہوگا؟ حضرت انو بر صدیق کے ذہن میں کیا تھا؟

کہ تم کیتے ہو کہ مدینہ کی مور توں اور بچوں کا کیا ہو گا ۔۔۔۔ ؟ میں کہتا ہوں کہ "اللہ کے دمین کا کیا ہو گا"

ایک طرف مدینه کی عور توں کاز ندور ہنااور مرنا ہے، ایک طرف اللہ کے دین کا زیمو ہونااور مناہے، ان دونوں کا جب مقابلہ پڑھیا تو ہم دین کو مقدم کریں ہے۔

# و الله کے دین کا نما میں گوارہ ہیں کرسکتا:

( معرت مدیق اکبرگابیان )

مر تدین سے مقابلہ کی تحریک حصرت صدیق اکبڑنے چلائی اور کہا کہ اس راویس میری بھی شہادت ہو جائے۔

امهات المومنين شهيدجو جاكير.

ہماری لاشیں تزپ ری ہوں۔

ہار او فن کرتے والا کوئی باتی ندرہے۔

جگل کے بھیڑ یے اور کتے ہماری لاشوں کو کھائیں --- یہ سب پکی بیل مورو کہا کی است کے بیل مورو کہا کی اللہ کے وین کافنا بھی مورو نہیں کر سکنا

حضرت صدیق اکبر کاعزم، اور خدا کی غیبی مدو:

حطرت صدیق اکبرائے عزم واراوہ کے آئے سب کی جنیں فکست کھا تمیں، سب
نکل گئے، دید خلی ہو کیا۔ صرف مور تیں اور بچر مگئے۔ چاروں طرف سے پریٹانیاں
ہی پریٹانیاں احاطہ کئے ہوئے تھیں۔ لیکن جب قریانی وی تواللہ کا نیبی نظام چلا۔

الله رب العزت نے ہر قل، شاہ روم، پر ر عب وال دیا۔ وہ دو لا کو کا مجمع لیکر مدید پر حملہ کئے بخیر واپس چلا کیا۔ مرتدین پر مجمع اللہ نے ر عب والا کہ وہ سب کے مدید پر حملہ کئے بخیر واپس چلا کیا۔ مرتدین پر مجمع اللہ نے ر عب والا کہ وہ سب کے سب مجر ایمان کی طرف لوت آئے۔ اس طرح مبید وہ مبید کے اندر جو فضا معزت نہیاک ملک جہوز کر کئے تھے ویسی کی فضا ہو گئے۔

23 ساله نیوی دور پوهانی ساله صدیقی دور پس مجایدات اوران براثرات: ساری سیرت مباد که بی بالخصوص شیس سال کی نیوی زندگی بور د هنگی سال

ك صداقي دوريس كياف كا؟

اللہ کے عظم پردین کے فقائش پر قربانی دینا۔ ظاہری تر تیب کو ہستے پیچے کرنا۔ اس پر تین دروازے اللہ نے کھولے۔

:- پریشانیول کے دور کرنے میں اللہ کا نمین بھام جا۔ مرتم ین کا فیند دیادیا میارز کو قدروک لینے دانوں کو پھر مطبیعین میں داخل کیا کیار قیمر و کسرٹی کی فلست کے بعد مع رسے عالم یرز عب بیند کیا۔

3:- الله كروين كالجليلا

## ع في كل طائف والى تكليف يرجم مندوستان والول كوا يمان ملا:

ہم ہندوستان والوں کو جو ایمان ملا ہے حضور اکرم ملطقہ کی ملائف کی تکلیف کہ ملا ملہ ملا نف کی تکلیف کہ ملہ ملا نف علی حضور اکرم ملطقہ نے جو تکلیف افعائی کہ آپ پر پھر ادرے ہے ، ب ہوش ہو شہر ہو تھا تھا کہ اور گیا۔ پائی کا چرکاؤ کیا ہوش ہو تھا تھا کہ جو گاؤ کیا ہم اور کیا۔ پائی کا چرکاؤ کیا حمیار آپ ہو تھا کہ حضرت جر کیل علیہ السلام کھڑے ہیں ال کے صاحت بہر کیل علیہ السلام کھڑے ہیں الن کے صاحت بہر کیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے سب ما منے بہر وال کا فرشتہ کھیا ہے۔ بیارے نی آپ جو کہیں ہے اس فرشتہ ہے وہ اور اور ای بھاڑ ملا کر طافف فرشتہ ہے اللہ کو دونوں بھاڑ ملا کر طافف والوں کو چی دے۔

لیکن جمنور کھنے کے قلب مہرک جی انسانیت کا فم قیار انسانیت کا در و قعار

انسانیت کی ففر تھی، آپ کو کوئی دیکے مارتا تو بھی دوبارواس کے پاس مبات محترم دوستو! باوجوداس کے کہ لوگ دیکے مارر ہے تھے، باتر مار کر ہے تھے لیکن اللہ کے بی اللہ کے عذاب کور کوار ہے تھے۔

اے میر ساللہ! تو عذاب کوروک دے۔

به نیس ملنے تو ہو سکتا ہے کہ ابن کی اوا اومان لید

ایک طرف سے عذاب رکولیا جارہا ہے ، اور جن کے اور سے عذاب رکوئی جارہا ہے ، اور جن کے اور سے عذاب رکوئی جارہا ہے ، جوشی ہے ، جب بان کے ہاں جاتے ہیں تو وہ گھر مار مار کر ہے ، جوش کرتے ہیں۔ ای ہے ، جوشی کے بعد آپ نے جو وعا ما تھی وہ کس قدر وقت آمیز اور درو ہری ، وگی۔ رسول پاک مطابع کی وعائمی جو کتا ہوں میں آئیس جی وہ وہ مائیس ایک جی جن کو شنے والوں نے شانیکن جہائی کی وعائمی جو پوری انسانیت کے فریش ما تھی جاتی ہمیں این کوشنے دالوں میں سنا۔ نہ معلوم وہ کتنی درو بھری و عائمی ہوں گی۔

برمایہ سب ملک بہندوستان بی میں تھے۔ وہ ایمان اور اعمال والی ایک جماعت کے ساتھ لائے تھے۔ لوگوں نے اے ویکھا اور ویکھ کر ایمان والی ہاتمی پھیلیں اور بھیلتی چلی لائے تھے۔ لوگوں نے اے ویکھا اور ویکھ کر ایمان والی ہاتمی پھیلیں اور بھیلتی چلی گئیں۔ یہاں تک کہ آج کر وزوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے پورے ملک میں بھیلے ہوئے جی ایمان اور اعمال ہوئے جیں۔ جس میں ہم اور آپ بھی جیں۔ یہ تحد ابن قاسم جھنگ کے ایمان اور اعمال والی جماعت کے آنے کی برکت ہے۔

# گھبر انے کی ضرور تنہیں:

اب ایک بات مجھے جو میں آپ کو بتار باہوں۔ جمامتوں کے چرفے میں ظاہر میں ہوتا تہیں و کھائی نہیں و بتا۔ لیکن چر بھی آپ حضرات کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالی نے اس کے اندروین کے پھیلانے کی، امن وامان الانے کی رحمتوں کے اتار نے دین کے پھیلانے کی، امن وامان الانے کی رحمتوں کے اتار نے دین کے پھیلنے کی فیمی ترکیبوں کو اندر بی اندر چھیار کھا ہے۔ بعض مر تبدیہ چیز ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی جیں اور بعض مر تبہ غیر موجود کی میں خاہر ہوتی ہے۔ اس بتا پر مفاق کھر انے کی ضرورت نہیں کہ است سالوں سے میں مقامی کام کر رہا ہوں لیکن کوئی سنتا ہی نہیں اور جس فلاں ملک جس عیاں کی ایکل پرواو شہیں کر ہی۔

نوح علیہ السلام نے ساڑھے نوسو سال تک محنت کی۔ ہات ملئے والے صرف ای آدمی تھے۔ پھر بھی کام کرتے دے تو ان کی نسل جو قیامت تک چلی اس میں نامعلوم کتے اللہ کی ہات مائے والے پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔

## الله ای طافت کے ساتھ آج بھی موجود ہے:

مس نے نی امرائل کی بات سائی۔ محابہ کی بات سائی۔ اب آ مے جاری

ہم ایمان اور اعمال وائی لائن اپنا اعمال دائا رئیں۔ اس کے و نیا بیں عام کرنے کی عنت کو ارواس کام کو اپنا کام منا کیں۔ اس کام کو اپنا کام منا نے بیں اگر ضرور تول کی خاہر ٹی تر تیب آ کے چیچے ہوگئی تو پروانہ کرو۔ اور پر نیٹا نیال آ کی تو جیل جاؤ۔ تب اشد کے تعم اور فیصلہ کو و کیمو۔ آج بھی وہی تیوں نیمی فلام چلے گا۔ کیو کہ اللہ ای طاقت اور ای فزانے کے ساتھ آج بھی وہی تیوں نیمی فلام چلے گا۔ کیو کہ اللہ ای طاقت اور ای فزانے کے ساتھ آج بھی وہی تیوں نیمی فلام جلے گا۔ کیو کہ اللہ ای

# الله كي نفرت كو وعد المامت تك كيلية:

لیکن بی یہ جابت کہ تن والی بات کو موقوف کرنے قیامت سے پہلے آئے والے زمانے کا ذکر کروہ اس لئے عام ذبنووں میں یہ آئے کہ بنی امرائی کا زمند زمنوں اور توان والا تی صحابہ کا زمانہ بھی ڈیخوں تو زموں اور اور قون اور آئی ارائی اور ایش کا زمانہ بھی ڈیخوں تو آئی کے زمانہ میں اور ایش کا زمانہ ہے۔ تو آئی کے زمانہ میں بھی کیا ایمان پر اللہ کی مدو کا جو وعدہ ہے ہو سکتا ہے ؟ ----- بانگل ہو سکتا ہے کیو کہ اللہ کے جو وعدے ہیں، وہ آئی کیلئے بھی ہیں جا ہے دیا گئی بی طاقت میں آگے بڑھ جائے۔ بی خمی آئی بی طاقت میں آگے بڑھ جائے، خزانوں میں آگے بڑھ جائے۔ بی خمیل آئی بی طاقت میں آئے بڑھ جائے۔ بی خمیل آئی بی طاقت میں آئی بید ہی جو آئے والا زمانہ ہے جو ظاہر پر ستوں ، مادہ یہ بھی جو آئے والا زمانہ ہے جو ظاہر پر ستوں ، مادہ یہ ستوں کیلئے آئے ہے بھی بی جو آئے والا زمانہ ہے جو ظاہر پر ستوں ، مادہ یہ ستوں کیلئے آئے ہے بھی بی جو آئے والا زمانہ ہے جو ظاہر پر ستوں ، مادہ یہ ستوں کیلئے آئے ہے بھی زیادہ ترقی یافتہ دور ہوگا، اس وقت بھی اللہ کی قدرت،

التدكى طاقتء

اللہ کے فزانے،

الله کی محکرانی.

بجر ہور ہوگ۔ بلا شرکت غیرے ہوگ۔ بلاکس کی کے ہوگ۔ لا محد دو وقدرت وطاقت کے ساتھ الل ایمان کی بہت کو مطبوط

فرمائے گا۔ اس وقت وین کیلئے بڑی بڑی رکاونیس آئیں گی ایک رکاوت ہوگی۔ و جال کی سر مایہ واری کے اعتبار سے الیک رکاوٹ آئے گی یا جوٹ ماجوٹ کی طاقت کے اعتبار سے۔ ایک رکاوٹ آئے گی یا جوٹ ماجوٹ کی طاقت کے اعتبار سے۔ یہ وور کاوٹ نبیس آئی۔

و جال کے بارے میں ہر نی نے بنادہ کی ہے۔ رسول پائٹ عظیم نے بھی بنادہ کی ہے۔ اس میں بنادہ کی ہے۔ اس میں بنادہ کی ہے۔ اس می بنادہ کی تدریر یں بنائی ہیں۔

یاجوج و ماجوج کی آئی بڑی طاقت آنے وال ہے کہ ان کی تعداد ہوری دنیا کے انسانوں کی تعداد ہوری دنیا کے انسانوں کی تعداد ساری فلط طاقتوں سے بڑھ کر ہو گی۔ یہ دونوں د کاو نیس آخری زمانہ میں آئیں گی۔

اس زمانہ میں بھی جو لوگ ایمان وا ممال کی لائن پر اپنی ظاہری تر تیب کو آ سے چھے کریں ہے، قربانیاوں کیلئے تیار ہوں کے وائلہ کے عظم کو پوراکریں ہے تو پھران کیلئے وی تنوں فیمی مدد کے وروازے کھنیں ہے۔ فیمی مدد کے یہ جنوں دروازے کھنیں ہے۔ فیمی مدد کے یہ جنوں دروازے حضرت آدم علیہ السلام ہے اب تک کھنے رہے ہیں اور قیامت تک کھلے رہیں ہے۔ تو تری ہے۔ تو تری دروازے کیے دیں کھل سکتے۔

#### • <u>د جال کا فتنه:</u>

اب آپ مزید سنیں۔ و جال آئے گا اور خدائی کا و عوی کرے گا۔ جواس کو خدا انے گا اس کو راحت میں رہے گا۔ چالیس ون تک ایمان اور اعمال والے تکلیف الیا کی راحت میں رہے گا۔ چالیس ون تک ایمان اور اعمال والے تکلیف الیا کی راحت میں شکی ، جانور این کے و لیے۔ لیکن انہوں نے تفاضوں سے منہ موزا، خداکی طرف رخ کیا، قربانی وی توخدائی مرو آپنج گی اگرچہ ووا چی آتکھ سے منہ موزا، خداکی طرف رخ کیا، قربانی و خدامانا تو و جال این خدامات والوں سے و بیسیں مے کہ جن لوگوں نے و جال کو خدامانا تو و جال این خدامائے والوں سے و بیسی مے کہ جن لوگوں نے و جال کو خدامانا تو و جال این تو یرس جا ہے گا۔ اور وو

اوک بنت مزے میں دہیں ہے۔ یہ ضداکی طرف سے امتحان ہوگا۔ و جال کے کہنے یہ انتدمر دول کو زندہ آروی ہے میں افتد کی طرف سے ہو گا۔ جہم او کول کا متحان ہمارا کاروب د ہے۔ کاروبار کراکر اللہ ہواری ضرور تول کو پورا کرتے ہیں۔ حالا تکہ اللہ قادر مطلق ہے۔ کاروبار کراکے طور پر کاروبار کو ہمارے سامنے ڈال دیا ہے۔

اس وقت اجمائی طور پر پوری و نیاکا جوامتحان ہے وہ سائنس کی ترقیات جیں۔ ان سائنس کی ترقیات کوافلہ نے چلوایا۔ نیکن عام ذہمن ہے کہ سائنس والول نے کیا۔

اس طرح اس زمانہ کے جو بے دین ہوں سے وہ سمجھیں سے کہ دجال خدا ہے کہ کار شاتا ہے، مر دول کوز ندہ کرتا ہے، جو ہجتا ہے وہ ہو تا ہے۔ تو کچھ لوگ اسے خدا ما تھی سے اور انفذ کا عظم توڑیں سے اور چالیس دن تک مزے میں رہیں ہے۔ ایمان والے لور اجھے اعمال والے صرف کہد دیں سے کہ تو خدا لیس ہے، مراخدا تو افد ہو اور کہیں ہے کہ دیں سے کہ اور کہیں ہے کہ جم ان تکلیفوں کو در جال کو خدا نہیں مانا تو کئی تکلیف میں ہو۔ وہ کہیں سے کہ ہم ان تکلیفوں کو برداشت کرے این مرض کو تو رائریں سے۔ خداکی مرض کو بورائریں سے۔ برداشت کرے این مرض کو تربان کریں سے۔ خداکی مرض کو بورائریں سے۔

## • حضرت عینی کے ساتھی اہمی ہے بن رہے ہیں:

وجال کے جب جالیس دن ہورے ہو جائیں کے تو پھر الل ایمان کیلئے کی نیمی مدو ہو گار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لمبی مدت ہے آ جانوں پر جیں ،وہ ہتریں کے اور جامع مسجد ہے مشرق میندے پراتریں کے۔ سیر میں لائی جائے گی۔ آپ یتی تشریف لائی جائے گی۔ آپ یہ تشریف لائی جائے گی۔ آپ یہ تشریف لائی جائے گی۔ آپ یہ تشریف لائی جائے گا۔ اس میں سے۔ سیر میں سے۔

' سے آج ہاب لد جہال ہے ، وہاں کی جماعت مندوستان میں آئی۔ کام کرکے وہاں گئی جہاں و جہاں منی جہاں و جہاں اس کئی جہاں و جہاں آئی ہیں۔

حضرت مینی ملید السلام کا انتظام ہور ہاہ اور و جال کے ساتھی تو بوری و نیا کے اندر بین ، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن حضرت مینی علید السلام کے ساتھی بھی انجی سے بن رہے ہیں۔ اللہ علی اللہ و جال کو حضرت عینی کے ہاتھوں ختم کر دیں ہے۔ اور جینے و جال کے داور جینے و جال کے دیار ہے اللہ اللہ کے انہیں بھی فتم کر دیں گے۔ بھر ایمان والون ، ب سول، بین اللہ کی طرف سے مدو کے نیمی در وازے کھلیں ہے۔

#### یاجو نماجو ن کا فتنه:

اب دوسر امجابدوجو آئے گاوہ ماجون وماجون سے بوگلہ ماجون وماجون بری لمبی عمر والے میں۔ کتابوں میں " تا ب كر ايك ايك بوزاء بوئ وما بون ميں سے اس وقت تك نهیں مرتاجب تک که ایب بزار آدمی اس کی نسل میں پیدانه ہو جا کیں۔ بزنی زیر دست طاقت والے میں۔ معفرت اوالفقر نین کی وابع ارت چھیے سب کے سب موجود میں۔ روزان ریوار کو توزینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی تک قبیں توزینے۔ قیامت ہے سلے وہ اور سکیں سے۔ وہ توڑ تاڑ کرے یالدیر چڑھ چھا کرے آئیں سے لوگول کے سائے۔ کیو تک ان سے بدن کیے ترکتے ہول گے۔ بزی بھاری تعدادان کی ہوگی۔ جینے ا نسان ہوں کے اس سے کئی کنازیادہ یا جوج وہ ہوجے ہوئے سے ۔اور بوری و نیایر میما باسمیں ے۔ یہ ہوری د نیا کیلئے بہت برا مادہ ہوگا۔ جتنے بدرین بور خلط فتم کے لوگ ہوں ہے ، ا بنی ماہ توں طاقتوں اور سر مایوں پر افخر کرنے والے لوگ میں وہ سب کے سب جیرت میں ير جائي سے ماندير چرصه والے جو ہو سكتا ہے كو دنوں من المعنوم و ايا المران الم کمند ڈان دیں اور وہاں چانئی جا کمیں وہ بھی سب سے سب حیے ت میں پڑ جا کمیں ہے۔ اینمی طاقت دریافت کرنے والے نہ معلوم اور کون می طاقت دریافت کر میکے ہول کے وہ بھی سب کے سب یاجو جہاجوٹ کے مقابلہ میں ڈھینے پڑ جا تھی سکے۔

# ع باجوت وه جوت ير خدائى قبر اور ابل ايمان كى نيبى مدوي:

سین ایمان والے اور ایمال کافر خیر ورکھے والے ہے کس کے ساتھ ساتھ ظاہری
تر حیب اور تھ ضول کو قربان کر کے پہاڑون کے خارون جی جانیاں ہوں گی۔ پاچو ن
میسیٰ ملیہ السلام مجی تھر بف لے جائیں ہے۔ پر بھانیاں ہی پر بھانیاں ہوں گی۔ پاچو ن
و ماہو ن ایسے تمام لوگوں کو کھائی کر صاف کرویں کے جو و نیاو ار تھے۔ جو ظاہری تر حیب
میں کنے والے تھے۔ جنہیں اللہ کے حکموں کی پرواو نہیں تھی۔ جنہیں اللہ نے راو
د است پر آئے کامو تھ دیا۔ اور انہوں نے اس سے فائد و نہیں الحایا۔

"وَكَذَالِكَ نُو لِيْ بَغْضَ الظَّالِمِيْنَ بَغْضاً بِهَا كَاتُوْا يَكَبِبُوْنَ" (ب٨)

ہور ایسے بی جنبے لگاتے ہیں بعض ظاموں کو بعض او کون کے ان کے کر تو تول کی ہناہے۔

میرے محترم وستواان ایمان والوں کو کھانے پینے کی ساری طاہری تر تیب کو چھوڑ ارخار میں جان پڑے گا۔ اب ان کے کھانے پینے کا آیا ہو گا غیب سے اللہ پاک کھانے پینے کا آیا ہو گا غیب سے اللہ پاک کھانے پینے کا انتظام کریں سے دولوگ ''سنبحان الله ، اَلحت لله ، لَا إِلَّا الله ''پر میس سے ۔ اور ان کے پر منے پر ان کے پیٹ مجرتے رہیں سے ۔ یہ غیبی انظام ضرور توں

کے پر راکر نے کا بوگا۔ نیکن پر بیٹ تی کہے ختم ہو، تو خوب رو رو کر وعاکمیں مانک رہے بوں کے۔ انقد پاک بعض مرحبہ وین کاکام کرنے والوں کے ظاہری سباروں کو چار وال طرف ہے بھی ہنا ویت ہیں۔ اور سواٹ انقد کے سبارے کے کوئی مبادا بچنا نہیں۔ حب اس وقت جب وہ کر گرات جی تو اللہ کی مدو تی ہے۔ یہاں بھی انقد کی مدو آئی پر یٹا ٹیول کے دور کرنے کی۔ وہ یہ کی باجو ن کی گردنوں پر کیڑے پڑیں کے اور کین نے دور کرنے کی۔ وہ یہ کی باجو ن کی گردنوں پر کیڑے پڑیں کے اور کینے کی وج ہوئی کی گردنوں پر کیڑے بڑیں کے اور ہو جا کیں گے۔ اس طر تان سے نجات حاصل ہوگی۔ پر بٹائی شتم ہوگی۔ ہمی گردنوں کی جہ کی گردنوں کے باعد ختم ہوگی۔ پر بٹائی شتم ہوگی۔ ہمی گردنوں کی جا ہمی گردنوں کی جا کی دیں گے۔ جا بیاں جا بیاں والف کا روالے خاروں سے باہر آئی گی گردنوں کے کہ بوری وہ نیا سے باہر آئی گی اور دیکھیں گے کہ بوری وہ نیا ہے۔ کا کیاں شول کو الے جا کرت معلوم کیاں بھینک ویں گے۔ کہ ایمان شول کو الے جا کرت معلوم کیاں بھینک ویں گے۔ کہ ایمان شول کو الے جا کرت معلوم کیاں بھینک ویں گے۔ ایمان شول کی کہ بوری وہ نیا ہے۔ کا دیاں واکان دا کے ناروں سے باہر آئی گی گرا کیان خوال کو کہ بوری وہ نیا ہے۔ کا دیکھیں گے کہ بوری وہ نیا ہے۔ کا دیاں خوال کا دیاں دا کیان خوال کیاں شول کو بیاں کیاں بیار آئی کی ایمان کیا ایمان ہوگئے۔ مرف وین بی وہ ین ہے والیان کیا ایمان ہوگئے۔ مرف وین بی وہ ین ہے والیان کی ایمان کیا ایمان ہوگئے۔ مرف وین بی وہ ین ہوگئے۔ کو بیان کی ایمان کی کو ایمان

# حضرت عیسی اوران کے ساتھیوں کی خدائی مدویں!

پھر اللہ بارش برسائیں ہے۔ اتن برکت ہوگی کہ ایک بکری کا دودھ ایک جماعت ہین بھر کر چیئے گی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری ایک جماعت ہین بھر کر کھائے گی واس کا چھاکا تنابز اہوگا کہ چھتری کی طرح اوڑھا جائےگا۔

> نیسی طریقے پر منہ ور توں کے بورابو نے کا انظام ہوا نیسی طریقے بر بریشاندل کے دور ہونے کا منظام ہوا

نیبی طریقے پر دین بی وین ہونے کا ایبا انتظام ہوگا --- کہ ساری و نیا میں ایمان می ایمان ہوگا ہے ایمان کیک مجمی نہ ہوگا۔

### • ايمان اور اعمال صالحه كيابيع؟

اب میں عرض کرووں کہ اللہ کی نمینی مدد جن اعمال پر مطے می دوا ممال کیا ہیں اور

كون سے بيں۔وہ المال اس كلم من اكتے كرد نے بين:-"امنت بالله وَمُلَّكِتِه وَكُتُبه وَرُسْلِه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خيره وَشَرَهِ مِن اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمُؤْتِ"

#### • آمنت بالله:

اس کے معنی میں کہ و نیامی جتنی فراتھی جیں،ان کا یقین ول سے نکل جائے اور اللہ کا یقین ول کے اندر آجائے۔ ملک وہال، سونا جاند تی، روپیہ جیر، اس کا یقین ول سے نکل جائے۔اور اللہ کا یقین ول میں آجائے ،یہ ہے اللہ یرا بھان لانا۔

اس کیلئے دوکام کرنے پڑی کے۔ ایک یہ کہ اللہ کا یقین دل میں النااور دوسر فلو قات کا یقین دل میں النااور دوسر فلو قات کا یقین دل کے نکال یہ محکو قات و کھائی دی بین اور اللہ د کھائی میں دیا۔ تواہد کا یقین نود آتا ہے دانا پڑتا ہے۔ اور مخلو قات کا یقین خود آتا ہے دانا پڑتا ہے۔ اور مخلو قات کا یقین خود آتا ہے دانا پڑتا ہے۔ اور مخلو قات کا یقین خود آتا ہے دانا پڑتا ہے۔

## و الله كايفين كيے آئے گا:

اب یہ کہ اللہ کا بیٹین کیے الماج نے اور محکو قات کا بیٹین کیے کالا جائے ؟
اس کیلئے ووکام کرنے پڑیں گے: - اللہ کا بیٹین ول کے اندر الانے کیلئے بار بار اللہ کا اول
بولٹا اور منا، جھنا اللہ کو بولٹا اور سن ہوگا تا ہی اللہ کا بیٹین آئے گا ۔ لیکن کاروبار
اور کمر کا بیٹین ول سے نکالئے کیلئے جمیں دو سر اکام کرہ پڑے کا دو ایا ہے ؟

وو" قربانی" ہے ! --- قربانی کے ذریعہ چیزوں کا ایتین اس سن انکے کا اور بربار اللہ کی بول ہوئے۔ اللہ کا ایقین ول کے اندر آئے گا۔

اب بار بار الله کی یونی یو انتالور سنناه اس کے کیا معنی بیں الا میں معنی بیں و هوت کے!! و هوت کے کہا معنی بیں ؟ بار ہاراللہ کا بول اور سننا۔ ای طرح آگر آپ معرات روزننہ مسجدوں کو آباد کرنے کیلئے ڈھائی محننہ کاوفت دیں ہے ، مسجدوار جماعتیں بنائمیں ہے ، گشت کریں گے توالیان کے اندر ترتی ہوتی جل جائے گی۔

سیکن اسے پہلے سیمن پڑتا ہے۔ است سیمنے کیئے جماعتوں کے اندر چار مہین گہر کرکار وہاراور محرکی قربانی وہنا سیما جات تاکہ اپنی ظاہری تر تیب کو انلہ کے وین کے تقاضے پر قربان کر کے انلہ کے تقم کو پورا کرنا آجائے اس میں مب سے پہلی ہات یہ ہے کہ سب کا تعلق نکل کر انلہ کی ذات کا یقین آجائے۔ اور بیدد موت اور قربانی کی فات کا یقین آجائے۔ اور بیدد موت اور قربانی کی فات کا یقین آجائے۔ اور بیدد موت اور قربانی کی فات کا یقین آجائے۔ اور بیدد موت اور قربانی کی فات کا اندر حاصل ہوگا۔

#### • وَمَلْنَكُتِهِ:

اور ایمان الهای فرشتوں یو ، فرشتوں یو ایمان الانے کا مطلب یہ ہے کہ بھتا فاہری نظام د نیاکا ہے ، ملک کا گھر کا ، کارو ہار کا سارے فاہری نظام د نیاکا ہے ، ملک کا گھر کا ، کارو ہار کا سارے فاہری نظام و نیام آدی ہے ، اور جو فرشتوں والا چمیا ہوا نظام ہے اس یو ہمارا یقین آئے۔ فلاہری نظام آدی کے پاس کتنا بی ہوا ہو لیکن آلر خداکا لیمی نظام فرشتوں والا خلاف ہوا تواس فلا ہری نظام فرشتوں والا خلاف ہوا تواس فلا ہری نظام فرشتوں والا خلاف ہوا تواس فلا ہری نظام بین زندگی اجر جائے گی۔

ظاہری نظام ہاتھوں میں جاہے کم ہو الیکن فرشتوں والا "فیبی نظام "حمایت بیں ہے توزندگی بن جائے گ۔

خمرود، بلان، فرعون، قارون ان کے پاس تو ظاہری نظام تھا۔ فداکا فیمی نظام ان کے فاق کے فاق اس ان کے فاق میں نظام اور کے فاق تھاتو بھید برا نگلا۔ معترت اوط علیہ السلام، معترت ابراہیم علیہ السلام اور و کھر انبیا واور ان کے مانے والے لوگوں کے پاس عام طور سے فلاہری نظام بہت کمزور تھاں کی زندگی بنام ان کی حمایت میں تھا۔ توان کی زندگی بن می ۔ تواس برایمان لاگا

بنے کا کہ ظاہر ی نظام سے یقین ہے اور فیبی نظامی یقین آئے۔

• خداکا نیبی نظام کیونکر حمایت می آئے گا:

اب یہ طریق سیکمنا پڑے گاکہ خداکا نیجی نظام تمایت میں کیے آئے ؟

جیں کہ ہتایادیا گیا کہ ایمان میں طاقت پید ابواور اعمال اقتصے ہوں تو پھر خداکا نیمی افکام ہمایت میں آئے گا۔ سین اس کیلئے بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا خاہری تر تیب کو آ کے بیتی کرنا پڑے گا خاہری تر تیب کو آ کے بیتی کرنا پڑے گا۔ بورے جار مہینہ و بینے کا موقع نہیں تعااور نکل مجے اللہ کی فیجی مدد پر بیتین کر کے تواب خداکی فیجی مدد آئے گی۔

• تيسري بات وَكُعيد

اس کے ذریعے اللہ نے ہتایا کہ جتنے علوم انسانیہ ہیں، ان سے یقین ہٹ کر علوم اللہ پر یقین آ جائے۔علوم انسانیہ کیا ہیں؟

سونے ماندی، ملک وہل سے ہوں ہوگا۔ یہ علوم انسانیہ ہیں۔ اور علم الی کیاہے؟ جوالقد نے انسانوں کو آسانی کتابوں کے ذریعہ دیادہ یہ کہ

المزع كاميالي

روزے سے تعویٰ

د عاہے قبولیت

افالبے تاڑات

ترانى سەرو

"إِنْ تَنْصُرُو اللَّهُ يَنْصُرْكُمْ "(٣٦٧)

امرتم الله كى مدو كروك توالله تمهارى مدوكرت كا-

علم اللي كياب؟

وہ یہ ہے کہ کس عمل پر برا نتیجہ نظے گااور کس عمل ہے چھا نتیجہ نظے گا۔ توجب علوم المبیہ والی الوں پر بھارا عمل ہوگا، آ سانوں سے ذیر کیوں کے بنانے کے فیصلہ آ کی علوم المبیہ والی باتوں پر بھارا عمل ہوگا، آ سانوں سے ذیر کیوں کے بنانے کو جبوز دیا اور چیزوں کے چکر جس پڑ سے تو جب "آسانی فیصلہ "زیر کیوں کے اجازے کا آئے گا توساری دنیا کی طاقتیں ملکرز ندگی نہیں بناسکتیں۔

#### قرئلہ:

# • وَالْيُعِ مِ الْآجِرِ:

آج کے دن کا بیتین ول سے نکالا جائے اور آخرت کے دن کا بیتین لایا جائے۔ ہم اور آپ جو پاکھ کریں وہ یامت کے دن کو سامنے رکھ کرئے اس کو مامنے رکھ کرئے اس کو مامنے رکھ کرئے کریں۔ آج کو سامنے رکھ کرئے کریں۔ آج کو سامنے رکھیں۔ آگر ہم نے کریں۔ کاروبار کریں تو آج کو سامنے رکھیں۔ آگر ہم نے کاروبار کے اندرائی تر تیب رکھی کے مال توزیادہ طلالیکن الند کا تلم ثو ٹا تو قیامت کے دن انڈ کے سامنے جاتا ہے ۔ گااور حماب دین اسے کا۔

"وَكُلُّ إِنْسَانِ الزَّمْنَاهُ طَائِزَهُ فِي غُنُتِهِ وَنَخْرِجُ لَهُ يَوْمِ الْقِيْمَةِ كِنَاباً يُلْقَاهُ مَنْشُوراً"(ب٥١)

آدى كا برايا بملا عمل اس ك على كالمر بنايا بواب بور قيامت ك دن وه

اے انسان! تع ے مامنے آ ہے گا۔

"الحوا كتابك كفى بنفيك النوم عليك حسيبا" بدر توخود كرك سادر بادر الماحداب لوخود كرك ـ

ا جمیں جو کرت ہے وہ قیامت کے دن کو سامنے رکھ کر کرتا ہے کہ قیامت میں ہمری سوائی اور ذالت نہ ہو۔ آج کے دن کا یقین آئے۔

# • وَالْقَدْرِ خَيْرِ وَقُرْرُ وَمِنِ اللَّهِ مُعَالَى:

انسان کاوپر تکلیف والے حالات ، راحت والے حالات ہو ہمی آتے ہیں واللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ نیکن اس کے اندرائی مرض کو چھوڑ اوراللہ کی مرضی پر چلنا ہے۔ جو حال تکلیف والا یاراحتوں والا ہے، وہ تو ختم ہوگا لیکن اس حال کے اندر جو اچھا عمل یارا عمل کیا ہے وہ باتی رہ علی ہوگا لیکن اس حال کے اندر جو اچھا عمل یارا عمل کیا ہے وہ باتی رہ کا اوراس کا اثر قبر میں ، حشر میں ، جہنم ہیں پڑے گا۔ اس لئے میر ے محتر م دوستو اور بزر کو! حالات سے نہ تو کمبر استے ، اور نہ برا ہیں اس لئے میر سے موالات میں اگران جی والات میں اگران جی والات میں اللہ اس میں اور تیا مت کے وال جنت کے اللہ کے عظم کو پورا کر دیا تو یہ اعمال ہیں۔ باتی رہیں گے۔ اور تیا مت کے وال جنت کے اندر کے جاکر اللہ جوراحتی دیں کے وہ انہیں اعمال پر دیں گے۔ اور یوں کہیں گے:۔ ایک نہ خوراحتی دیں کے وہ انہیں اعمال پر دیں گے۔ اور یوں کہیں گے:۔ ایک ایک نہ کہ نہ کہ نہ کہا کہ ایک برا ہے۔ جو تم نے عمل کیا تھا، یہ ایک اید لہے۔

• وَالْبَحْثِ مَثِدُ الْمُؤْسِدِ!

اور مرنے کے بعد دوہارہ زندہ ہوہ ہے۔ اس کا یقین دل سے اندر آجائے۔ یہ سب ایمانیات کی لائن ہے۔ یہ ہار ہو لئے اور سننے سے معبوط ہوگی۔ مجد نبوی کے اندرہا قاعدہ ایمانیات والی لائن چلتی تھی۔ اور خوب اس کے لمر آکرے ہوتے تھے۔

#### ایمان کے بڑھنے کا طریقہ!

ایمان کی جو ہاتیں آپ حضرات کے سلمنے عرض کی حسکی اس کے برھنے کا طریقہ متایا حمیا کہ باریار مسجدوں کے اندر، تحروں کے اندر اللہ کا تذکرہ ہو، اس کی قدر توں، طاقتوں اور فرانوں کا تذکرہ ہو۔ اللہ کی پکر ، اللہ کے قید خانہ جہنم ، اللہ کے مہمان خانہ جنت ، حساب کتاب کے وان قیامت کا بار بار ندا کرہ ہو۔ بختا زیادہ ندا کرہ ہو۔ بختا زیادہ ندا کرہ ہو۔ بہتا زیادہ ندا کرہ ہو۔ بہتا زیادہ ندا کہ ہوگا تا تازیادہ ایمان برھے گا۔ یہ چار مہینہ ، یہ چلہ ، یہ مہینے کے تین وان یہ توسیر حی ہے، تو یہ دالت کا لیے کہ اس کے اندر اللہ تو یہ دالت کا اللہ کے دین کے پاک آگے برحادی اور ہمیں نہیوں کا فم نصیب ہو جائے تو پھر اللہ کے دین کے تافوں کی فاج می نام می تو بھر اللہ کے دین کے تافوں کی فاج می نام می تو بھر اللہ باک این نام می شرور تی ہوری رہ کی۔ اور اللہ پاک این فیام سے فرور تی ہے۔ اللہ پاک فیام سے دین کے بھر جب موت سے دین کے بھر جب موت

ماکناہ ماک لے افلاک کے سایہ تلے ، مشر تک موتارہ کا خاکے کے سایہ تلے

مونے کی جگہ قبر اور نیش و آرہم کے ساتھ کھانے پینے اور زندگی گزارنے کی جگہ بنت ہددین کاکام خوب کرنے کی جگہ بیدونیاہ ،انعامات اوشنے کی جگہ آخرت ہدافتہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وین کیلئے قبول قرمائیں اور اپنی مر منی پر چنے کی تونیق مطافر مائیں۔ (آجن) ،

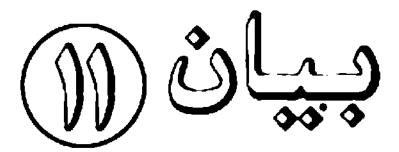

گنگار انسان کی مثال الی ہے جیے گندگی میں است بت بچر ایسے

نچ کے ماتھ چو تک کندگی کی بوئی ہے، اس لئے اس گندگی ہے

مال کو نفرت ہے، لیکن نچ سے مال کو محبت ہے۔ کندگی صاف

سے مال اس نچ کو مجیئک نیم و تی، بلکہ اس کی مندگی صاف

کر تی ہے، چر اسے سنے سے لگائی ہے اس لئے آگر کوئی منا ہگار

مسلمان سے تو اس کے منا ہوں سے نفرت ہوئی چاہئے۔ اور

ایمان کی وجہ سے اس سے محبت ہوئی چاہئے۔

سالانهاجتماع بجوبال 11دستمبر 1994ء الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره —— سم المابعد! —— ·

فَاعُوٰقُ بِاللّهِ مِنَ القَيْطَانِ الرِجُيْمِ\* بِنَمِ اللّهِ الرَّحَفَٰنِ الرَّحِيْمِ\*

مَنَ عَمِلَ صَالِحاً مِنَ ذَكَرِ أَوْأَنْثَى وَهُوَمُوْمِنَ فَلَنْحَبِيَنَهُمْ حَيوةً طَيِّبَةً وَلَنْجَزِيْنَهُمْ اخْزَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـ (ب١٤)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى --- وَمَنَ اعْرَضَ عَنْ دَكْرِىٰ فَإِنْ لَهُ مَعِيْشَةَ صَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ اعْمَى قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرَتَنِيْ اعْمَى وَقَدَ كُنْتُ بَصِيْراً قَالَ كَذَالِكَ النَّهَ مُصِيْراً قَالَ كَذَالِكَ النَّهُم تُسْنَى (ب١٦٠)

#### • ايمان اور اعمال والاراسته:

محترم و وستو اور بزر محوا بان اور اعمال کے بغیر جو آدمی چلتا ہے، بخک جاتا ہے۔ اور ایر ن واعمال کے بغیر جو آدمی چلتا ہے، بخک جاتا ہے۔ اور ایر ن واعمال کے ساتھ جو آدمی چلتا ہے وہ بخک نبیس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک تفالیکن وواس کے باوجو و ایران اور اعمال والے واست ہے واربید داستہ تی مت تک آئے والے واستہ او کون کو بتادید۔

#### 🕻 زندگی کے دودور:

ایک ذید کی دنیا کی ہے جو موت کے وقت ختم ہوگی۔اور ایک زید کی آخرت کی ہے جو موت کے وقت ختم ہوگی۔اور ایک زید کی آخرت کی ہے جو موت ہے جو موت ہے جو مر نے کے وقت ہے ہو گا۔انڈ تعرفی نے بہت ہوا اللہ اس نے جبوں کو جیجا۔ان انہیاء آلرام نے آخرت کی ذیر کی کو کھول کر بتاویا۔

اور دوسر اانظام یہ کیا کہ آسان سے وقی جمیعی۔ اللہ کی آسانی وحی نے یہ بات منان کہ مرومویا مورت، جس نے بھی بھا، عمل کیااس کیلئے دوفائدے ہیں۔

#### • دوفائدے:

ایک فاکدہ دیم کے اندر بس فلنتخیینگنم حیوق طینہ سے اس کی زندگی خوالد ہوگی ۔۔۔۔!

وا ہے وہ تھد مت ہویا تو امحر -- ویت یار ہویا تندر ست وا ہے اس کے اور تکیفیں ہوں یا نعتیں والے اندر ست والے است وولوں مالتوں میں اس کی زند کی خوشکوار ہوگی

ووسر افا کدویہ بتلیاکہ جو عمل یہاں ایمان کی طاقت کے ساتھ کیا ہے ، اس پر آخرت شرایتھے سے اچھا پر لد مرحمت قرماکیں گے۔ "وَلَنَجَزِ يَنَّهُمْ بِاحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ""

جب الله بدار و بن والله بول مى قوا فى شان كے مطابق دیں كے مجموفى سے محوفى بن كر من قواس فى جو دائى دار مولى الله الله كا مرابر موكى اور المبائى كى كوئى حد نيس له محترم دو اور عنو اور بزر كو! اس لئے ايمان اور اعمال صاحد مرد اور عورت دونوں كريں۔ و نواور آثرت كے اندراس كے بارے ميں الله پاك فاعدہ قرمان ہے۔

# 👁 دوطرح کی سزائیں:

ووسر فی آیت کریمہ جوش نے پڑھی،اس کے اندراللہ پاکسار شاد فرماتے ہیں کہ جس آومی نے التہ پاکسی کی بھیمتوں ہے مند موزاران کیلئے بھی دو طرح کی سز انھیں ہیں۔
ایک اللوق فلہ معینفلہ طنتگا کہ اس کی زندگی کی راجیں پاکل محک ہول گے۔اس کے دل کو چین و سکون نہ ہوگا۔ چاہی اس کے پاس کتابی بڑا بھی اور کار خانداور چاہے التابی روبیہ اور بور دو وسر می سزامر نے کے بعد والی زندگی میں ہوگی فرمایا:۔
الوف خفرہ یوم الجینقیة انتھی "(ب ١٦)
اور قیامت کے دن ہم ان کو اند مناکر کے انجائیں گئے۔

# • 'جیسی کرنی و پسی مجرنی''

د ونوں و تیںانقد نے بتادیں۔

رب ذوالجال کی طرف سے سز اپاکرودیوں کے گا۔

ارب اللہ حشو کہتی آغضی وقت کنٹ بھینوا "
اب اللہ اجھ کو اند حاکیوں بنادیا۔ بین او آئھوں والا تھا۔ آ الت کے ذرایہ بیل مستور دراز تک و یکھا کر تا تھا۔ توافتہ پاک ارشاد فرہا کیں گے:۔

اس کذا اللہ افغال ایا گفا فینسینی و کا گالک الینوم گفتی "(ب11)

اس کر تیر سے سامنے میر تی آ بیش بیان کی گئیں، لیکن توصف اس کا خیال نہیں کیااور

اس پرد میان نہیں دیا تواب ہم بھی تیر سے او پرر تم و کرم کا معاملہ نہیں کریں ہے۔

اس پرد میان نہیں دیا تواب ہم بھی تیر سے او پر تم و کرم کا معاملہ نہیں کریں ہے۔

اس پرد میان نہیں دیا تواب ہم بھی تیر سے او پر تم و کرم کا معاملہ نہیں کریں ہے۔

اس پرد میان نہیں دیا تواب ہم بھی تیر سے او پر تم و کرم کا معاملہ نہیں کریں ہے۔

اس پرد میان نہیں دیا تواب ہم بھی تیر سے او پر تم و کرم کا معاملہ نہیں کریں ہے۔

توان آ بھی کی دوز ش بھی میں مانے تو مر سے دیا ہے اور کرسے ہو سے البانوں کی دنیا اور آ خرس کی

#### اوّل ایمان بالغیب کی ضرورت:

مرنے کے بعد انسانوں پر تعتیں آئیں یا تھیں آئیں، اس کو مرنے والا جاتا ہے جو ہوگ زندہ جیں، وہ تمیں جانے، لہٰذاسب سے پہلے کیان یا نفیب ہو، اللہ اور رسول کی یا توں پر لیٹین ہو۔ اس لئے اللہ یاک نے قرآن کے اندر معلی ولیس بھی خوب پیش فرہ میں تاکہ میر سے بندے ایمان اور آعال سے محروم ندرہ جائیں اور ان کی جیشہ کی زندگی نہ گرے۔

میرے محترم ووستواور بزر کواجو کجڑے ہوئے لوگ جیں ،ان کا بھی آ مرام کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ نہیں ویکھاجائے گاکہ فلال کون ہے؟ اور کس خاند ان سے تعلق رکھ ہے۔ اور کس خاند ان سے تعلق رکھ ہے۔ باور کس ملک کا ہے؟ چو تکہ اس نے کلہ پڑھ لیاہ اس نے وو قابل احترام ہے۔ بال ایکر وہ تنہا دے وال کے گنا ہوں سے نفر ت ہونی جا ہے۔ اس سے نیمن ۔ بال ایکر وہ تنہا دے اس سے نیمن ۔

انیان کی وجہ ہے اس کا اگر ام ہو ماور گناو کی وجہ ہے اس کے گناوے نظرت ہن کہ اس کی ذات ہے۔

# گناهگار کی مثال:

مناہ گارانسان کی مثال ایک ہیں گندگی میں است ہت ہے۔ ایسے بی ک ما تھ جو تعد گندگی جو ایس بی سے اس کے ساتھ ہو تعد گندگی جو اس کو نظرت ب لیکن اس بی سے ماں کو نظرت ب لیکن اس بی سے ماں کو معرت ب سند اس کی گندگی ماں کو معرت بد سند اس کی گندگی مساف کرتی ہے اس کی گندگی مساف کرتی ہے جو اس سے سے الکاتی ہے۔ اس کے گناہ گار مسلمان ملے قاس کے منابوں سے فغرت ہوئی جا ہے اس کی وجہ سے اس سے محبت ہوئی جا ہے۔

### مناہوں سے تزکیہ کی صور ت:

اب مناوساف كيي بو؟

اے افتحے اور بھنے ماحول کے اندر لائ جاہئے اور بھا ماحول جماعتوں کے اندر لائ جاہئے اور بھا ماحول جماعتوں کے اندر اللہ علیہ معلوہ حول بناتی ہیں۔ جب تطنے سے خوب ملت ہے۔ کیونکہ جو جماعتیں کام کرتی ہیں، وہ بھالا، حول بناتی ہیں۔ جب سنا بھار نظیتے ہیں تواللہ کے فعمل و کرم سے کتنے سد حر جاتے ہیں۔ ایسے واقعات اس دور میں بھی ہیں۔

## اصلاحی کوششیں رائیگاں نہیں جا تیں:

آثر رسول الله علی اور می به کازمانه تمهارت سامنے پیش کیا جائے تو ذہوں ہیں ہے۔ یہ آتا ہوگا کہ وہ تو ہزاا بچی دور تھا۔ اس وقت مجڑے ہوئے لوگ جلدی سے در ست ہو جاتے تھے۔ آخ ہملا کہاں سدھرتے ہیں؟

الند كا شكر ب ك آج محى "واك والن والن " و ين ك واك بن سكند اور "شراب بيد والوس" فود شراب ميموز دى اور نه معلوم كتول كوسدهار في والن الشراب بيد والوس " فود شراب ميموز دى اور نه معلوم كتول كوسدهار في والن بين سكند الن واقع ت كوفود آب في ويكما او كاس مجلس ك اندر مجى بهت النه بول سك ك جن ك اندر مين باز تو ليكن اب الند ك فعن سے سدهاد آ يا ب اور يه سب المعناحي كو ششيس تزكيدكي، تعليم كي، تبلغ كي دائيكال نبيل جا تيل.

# • اکرام کی ترغیب:

اس عمومی مدحار کیلئے ہمیں کیا کر اپڑے کا ---؟

اس کیلئے جوالیان والے ہیں، ان کوجوز تااور ان کا اکر ام کر تا ہے۔ جیسے حفرت بوذر خفاری بہت دور سے تشریف لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجید سے کوئی رشتہ واری نہیں تھی لیکن حصرت ملی رمنی اللہ عند نے ان کو کھلاؤ، پلایا۔ سی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت بلال پر بہت تکلم ہو رہاہے تو منہوں نے ان کو خرید الور آزاد کر دیا۔

# کی آیات قرآنی تین مضامین بهشمنل:

مب سے پہلے رسول کر ہم علی ہے گلہ پڑھنے والون کو کلمہ کی و عوت پر کھڑا کر دیا۔ جب کلمہ کی وعوت و می جائے تکی اور پریشانیاں آئیں تو قر آن پاک سے اندر مکہ معظمہ میں تین تین باتنس ازیں:-

1- الله إك نے بيوں كے بيلے تھے سائے كہ بيوں نے كيى تك فيرا المائيں، اور بجر آخر ميں الله كى بيرى بدو كيى بردكيس آئى د كسلے بور برائے ہوك خوب المجال كودر ب شے ان براند باك كي بدو كار آئى آئى آئى الله كار موجودوز انے كوك خوب المجال كور ب شے ان براند باك كي بيرى برائے كار اس كو خوب بيان فرمايا۔ جنت كو بيان فرمايا۔ دوز ش كو بيان فرمايا۔ قيامت كادن كتنا بحادى ہے۔ كن اوس كيلئے آسان بوگا اور كن لوكوں كيلئے دودن بحارى بوگا۔ اس كو بہت تنعيل سے بيان فرمايا۔

2:- الله إلى سفيهان فرما ياك وه يعنى الله بالكن في الكن في ا

یہ آئھیں اس و نیاص اللہ پاک کو جیس و کھے سکتیں۔ اور ووب کو و کھتا ہے۔ اور جیب اللہ پاک و کھائی نہیں ویتے تو ال کی معرفت کیے ہو --- ؟ تو اللہ تعالی نے فرہ یا:-

"قَدْجَآءَ كُمْ بَصَا لُرْ مِنْ رُبِكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنْفُهِ وَمَنْ عَمِي

فَعَلَيْهَا "(ب٧)

الله تعالى نے فرملاك تمهارے پاس نشانیاں آئيں گی،اب جواس كو كمری نگاوسے و كھے كا تواس كاكام بن مائے گااور جوائد هاہئے گااس كاكام فہيں ہے گا۔ ملکہ وہ بر پاو ہو مائے گا۔

# الله كى قدرت وخزان كاعلم كيے؟

محترم دوستواور بزر کو! ----الله پاک نے بتایاکہ میں تو تم کو و کھائی تہیں ویا۔ لیکن اپی نشانیاں تم کو و کھاؤں گا۔ ای وجہ ہے قرآن پاک کے اندر کی آ یوں میں زیادہ تراپی نشانیوں کاذکر فرمایا ہے۔

زمین، جاند، ستارے، بوائی، سندرکی محیلیاں، ای طرح شبدکی تمعی ان چزوں کااللہ نے خوب تذکرہ فرمایا۔ اور سمجمایا کہ:-

ميري نثانيوں كو،

ميرى قدرت كو، ---اور مير \_ خزانول كو پيچانو!

توایک طرف کلمہ کی و عوت وی مخداور جب کلمہ کی د عوت قبول کرنے کے بعد ان پر تکلیفیں آئیں تو قرآن نازل ہوا۔ لینی و عوت کے بعد مکمہ مکرمہ کے اندر دو طرح کی ہاتھیں ہیں آئیں۔ بعض او موں نے ہات کو ہا تا اور بعض او کول نے قبول نہیں کیا۔

# حضرت طفیل ابن عمر دوی کا قبول اسلام:

حضرت طفیل این مرودوی قبیلہ بنودوس کے تصدیبت بزے شاعر اور خطیب تصد مکہ کرمہ کے اندر تشریف لائے وہال کفار نے یوں کہا کہ دیکھو!ان کی حضرت مصطفی مقطع ) کی ہات کو سند سننا۔ ان کی ہات میں اثر بہت ہو تا ہے۔ جس کی وجہ سے ہر گھر کے اندر دو جصے ہو گے ہیں۔ بعض انجان والے اور بعض فیر انجان

والے۔ تو تمہارے بھی تیلیے کے دوجھے ہوجائیں ہے۔ بیان لوگوں نے اس لئے کہاکہ قبیلہ دوس میں بڑااتھ و تعلد

سکن دوستو! باطل پر متحد رہاا مجھا نہیں ہے۔ اثر پوری بہتی ہے طے کرلے کہ میں ڈاکہ ڈالتا ہے لیکن اس کے اندر پانچ، سات لوم کفڑے ہو کر کہیں کہ قبیل ایس کے اندر پانچ، سات لوم کفڑے ہو کر کہیں کہ قبیل ایسا نہیں اس کے اندر پانچ، سات کوم کفڑے ہو کہ تو یہ ام جہنم کے اندر جا کم کے۔ اور دنیا کے اندر مجی برجان ہوں گے۔

توجب ان او کوں نے کہا کہ ان کی ہات کے اندر بہت اثر ہے۔ ہر گھر کے اندر دو حسم کے اوگ ہو مجے ہیں تو حضرت طفیل بن عمر دوئ نے اپنے کانوں کے اندر روئی ذال لی۔ تاکہ نجی یاک مطابقہ کی کوئی ہات بن بینہ سکیس۔ جو متاثر کردے۔

لیکن ایک مرتبہ جبکہ رسول پاک میزیجی بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، یہ اپنے کان میں رو کی ڈالے ہوئے وبال سے سے گزم سے خیال آیا کہ میں کوئی یاسا دیا آوی نمیل ہوں۔ عرب کا بزاشا عراور خطیب ہوں۔ آپ کی بات سنوں، اگر سمجھ میں نمیں آئی تو نمیں مانوں گا۔ یہ سوج کر انہوں نے کان سے روئی نکال دی اور تموزی کی بات سی۔ بات انہی گئی۔ آپ میک نے کان سے روئی نکال دی اور تموزی کی بات سی۔ بات انہی گئی۔ آپ میک کے در سول میک نے اور دراقد س پر جاکر عرض کیا کہ آپ اپنی بات پوری کریں، تو یہ سول میک نے اور دراقد س پر جاکر عرض کیا کہ آپ اپنی بات پوری کریں، تو رسول میک نے نے مروی سورة پڑھ کر سن کے۔ بہت متاثر ہوئے، وہیں پر کلمہ پڑھ لیا۔ کمر پڑھ کیا۔ آپ میک نے ایس جائوں، اور این کود عوت دوں، ان کودین کی طرف بلاوی، تاکہ دولوگ بھی جبنم سے نگا جا کی۔ آپ میک نے نے بات ایس جائوں، اور این کود عوت دوں، ان کودین کی طرف بلاوی، تاکہ دولوگ بھی جبنم سے نگا جا کی۔ آپ میک نے نے بات دے دی۔ آپ میک نے نے بات دے دی۔ آپ میک نے بات دیے ہوئی ہے ایس جائوں، ایس کو ایس کے بات کی جبنم سے نگا جا کی۔ آپ میک نے بات دیں کی جبنم سے دی جائوں، ایس کے بات دیے دیں کے بات دیں۔ آپ میک نے بات دیں کی جبنم سے دی جائے کیں۔ آپ میک نے بات دیں۔ آپ کی جبنم سے دی جائی کے ایس کے دیں۔ آپ کی بات میں کے بات کی بات

### اکرام بھی مشقت بھی:

میرے محترم دوستو و بزر کو ایس بے عرض کررہا تھاکہ بہت ہے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بان لیادررسول کریم مختلفہ کا کرام کیا۔ اور بہت سے مجڑے ہوئے لوگوں نے بان لیادررسول کریم مختلفہ کا کرام کیا۔ اور بہت سے مجڑے ہوئے لوگوں نے باردھازشر وگ کردی۔ رسول کریم مختلفہ ایک ایک کو سمجاتے تھے۔

ونی آپ کے چرے پر تھوک دیا۔

کوئی آپ کے اوپر د مول والا۔

كولى آب كرائ يملكا لا بجاتا

کوئی نمازی حالت میں آپ کے بور اوجمری واللہ

توآپ علی پردونوں طرت کے حالات آرہے تھے۔

• تکلیف پر گھبر اتا نہیں، آرام پراٹراتا نہیں:

اگر تنگیف سے تو آدمی تجبرائے نہیں۔ اور اگر ہرام و نعت میسر ہو تو آدمی ازائے نہیں۔اس کیلئے اللہ کاو حیان رہتا جا ہے اور اللہ کاو حیان حاصل کرنے کیلئے۔

الندكاة كرب

قرآن کی علاوت ہے۔

د عالم من المناهب

چنانچے معابہ کرام رضوان علیم اجمعین کمد کے اندران چیزوں کے اندراک محے۔

--- دوسری بات مید کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کو اس کی دعوت پر کھڑا کرتا ہے۔ ان کو اس کی دعوت پر کھڑا کرتا ہے --- تیسری بات مید کہ تعلیم کے صفح بتانا، اور چو تھی بات اکرام کی ترغیب ہو۔

# • آب بورى د نياكيليّ رحمت:

## • دعوت کانی طریقه:

تعظیم و ئے لوگوں کو ذرائے کیلئے اور سد هرے ہوئے لوگوں کو خوشخبری دینے کیلئے آپ تشریف لائے۔

جو مغفوب علیم اور منالین والے راست پر چنے والے تھے، ان کو تو رسول کریم مطابعہ ڈراتے تھے۔ اور سید ہے راستہ پر مینے والوں کو خوشخری ویتے تھے۔

# • بورى انسانىت كى فكر ضرورى:

میرے محترم بزر کو اور دوستو --! جب آپ بوری د نیاکیلئے تشریف الے توجس نے آپ کا کلمہ پڑھا، وہ بھی بوری و نیاکی فکر کرے گا۔

ا پی قشر کرے گا۔

مكر والول كي قمر كريك كا-

ف تدان والول كي فكر كرے كا۔

قوم کی فکر کرے گا۔

بورى انسانيت كى فكركر \_ 2 كا \_

يبل مك ك قيامت تك آف واسل سادى انسانول كى فمركرے كار

### • وعوت كاكام، بركلمه يزهن والے كيلئے ضرورى:

الله تعالى ف وعوت كاكام بر كلمه يز صف وال كوديد الله يأك فرمات بين - "يا بيفا الذين المنوا فو آلفه ألفت في المؤلفة من الدين المنوا فو آلفه ألفت في المؤلفة من المراه اللو أن المنوا الدين المراه اللو أن المنوالول المناه الواتم الله آل كوجبتم من بجادً الدراى المراه الله كمروالول كوجبتم من بجادً من بحادً الله المناه ال

ای طرح الله تبارک و تعالی نے ایک مبکد اور فرمایا کہ:-او اندنی عدید فلک الافتر بین "(الآیہ سے ۱۹) اوراسینے قرابت وار خاندان والوں کوڈ راؤ۔

یبای خطاب تور مول الله عظی کوت لیکن جو خطاب رسول عظی کو بوگاه و بوری امت کیلئے بوگا۔ آگر وہ خصا میت کے ساتھ آپ کیلئے نہ بور اس لئے کہ انتدا حضور علی کے بارے میں وہا تمی بت کی سے ایک توب کہ تم رسول الله علی کی اتباع کرو:
اوا آبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ لَهُ تَدُونَ ""(ب٩)

ہوردوسری ہائت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ کی اطاعت کرو:-"وَأَصِلْيَعُوا الرِّسُولَ"(ب٥)

#### اتباع اور اطاعت میں فرق:

ا تہا گاور اطاعت میں فرق ہے۔ ا تہاں کے معنی جو کریں وہ کر و۔ اور اطاعت کے معنی جو کریں وہ کر و۔ اور اطاعت کے ا معنی جو کہیں وہ کرو۔ تویہ دو آیتی اور اس کے خلاوہ بہت کی آیتی ہیں جس کے اندر یہ بتایا کیا کہ رسول اللہ علاقے جو کریں کے وہ ہم کریں گے ، اور جو ہم ہے کہیں گے ، وہ میمی ہم کریں گے۔

اس لئے جو خطاب رسول انقد ملف کو ہوگا، وہ خطاب بوری امت کیلئے ہوگا۔

برطیکہ آپ کے ساتھ خاص نہو۔

• ني كيليخ بعض خصوصي احكام:

بعض مرتبہ خطاب رسول اللہ علی کو خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جار مور توں سے زیادہ شادیاں کرنا آپ علیہ کیلئے خاص تھا۔

"خَالِصَةُ لُك مِنْ كُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ"(ب٢٢)

افذیک نے قرمالی یہ سمارے انجان والوں کیلئے قبیل ہے بلکہ صرف آپ کیلئے ہے۔
چنانچہ آپ میلی نے اپنی عمر کا بکیس سال کا حصہ صرف ایک بعدہ مورت
دخرت فد عید الکبری کے ساتھ گزارل اس کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے سے
تو بہت عرصہ تک چار ازوائی مطہرات رہیں پھر اخیر علی نو تک پہنی حمیں۔ تاکہ
تیمت تک آنے والوں کو معلوم ہوجائے کہ بیدی کیسی ہو واور اس کے ساتھ کیسا
یہ تاؤکرنا جائے۔ یہ بات بوری امت کو معلوم ہوجائے۔

# • دعوت کاکام عورتول کیلئے بھی ضروری:

و موت كاكام مرداور مورت سب كيك الله بمل جاال وعم توال أشرورى بتات بير. "والْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَضْهُمْ آوْلِيَآءُ بَعْضِ بَالْمُؤُونَ بِالْمُغَرُّوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذَكَرِ وَوَيُقِيْمُونَ الصَّلُواة وَيُؤْتُونَ الْإِكُوة وَيُطِيْمُونَ اللّهُ وَرَسُولَهُ أُولِنُكَ سَيْرَ حَمْهُمُ اللّهُ إِنْ اللّه عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ "(ب١٠)

مسلمان مروادد مسلمان عور تین ایک ووسرے کے ساتھی ہیں، یہ بھلی
ہاتیں ہاکی بری ہاتوں سے بچاکی راور نماز قائم کریں، زکوۃ اواکری،
التداور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ان پر اللہ و ہم کرے گا۔ ب
شک اللہ زیروست ہیں، مکت والے ہیں۔

### • عورت کی جارنسبتیں:

ایک مرد کے پاس مام طور سے جار شم کی عور تیں ہوتی ہیں:-

ئىک طرف مال، -----

ئىكى طرف يوى، ----

ایک طرف بهن، ----

ایک فرف زنمال اس--

ای طرح عور تول کے جارول طرف تقریباً جارفتم کے مروبوت ہیں:-

ايد لمرفإب ---

ایک لمرف ثوبر ----

اك فرف بين ---

ايد طرف بمائي ----

"يَأْمُرُ وُنَ بِالْمُعُرُوكِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ (الخ)"

1:- ایک دوسرے کو بھی ہاتیں بتائیں۔

2:- ایک دوسر نوری باتول سدرو کیس

3:- غازة فم كرير\_

4:- ز كوچهواكري (ليعني حقوق كي اواليكي)

5:- الله اوراس سے را وال کی اطاعت کریں۔

### اللدى رحت عابوس تبيس موتاب:

الله كى رحمت سے ماج سى تبين ہوتا ہے۔ الله پاك اندان والوں كو جہنم كے اندر جہنم كے اندر جہنم كے اندر جہنم كے اندر واخل ہو جاؤ ہنم كے اندر واخل ہو جاؤ ہنم كے اندرواخل ہو جاؤ ہنم كے اندرواخل ہو جاؤ ہنم كے اندرواخل ہو جاؤ ہنم كے اندروا كے ہوا كے ہم كہا جائے ہوئے گا اندروا كان ہے۔ ہم كہا جائے گا كى جس كے اندروا كان ہے واس كو نكال الاؤ، يہ اسے تكال لائم سے ہم كہا جائے گا كى جس كے اندرورو برابرا كيان ہو واسے نكال الاؤ۔

الله بنامبریان ہے۔ ہم لوگ غلطیال کرتے ہیں، آثر وہ پکڑنے پر آ جائے تو ونیا کے اندر کوئی نی نہیں سکتا۔ نیکن آثر الله کے رحم، کرم، فطل اور مبریانی کی کوئی ناقدری کرے، تونا قدری کی پکڑ بھی اللہ کے یاس بہت ہے۔

و دومتم کے انسان: "اِمّا شاکراً وَامّا کَفُوراً" دومتم کانسان ہیں:-

ایک توشکر گزاراورد و مرے ناشکرے۔

"مَايَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَّابِكُمْ إِنْ شَكْرُتُمْ وَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِراً عَلِيْماً"(ب٥)

حبیس خداعذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ کا شکر او اکر وائد پر انھان اا وَ، تو الله ين اقدر دان ب- م نكار ب-

## الله ايمان والول كى برجكه مدوكر تاب:

مخترم بزر کواور دو ستو! القدپاک اگر رحم کرنے پر آجائے تو و نیامیں بھی کرے گا اور آخریت میں بھی ----

ہے مکان میں کرے گااور کیے مکان میں بھی۔

عظمد سی میں کرے گااور تواگری میں ہمی۔ بہاری میں کرے گااور شدر سی میں ہمی۔ تکلیفوں میں کرے گااور انوتوں میں ہمی۔ تیر میں کرے گااور حشر میں ہمی۔ تیر میں کرے گااور حشر میں ہمی۔

جی کے جہم کے اندر ہو کر ایمان والوں کو جہنیوں کو نکالتا پڑا تو جہم کے اندر بھی کرے گار بھی کرے گار ہیں کرے گار جہنم کے اور سے ایمان والے جب گزریں کے تو جہم کے گی کہ جندی سے تو میر سے اور سے گزر جا۔ کہیں تو جھے شندانہ کردے تو اللہ تارک و تعالی ایمان والوں کی ہر جگہ مدد کرے گا۔

"إِنَّ اللَّهُ عَزِيْرٌ حَكِيمٌ"

الله تعالی ماکم بھی ہے۔ مکیم بھی ہے۔ اس کا ہر کام مکت سے مجرابواہ۔

#### • د عوت من عور تول کی معاونت کافا کده:

میرے محترم بزر کو اور وہ ستو! گھر کھر اس لئے تعلیم کی تر تیب بناتا چاہئے تاکہ مور تول اور بچل کا فہمن ہے۔ بعض خور تیل، مر دول سے زیادہ کام کرنے وائی بن جاتی ہوتی ہوں ہے۔ بعض خور تول اور و بوتا ہے۔ جن کی وجہ سے جاتی ہیں۔ بعض خور تول کے اندروین کا بزاور و بوتا ہے۔ جن کی وجہ سے مراد و بنداری پر آ جاتے ہیں۔ اگر مرو تھوڑی قربانی پر تھا، تو جور تول نے اسے زیادہ قربانی پر کھڑا کرویا۔

اس لئے و عوت کے کام کے تعلق ہے ہے آوی اپنی فکر کرے اپنی تمروالوں کی فکر کرے اپنی قوم کی فکر کرے۔ فکر کرے اپنی بہتی کی فکر کرے۔ اپنے فائدان کی فمر کرے۔ اپنی قوم کی فکر کرے۔ بوری نمانیت کی فکر کرے۔

#### وعوت، پیارومحبت ہے:

مروالول کو کبد کر گھر میں سب سے زودہ نماز کا اجتمام کر آنا ہو ہے۔ "وَاَهُوْ اَحَلُكَ بِالصَّلُواةِ وَاضْعَلْبِوْ عَلَيْهِا" (ب١٦) اَبِيَّةُ هُرِوالوں كو نماز كى تاكيد كرواور نود يحى پر حوس-!

سارا بی سطے کر لے کہ ساری زندگی نماز قبیس چوڑئی ہے۔ اور کھر والوں کو نماز پڑھا، ہے کر برائی جھڑ اکر کے نبیس پیار و محبت سے ان لوگوں کو نماز پر انا میاہے۔ اگر کوئی ناطاع اسے۔ اگر کوئی ناطاکام دورہ ہے تواس کی سمج کرنا ہے واسے طریقے پر کہ کوئی جھڑاند ہو۔

اس کنے کہ جھٹز اہو گیا تو بعض مرتبہ اس طرن سے ایک حق بورا کیا جاتا ہے تو بندرہ حقوق نوٹ جاتے ہیں۔

## منکرات سے بیزاری مجی ضروری:

ہم یہ قبیں کہتے کہ کوئی شاط کام ہور ہا ہو قواس نے ہونے دو۔ بلکہ آگر شاط کام ہور باہے اور اس کو ہونے دیا گیا باوجو دیکہ اس کی صلاحیت آپ کے اندر ہے کہ نہ ہونے دیں تواس کاویال بہت زیادہ ہے۔

"وَاتَّهُوا فِتْنَةَ لَاتَصِفْينَ الّْذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةُ وَالْمُوَا انَّ الله عَدِيْدِ الْبِقَابِ"(ب٥)

اس و بال سے ذرواور بچے جو صرف تلا کام کرنے والوں پری نہیں آئے گا جان لوالا نثر سخت کیز نے والے ہیں۔

جوب پلوی اور کے طور پر خاموش رہاتا کہ لوگ میرے ماتھ جزتے ہلے جائیں اور اس کو نعیک نمیں کیا۔ پاوجو یکہ اس کے اندر یغیر فتنہ کے نمیک کرنے کی صلاحیت تعمل ۔ قبیہ بھی دہاں ہے اندر یغیر فتنہ کے نمیک کرنے کی صلاحیت تعمل ۔ قبیہ بھی دہاں ہے اور اس لئے اگر کمیں شاط کام بھو رہا ہے بو تو اس کو سیجے کرنا ہے :-

" وَلَا لَعَا وَنُو عَلَى الْالْهِ وَالْعُدُوانِ " (٦) عُناه اور سريش كے كامول پر معاون مت يتو۔

### • فتح سبين:

حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ جب اس کے اوپر اخلاق کی جاشی لگاؤ کے تواللہ کی فات سے امید ہے کہ وہ تمباراس متی کڑوی بول کو نگل نے گا۔ ویجو کفار کد تیروسال مسلمانوں کو خوب ستات رہے۔ اس کے بعد بجرت کر کے مسلمان مدینہ جلے گئے۔ وہاں بھی پانی سال تک مقابلہ رہا۔ لیکن اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ آئی۔ چنا نچ جب سان محرو کرنے کیا تھا ایمان والے فریزہ ہزار کی تعداد میں حضور کھناتھ کے ساتھ جے توان پھنلے ہوئے لوگوں نے مقام حد بہ میں روک دیا کہ تم کو عمرہ کرنے میں وہی۔ آپ مقابلہ سے بیا اور کی تعداد میں حضور کھناتھ کے ساتھ جو توان پھنلے ہوئے لوگوں نے مقام حد بہ میں روک دیا کہ تم کو عمرہ کرنے میں وہی۔ آپ مقابلہ کے ارشاد فرمایا کہ ہم اور کی کرنے نہیں آپ ہیں۔ ہم تو وہیں جو کر عبادت کریں گے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے۔ گھر بھی ان اوگوں نے دروکا۔

حطرت عمان فی کو انہیں سمجھانے کیلئے بھیجا کمیا۔ ان کے واپس آنے میں ور پر جو کئی۔ اور یہاں مسلمانوں میں خبر نلط مشہور ہو گئی کہ حضرت عمان فی شمبید کرد ئے مسئے۔ تو سی بہ کرام رضوان اللہ جیم اجمعین نے ایک در خت کے بنچ حضرت رسول اللہ عنظام کے باتھوں پر بیعت کرنی کہ حضرت! آپ بمیں موت پر بیعت کرلیں۔

کفار مکہ پہلے ہی اللہ کی مدود کھے بھے تھے۔ جب ایمان والوں نے بیت آرلی تووہ تھے۔ جب ایمان والوں نے بیت آرلی تووہ تھے رفت بندی اور سلح کرنے کی چیکش کی۔ محاب نے جب البین و کھا کہ یہ تھے رائے ہوئے جی اور ہماری طاقت تسلیم کررہے جی توہم ان سے ذراؤٹ کر صلح کریں۔ ابی مجمی منواعیں۔

لیکن رسول الله منطقہ کو الله کی طرف ہے یہ علم تن کہ تم دب کر مسلم کرو۔ یہ بت کسی کے کلے تمیں آتری، سوائے معزت صدیق آبی کے۔ آپ نے وب کر مسلم کروک ہوں کے دور سے والی لوٹ تور ستری میں سور ڈاتری۔
از ان فتحنا لک فتحا مُنہنا "(ب ۲۶)
ہم نے تم کو کھلی ہے وں دی۔

#### 💿 وعوت کے حدود:

جار ااور آپ کا جذب عام طور ت کھاٹا اور کماٹا ہے۔ میکن اللہ پاک کا تھم کیا ت ---- ؟ ----- وعوت ----- اکتنی و عوت ----- ؟

ا فِي قَمْرِ بِهِو!

اہے قوم کی قمر ہو! اطراف کی قفر ہو!

استى كى قمر بوا

بورى نسانيت كى فكر بوا

کیو تک رسون اللہ علی ہارے گئے نمونہ ہیں۔ آپ کے بارے بیں انلہ تعالی ارشاد فریاتے ہیں:-

1:- "وَمَا آزْسَلْناكِ إِلَّا رَحْمَهُ لَلْعَلَّمِينَ " (١٧٠)

ہم نے ہپ کو بور ی و نیا کینے رحمت بن کر بھیجا ہے۔

2:- "وَمَا أَرْسَلْنَكَ الْأَكَأَفَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيْراً وِّنَذِيْرا"(ب٢٢)

تيس بعيج بم في آپ كو مرسار السانون كوخو شخرى مناف اور در اف كيسك

3:- "قُلْ يَالِّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُولُ اللهِ النِّكُمْ حَمِيْعاً "(ب٩)

ت ب كهدد يجيئ كد اسدلوكو إلى تم سب كى طرف رسول بناكر بيجا بيابول-

تواللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری اسانیت سیلے بھیجائے ،اس کے رسول اللہ عظیمہ کو جو تم تھا، جو قطری تھا، وہ پوری انسانیت کیلئے اور امت کے دل کے اندر بھی بوری انسانیت کی کی قطر فالی ، بی قمر ہو اور بوری انسانیت کی قلر ہو تو بوری انسانیت مدھار کے رائے پر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارش و قرماتے ہیں۔

"لَقُلْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَنْ وَهُ حَسَنَةً" (٢١) رسول الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْهُ ، كَاندر تبارك ليّ يهترين فوز عد

محترم دوستوا بب رسول الله مطافة كى فكر يورى النائيت كيك بور قيامت تك كے زماند كيك بور قيامت تك كے زماند كيك بور

# توجہ کے لائق بات:

ہر ی انسانیت کی گئر کے سامعنی ----؟

اس کا مطلب ہے کہ جس نے کلہ پڑھا، اس کے اندر ووپاک زندگی فور أاور عملاً

آ جائے۔ اس کی ذائی زندگی کا نظام سمجے تر تیب پر ہو۔ ایسانہ ہو کہ بات بھی تحکیک کرتا
ہے۔ عمل بھی نھیک کرتا ہے، لیکن خدانخواستہ دل کے اندر یہ بات آئی کہ جس در علی
پر ہوں۔ جس اچھے عمل والا ہوں تو خدا تفاظت قرمائے۔ یہ بول تباہ کرد ہے والا ہے۔
یہ بات توجہ کے لائن ہے۔ آدمی کے دل میں شیطان یہ بات عبد اکرتا ہے۔

ایک آدمی پہلے ڈاکہ ڈالا کرتا تھا۔ اب وافی بن کیا اللہ کے فعنل و کرم ہے ، تو اس کے ذہن کے فعنل و کرم ہے ، تو اس کے ذہن کے دیدر شیطان ڈائٹ ہے کہ و کیمو میں تو ڈاکو تھا، اب کیما اس میا بن سیا۔ ویکک ڈاکہ ڈاک ڈاکٹ کے مقابلہ میں اس نے اچھاکام کیا۔

د موت کاکام کر تاہے۔ روزور کھتاہے۔

ج كرة ہے۔

سیکن ول کے اندر جب سے ہات آئی کہ میں او ڈاکو تھا۔ و نیاوار تھا۔ اور اب کیبا اجھابان کیا، تو یہ تکبر ہو کیا، اور جب تکبر آئیا تواجھابان کر نبی برباد ہوگا۔

## • صلح عديبير في وعوت كاميدان فراجم كيا:

بہر کیف میں کہدر ہاتھا کہ مدیبیہ کی مللے ہو لی اور دب تر ہو گی۔ جو سی کے مللے نبیں ازی۔ تحراس کا فائدہ کیا ہوا ---- ؟

جنے بیکے ہوئے لوگ ہے ان کے ساتھ ہاہم میں جول شروع ہو کیا۔ ملا قاتمی ہونے گیس۔ ملاق توں بیں انہوں نے دیکھا کہ ان ایمان والوں کا ایمان کتا مضبوط ہے۔ ان کی عبد تیں کیسی جانم ار بیں۔ ان لوگوں کا معاشر ور ان سمن کتاولوں کو تھنچنے والا ہے ، ان کی عبد تیں معاملات، لین دین کتنے صاف جیں۔ کی کو یہ لوگ و حوکہ نیس دیت و ساف جیں۔ کی کو یہ لوگ و حوکہ نیس دیت و ساف جیں۔ کی کو یہ لوگ و حوکہ نیس دیت و کے معاملات کی طرف آنے گئے۔

لیکن بعض ضدمی اور بہت دحر می والے ہوتے ہیں، انہوں نے دوسال کے اندر یہ صلح توڑ دی۔ چنا نچ جب نی کریم مطابق مدینہ منورہ سے مکہ تحرمہ کی طرف چلے تو اب اس وقت تک دس ہزار صحابہ کرام کا مجمع آپ ملطقہ کے ساتھ تھا۔

جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو طاقت دی۔ اور طاقت کے پاوجود انہوں نے دب کر صلح کرلی۔ اور نری برتی تو کفار کی سمجھ میں ہمیاکہ باوجود طات کے یہ لوگ دب کر صلح کرد ہے جیں۔ یہ خوشامدی لوگ نیس جیں۔ یہ جے بااظاتی لوگ جیں۔ چنانچہ لام میں کمہ فتح ہوا تو مسلح مدیب کے بعد سے اب تک مرف دوسال کے اندر یہ ایمان والے دس بزاد کی تعداد میں ہو صحے۔

اب وس بزاد لوگوں نے مکہ کے اندر جاکر جو اخلاق پر کا۔ بلند کر واری کاجو عمون ویش کیادان کے اخلاق و کر دارے متاثر ہو کر مکہ کر مد کے اکثر و بیشتر تھیلے ایمان والے ہو سے متاثر ہو کہ کر مد کے اکثر و بیشتر تھیلے ایمان والے ہو سے میں تیوک کا سفر ہو لہ جس میں تمیں بزار کا جمع تھا۔ 10 ہے میں تقریبات کے ایمان بن کیا ہے۔ ہی پاک علاقے نے آخری ج کا خطب اور شاو فرمایا تھا اور د عوت والے کام کوائل امت کے حوالے کر کے اس و نیا ہے تشریف لے سے ہے۔

### • د عوت کا نیج اور طریقه:

آپ علی اور تمام سی بہ آرام کا وعوت کے کام کا نی اور طریقہ کیا تھا؟ کہ جس کو جمیں ہی افتقار کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ کلمہ کی وعوت و سد وسری ہات ایند پاک کا ذکر ہو۔ قرآن پاک کی حاوت اور ماکا انگران ہوں تیسری ہات اللہ پاک کا ذکر ہو۔ قرآن پاک کی حاوت اور دعا کا ماکھ تازیادہ ہوں تیسری ہات اللہ پاک دوسرے کا اگر اس کیا ہے۔ حاوت اور دعا کا ماکھ انہا ہے اور میں نے دوسرے کا اگر اس کیا ہے ہے۔

# منازداعی کیلئے خزانوں کی تنجی ہے!

اب جھے جو کہن ہے دور کہ کام عالی ہے ندی کرنے اہد ہر جگہ جماعت کو ہمجات کے معلقہ و عوت دور دو گفتہ ذکر کرو، دو گفتہ تعلیم کرو، دیکن جیب جس ایک چید ہمی نہیں آتا۔ الٹا کرام کی تعلیم و سلمتین پر عمل کرو توجیب سے نکلے گائ۔ توجس کام کے اندر ظاہر جس آمد فی نہو، اس کام جس خرج ہو، تودہ کام جس کر جی ہو، تودہ کام جس کے اندر کیا جملے گا؟

اس کیلئے اللہ پاک نے رسول کریم منطقہ کو آسان پر بای اور اپنے فزانے و کھائے۔ اور وہ کنے کی نمازے اللہ بازوں کی کئی وے دی ----اور وہ کنے کی نمازے ----!

دوسرے جنے احکام وا ممال جی دوہ توزجن پر اترے لیکن نماز والا تھم دینے کیلئے آسان پر بلانے کیا۔ آپ منطقہ سے نماز کا تحذ لیکر تھر یف لائے۔ تب سب محابہ کرام

خوش ہو گئے کہ ہمیں تو سارے خزانوں کی تنجی مل گئے۔ اب جہاں بھی ہم کو ضرورت یہے گی، نماز پڑھ کراللہ سے عدد ما تمیں ہے۔

#### جماعت بناناضروری:

محترم دوستواجو ہاتی میں نے آپ معرات سے عرض کیں،ان کو رسول کریم منطقہ نے کد کے اندر شروع فرملیا توافراو تیار ہوئے، لیکن آپ منطقہ جا جے تھے کہ ایک جمع تیار ہور کیو کد فضا جمع سے بنے کی۔ ای لئے آپ منطقہ منی کے اندر ایک کیاں جاتے تھے۔

معلوم ہواک اکیے اکیے کام نہ کریں، بلکہ ما تھی ہا کیں۔ دعرت موئی ملیہ
السلام کے ہرو "فتباہ" (ساتھی) تھے۔ دعرت عینی علیہ السلام کے "حواریان"
(ساتھی) تھے۔ نبی کریم طالعہ نے بھی اپنے ساتھی بنائے تھے۔ صحاب نے بھی اپنے ساتھی بنائے تھے۔ صحاب نے بھی اپنے ساتھی بنائے تھے۔ اس لئے بتنا بھی دنیا کے اثدر دعوت کاکام ہور ہاہ مسرف آکیا نہ کریں۔ اگر س تھی بنائے تو بیزی کی وجہ سے، موت کی وجہ سے، منز کی وجہ سے کام رک وجہ سے منز کی وجہ سے اس کے تک چانار ہے گا۔ اور اگر ساتھی نہیں بنایا بلکہ اکیلا کرتا ہے تو ایک آوی آوی آور کرکا تھی نہیں بنایا بلکہ اکیلا کرتا ہے تو ایک آوی آوی آور کھی بنائے گا۔

### شیطان کاو حو که:

بڑے معرت کی کا کی ملوظ می نے پڑھا تو میں تیرت میں پڑ کمیار شاد فرمایا کہ: "آدمی خوب کام کرے، اور اپنے آپ کو تعکادے لیکن دوسرے کام
کرنے والے آدمی نہ بنائے تو یہ اس کیلئے شیطان کادھو کہ ہے"
اس لئے خود مجی لگا تارہے ، اور دوسر ول کو مجی لگائے۔ یہ ہر نی نے کیا، اور نی
کریم سیکھی نے ہی کیا۔

### • د غوت من اجتماعیت کی اہمیت:

ا المارے كام آرف واول اوا الم نجو " بن كر شيس مر ناسب " و نجو " بن كے كيا عنى؟ "فلار، آو قى مر كيا تو كام بند او كيا ---"

"فلال آوقی اس ملاقہ سے سفر کر کے جلائی تو ملاقہ کاکام بند ہو کیا ۔۔۔" نبیل ۔۔۔۔ السے انداز سے کام کی جانے کہ دوسر سے کام کرنے والے بنیں۔ جس قدر کام کرنے والے آکے ہز معتار ہیں کے توانق وائد چکیے والوں کو اتناہی زیادہ

كام كرائ كالجرب الاكار

د سول کریم میلینه کا ساتھ کئی نے نہیں ویا۔ انساز مدید نے ساتھ ویا۔ انساز مدید نے ساتھ ویا۔ انساز دیوں دوسوان انقد عیم اجمعین آپ کو مدید منورو نے کئے۔ بیال پر جو کام افراوی طور پر جو رہا تھا جو رہا تھا اجماعت جو رہا تھا ہو ہو ہے انکا تھا تھا کا ماقد اجماع طور پر جو نے انکا نماز جماعت کے ساتھ جو نے نگی۔ ایک ووسر سے سے جھروئ کر تا یہ اجماعی طور پر جو نے نگا۔ اور ایک بن کی ساتھ جو نے نگی۔ ایک ووسر سے سے جھروئ کر تا یہ اجماعی طور پر جو نے نگا۔ اور ایک بن کی ساتھ جو نے کہ مروش بر وہ خند تی ایک بن کی پائے بن کی گروش بر وہ خند تی اور ایساز کی اس کر بن ۔ جس کے شروش بر وہ خند تی اور احد و غیر ویاد کار کاری سے اور احد سے انہی کے واقعات جیش آ ہے۔

### امامول کے امام وائی نماز:

رسول الله عظی کواللہ باک فرار بایا۔ یونک او پر دالوں کی ہی تمن تھی۔ یہ دالے آپ کی خد مت میں ماضر ہو کر زیارت کر لینے تھے۔ لیکن او پر والے لیمن فرشے ان میں جن کو اجازت ہو تی بہاں آسکتے ہیں۔ تو یہ تمنا تھی کہ ایک مر تبد مطرت رسالت آب عظی او پر والوں کو بھی ابنا جلوہ و کھا جا کی تاریخ فے ہوگی۔ مطرت رسالت آب عظی انسلام اور مطرت رسول کا کنت علیہ المسلؤة والسلام تشریف فرم ہوئے۔ بہالسفر بیت المقد س کا جو الدی میں وال پہنے۔ سادے انہا و تشریف فرم ہوئے۔ بہالسفر بیت المقد س کا جو الدی ہی دیے میں وال پہنے۔ سادے انہا و تعیار میں دیے میں وال پہنے۔ سادے انہا و تعیار دیا ہوئے۔

ہ جم کوجو نماز مل ہے وواما موں کے امام کی نماز ہے۔ جم کور سول اللہ ملکے والی ماز ملی ہے۔ نماز ملی ہے۔ یزی طاقت والی نماز ہے جوالقد نے جمیس وی۔

## م رسول الندعين كالمريق كي طاقت:

جھٹرے موسی علیہ السلام اللہ کے نبی جیں۔ سمندر کے اندر بارورات بناور اس کے اندر ان کی امت اپنے نبی کے ساتھ چلی۔ وررسول للہ عظیمہ کے طریقے میں کیامات ہے ؟

### وجله اور قطرو برابر: اب به وثب کیاکری،؟

ان و کول ف سوچاک ساری محلوق الله کی قدرت کے مقابلہ میں ایک جیسی ہے الله کی قدرت کے مقابلہ میں ایک جیسی ہے الله کی قدرت کے مقابلہ میں و جلہ اور قطرہ برابر بین "اگر الله مار فی برآئے تو قطرہ سے مار مکتاب اور اگر نار نے پر آئے تود جد بھی نہیں مار مکتاب

ہورے اور تمہارے نزدیک و جنہ اور قطرہ برابر نہیں ۔۔۔۔۔ اور صحابہ کا کہنا تھاکہ د جلہ اور تعلیم کا بنا تھاکہ د جلہ اور قطرہ برابر نہیں ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سے این کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہے۔ یہ کر کر محوزے دریائے و جلہ میں ڈال دیئے سے۔

المریخ کے تکھنے والے اس قصد کو تاریخ سے منا نہیں کتے۔ اس لئے کہ جن پر بیہ قصد ہوا وہ بنراروں کی تعداد میں تھے۔ اور جنبوں نے اپنی آتھوں سے ویکھا ہے وہ ماکھوں کی تعداد میں تھے۔ اور جنبوں نے اپنی آتھوں سے ویکھا ہے وہ ماکھوں کی تعداد میں تھے۔ کتنی تحریف کر ڈائی الیکن تاریخ کے تکھنے والے اس قصد کو بدل نہیں سکے۔

# • ہم یتیم ومسکین نہیں:

جفرت موسی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ سمندر کے الدر بارورائے ہے اور اس کے اندر ان کی امت اپنے نبی کے ساتھ چلی۔ تو بنی اسرائیل کا یہ حال تعا۔ امتی بلے ، نبی کے ساتھ جے ، راستہ بنا۔ اس میں جلے۔ اور یہال کیا حال ہے؟ جلے ، نبی کے ساتھ جے ، راستہ بنا۔ اس راستہ میں جلے۔ اور یہال کیا حال ہے؟ مسرف امتی جلے۔ نبی کے بغیر جلے ، اور پانی کے اور چلے اور سے امتی کیا امتی کے موزے بھی جلے۔

يه ب طاقت رسول كريم علية ك كامون كي ا

اس لئے ہم میتم نیس۔ ہم مسکین نیس۔ ہمارے پاس رسول اللہ مستحقہ کا لایا ہوا پاک طریقہ ہے۔

### قصورواریم:

آئ ساری معیبت اور بلااس لئے ہے کہ اسپاک طریقہ کی ناقدری ہو رہی ہے مثلا چوراہ کا سپائی ہے دیا ہے وراہ کا سپائی ہے جہ ویا اور ٹرینک کو سنر ول سری ہے۔ بہ چوراہ کا سپائی بہت ہا ہے کہ ای ٹرینک ہو لیس سپائی بہت ہا ہے کہ ای ٹرینک ہو لیس سپائی بہت ہا ہی تھی ای ٹرینک ہو لیس ای طری آئی ہیں۔ نمیک ای ٹرینک ہو لیس ای طری آئی ہیں۔ اس کے قسور وار ہم اور آپ سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی گی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی گی سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبلہ کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ لوگوں کو سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبلہ کی سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبلہ کی سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبکہ کی سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبلہ کی سپائی کی طری ہے۔ یہ تو ہر مبلہ کی سپائی کو سپائی کی کی سپائی کی کو سپائی کی کی سپائی کی کی سپائی کی کو سپائی کی کی کو سپائی کی کو سپائی کی کر کی کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے ک

## و يندير پينج جانا كمال نبين:

ببر کیف انی کر مجملات نے سادے نبول کو فراز پڑھائی۔ پبلا اسٹیشن بیت المقدی قلد دوسر اسٹیشن پہلا آسان دوکل کاڑیوں کی طرق داستے میں آپ کمیں نبیس دے کہ کو گاری کے میں دکتیں۔ آپ ہا ند پر میں در کے دیو کہ فاسٹ کاڑیاں چھوٹے اسٹیشن پر نبیس دکتیں۔ آپ ہا ند پر میں ارت سے میں ایک مخت کے میں ارت سے اور میں اکو کی مال نبیس ہے۔ جکہ انگل کے اشادے سے ہا نہ کے دو کھڑے کردیتا بہت بڑا کمال نبیس ہے۔ جکہ انگل کے اشادے سے ہا نہ کے دو کھڑے کردیتا بہت بڑا کمال ہے۔ آپ میں کھڑے نے انگل سے اشادہ کیا۔ ہا نہ کے دو کھڑے کہ دو کھڑے کہ میں ہے۔ اب میں کارویتا بہت بڑا کمال ہے۔ آپ میں کارویتا بہت بڑا کمال ہے۔ آپ میں کے دو کھڑے کے انگل سے اشادہ کیا۔ ہا نہ کے دو

## • مقصد كادر جدد ليل سے بردهكر:

یہ مجزوے طور پر تھا۔ لیکن مجزو مقعد نبوت نہیں، مجزو ولیل نبوت ہے۔ انتیات میں "اضفد ان لا إلد الاالله" پر جوانگی انتی بھی ہید مقصد نبوت میں سے ہید آپ کا نماز کے اندر حرائت کرنا مقصد نبوت میں سے ہوار جاند کا دو کئزے کرو بٹائی دلیل نبوت کے طور پرہے ،اور متعمد کاور جد دلیس سے بڑھ کرہے۔ آپ کی انگلی کا شاروجو التحیات میں ہو تا تھا ہی جس طات زیاد و ہے بلسبت ج ند کے دو تکڑے کرنے کے۔

اب آپ کا بدن مبارک جو نماز میں حرکت کری تھا ہڑاؤ اس میں کتنی رومانی طاقت رہی ہوگ۔ جب آپ و غوت کے اندر حرکت کرتے تھے اس میں کتنی رومانی طاقت رہی ہوگی۔ آپ کی بجرت میں کتنی روحانی طاقت رہی ہوگی۔ اور یہ مب روحانی طاقت رہی ہوگی۔ اور یہ مب روحانی طاقت آپ بوری امت کے اندر تقسیم کر مجے جیں۔ قریبہ جتنا آپ کاروحانیت والا ممل ایتا یا جا ہے کا دوحانیت والا ممل ایتا یا جا ہے کا دوحانیت والا ممل

## • ہمارے نی کی روحانی طاقت:

میرے محترم دوستو! آپ کے آسانی سنر بینی معرائ کادوسر ااستین پہلا آسان قبلہ اور اس طرح ساتواں آسون پر آپ کا جانا ہوا۔ آپ نے جنت دیکھا۔ آپ نے جنبم دیکھا۔ زمین ہے اور اعمال کا جاہ دیکھنا۔ آسان سے فیصلے کا تراہ دیکھنا۔ بعض انہیا م کرام بلیم السلام سے الگ انگ طلاقا تیں بھی ہوئیں۔ پھر آپ ساتوں آسان سے ادر بھی تھر بنی سے گئے کہ ایک مقام پر معرت بحر کی تھر بنی سے گئے کہ ایک مقام پر معرت بحر کیل طبیہ السلام نے کہا کہ اس کے اور میں نہیں جاسکتا۔ حالا کلہ معام بحر کیل بین دور می نہیں جاسکتا۔ حالا کلہ معام بحر کیل بین ہوئی ہا تھا اس کے اور میارے فرشتوں کے سردار جیں۔ جن کے ایک پر کے بین کے ایک کرا کہ ایک کرا تھا اسلام نے کہا کہ ارسان کی سردار جیں۔ جن کے ایک پر کے بین کے ایک کرا تھا کہ کا میاری بستیاں الٹ کئیں۔ جب معرت جرائیل کی اس کی نیاد دیستانی طاقت ہے تواندازہ لگاؤ کہ روحانی طاقت کی طرح ہوگی۔
لیکن ایک مقام پر جبر کیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس سے اور میں نہیں جاسکتا۔
لیکن ایک مقام پر جبر کیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس سے اور میں نہیں جاسکتا۔

آگر کیک سمر موت برتر پُدیم قروع شخبی نیوزو پُریم

بال برایر بھی اگر میں او پر ازا، توالغہ تعالی کی بھی جلا کر راکھ کروے کی یہاں پر آکر حضرت جریک علیہ اسلام کی روحانی اور جسمانی طاقت عم ہو گئے۔ جبکہ رسول القد علی کے بسمانی پر واز، اس سے بھی اوپر کی ہو تی ہے۔ اس سے اندازولگا کی کہ آپ کی روحانی پر واز کئی ہو گئے۔

ہم یہ ہم نہیں ہیں، ہم مسلین نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اس قدر طاقت والا نی ہے جو ہمیں میں مسلین نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ا جو ہمیں میہ طریقے وے کر گیا ہے۔ پس اس طریقہ پر چل کر آپ کی طاقت قیامت تک عادے گا۔ نمارے لئے معاون رہے گی۔

> ورقیض محمد وا ہے، آئے جس کا جی جاہے نہ آئے آتش دورغ میں جائے جس کا تی چاہے "ففن شآء فلیوون وفن شآء فلینخفر"(پ١٥) پس جو جاہےان دائے اور جو جاہے کفر کرے۔

## ذکررسول کے ساتھ فکررسول بھی ایناناضروری:

محترم ووستوایہ رجب کا مہید صرف معران کے واقعات بیان کر کے فتم کر نے اسی ہے۔ ربح الاول کا مہید رسول کر یم ملطح کے سرف ذکر والاوت کیلئے لیس ہے میں بکد آپ کی فکر کیلئے ہیں ہے میں بکد آپ کی فکر کیلئے ہے۔ رسول الله علیہ کا ذکر صرف ربح الاول کے بی مہینے میں میں کرنا ہے بکہ آپ کا ذکر قدم قدم پر کریں۔

میرے محترم ووستو!معران کے مبینہ کی قدروانی یہ ہے کہ ہم سب کے سب نیت کریں کہ جس طرح نی کریم ملک نے سب نیت کریں کہ جس طرح نی کریم ملک نے پوری امت کے اوپر یہ کام ڈالا، توایک

ایک امتی کے ذمہ اپنی فکر اپنے کھر کی فکر ، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے کے زمانے کی فر ، اللہ اور اس کار کو اسپنا اندر راک کے فر ، اللہ اور اس کار کو اسپنا اندر پیدا کریں۔ پیدا کریں۔

میرے محترم بزر کو اور دوستوانیت کروکہ بورے عالم کے اندر جینے امتی ہے ہوئے ہیں،ان میں وعوت کے کام کواچی پوری زندگی کا مقعمد بنائیں کے۔

## • وعوت كأكام لوكول من حسب حيثيت:

محترم دوستواچو نکه په کام اجماعی ہے، کاروبار کرنے والا ہویا ----

كارخائ والابور

تحیق کرنے والا ہو میا

بنجر بستیول میں رہنے والد --- یہ کام ان سب کا ہے اوران سب لوگوں میں کرنے ہے! --- بنجر بستیوں میں جا کراگر بچھ نہیں کر سکتے تو تم از موگوں کے کلہ کو فیک کروے۔ اگر ایک آوی کا کلہ فیک ہوگیا تو نہ معلوم کتوں کا کلہ فیک ہوگا۔ کلہ کے الفاظ فیک کرانے کے ساتھ ان کی زبان میں اس کے معنی بھی بتائے جا کیں۔ کہ باند کے سواکوئی عہادت کے ساتھ ان کی زبان میں اس کے معنی بھی بتائے جا کیں۔ کہ باند کے سواکوئی عہادت کے سائل نہیں۔ بچر مصطفی مصلفی مصلفی مصلفی مصلفی میں ہے دسول جیں۔ پھر اس کلے کا جو تھا ضہ ہے اور کلے ہے ہم نے جو معاہدہ کیا ہے وہ سب کے سامنے آجا کیں۔

### دعوت میں یوسفی کردار کی ضرورت:

محترم دو ستوایہ اجتم می کام ہے۔ اور اجتماعی کام کے اندر اخلاقی معیار ہو نچا ہو؟ جاہئے۔ اپنوں کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ مجمی۔

چہ نچہ منور سینے جب صابہ کرام کادی بزار کا مجمع نیکر مکہ کے اندر دافل ہوئے، توکلہ والوں نے سجاکہ ہم نے ان لوٹوں کو جواکیس سال سنایاہے، آج یہ اوا ہم سے بدل لیں مے۔ ہم کو قبل کریں مے ، ہماری مور توں اور بچوں کو ہندی اور فلام ہے ، ہماری مور توں اور بچوں کو ہندی اور فلام بنائیں مے۔ لیکن رسول اللہ طبط نے ان کو جمع تر کے فرمای کہ کیاتم کو معلوم ہے کا میں تی تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں ؟

ان لوگوں نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے نیک ہمائی کی نیک اوااد ہیں، ہم آپ سے ہملائی کی امید کرتے ہیں!

حضور پاک میجند نے ارشاد فرمایا کہ آج جی تم سے وہی کہوں گا جو حضرت ع سف علیہ السلام نے اسینے بھائیوں سے کہا تھا:-

"لانغُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيُومِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وهُو أَرْحُمُ الرَّاحِمِيْنِ" (ب١٢)

"آئ تم پر کوئی زیاد تی اور ظلم نیس ہو کا اند شمیس معاف کرے، وہ برا بی مم کر نے والا ہے"

آج تم سب ك سب آزاد مو!

## پھردل ہندہ بھی موم ہوگئیں:

آپ عظی کا ایما کر باند افعال دی کر ہندہ جیسی پھر دل مورت ہی حضور ملک کے فدمت میں آکر بیعت ہو گئیں اور کہنے کلیس کہ کل سی وقت تھا اور کہ کر مد کے بہر سارے نیمے بھے ہوئے تھے۔ ور میان جی آپ کا نیمہ تھا۔ سرے نیموں جی سب سے وحمن خیر میرے نزدیک آپ کا تھا۔ لیکن چو جیس تھئے میراذ بمن اتنا بدل کیا کہ اس وقت کمہ کرمہ جی سارے خیموں کے بچا جی آپ کا خیمہ ہے۔ اور سارے خیموں میں سارے خیموں کے بچا جی آپ کا خیمہ ہے۔ اور سارے خیموں میرے نزدیک آپ کا خیمہ ہے۔ اور سارے خیموں میں سب سے محبوب خیمہ میرے نزدیک آپ کا جی۔

ای اس ام نامیں بھی اپنا اخلاق کے معیار کو بلند کرنا ہے اور ہر ایک کے ساتھ اخلاق ہر تناہد

#### <del>(110)</del>

میرے محترم دوستوا می اپنے بیان کو قتم کر تا ہوں، محراس کا کوئی بتیجہ نکالتا چاہئے۔اس لئے ایک وعدہ یہ کروکہ جب تک تفکیل کاکام نہ ہوجہ نے، تب تک آپ معرات جم کر جینیں سے اور مجمع کے جمانے کا تواب لیں سے۔ خود اٹھ کر مجمع کو اکھاڑنے والے تہیں بنیں ہے۔

اب ہمارے تفکیل والے حضرات جہاں نہ بہنچے ہوں وہاں پہنچ جا کیں اور جہاں موجود ہوں وہاں پہنچ جا کیں اور جہاں موجود ہوں وہاں کھڑے ہو جا کیں۔

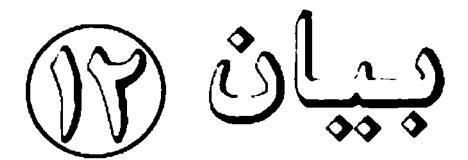

حری اس میں ہے کے جس سے مناسبت ہو، اس کی ہتی مناسبت ہو، اس کا جہ حق خر فداری کی جات اور جس سے مناسبت نہیں، اس کا جہ حق ہو وہ بھی دیاوی جات اپنے گروپ سے آدمی کی ہتی طرف داری کرنااور دوسر سے گروپ کی حق تنی کرناس کانام عصبیت ہے۔ اور یہ آدمی کو القدست دور کرد ہے و ق جید ہے۔ اور یہ آدمی کو القدست دور کرد ہے و ق جید

لَحْمَدُهُ وَنَسْتَغِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورٍ اللّهُ فَلَامُطِلْ لَهُ الفُصِنَا وَمِن سَيِئَاتِ اعْمَالَنِا مِن يُهْدِمِ اللّهُ فَلَامُطِلْ لَهُ وَمَن يُصْلِقُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ سَيِدَنَا وَمَوْلَانَا وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَالِهِ وَبَارَكُ وَسَلّهُمْ تَسْلِيْهَا كَنِيْراً كَنِيْراً ـ

إن تعر إا إ

### • انسانوں کے مخلف طبقات:

محترم دوستواور بزر کوااللہ جل شائد و عم نوالہ نے انسانوں کو مختف طبقات میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو ایک طبقہ نہیں بنایہ کسی کو اللہ نے بر د بنایہ کسی کو حورت بنایا، کسی کو حاکم بنایہ کسی کو محکموم بنایا، کسی کو اللہ نے کارخانے والا بنایا اور کسی کو دور بنایہ کسی کو اللہ نے ایشین اور پور بین بنایا، کسی کو افریقین بنایا۔ اللہ نے مختلف طبقات میں انسانوں کو پیدا کیا ۔ اور اللہ نے سارے طبقات کی کا میابی جوز میں رکھی ہے۔ ان سررے طبقات میں اگر جوڑ ہے تو اس میں رکھی ہے۔ ان سررے طبقات میں اگر جوڑ ہے تو اس میں بنائے تعالی کریں گے۔ اور اگر ان میں آپس میں توڑ ہے تو اس میں بنئے تعالی کریں گے۔ اور اگر ان میں آپس میں توڑ ہے تو ان میں گرے واللہ کا میں کریں گے۔

### جور اور کامیانی کاطریقه:

اب جوز کیے ہوگا؟اور توڑ کیے ہوگا؟اس کو سمجھو ۔۔۔ اگر رسول کر ہم علیہ

کا زایا ہوارو مائی طریقہ زند کیوں میں آ جائے تواس سے عالمی سے نے پر جوز ہوگا۔ جننا جتنارو مائی طریقہ آتا جائے گا آتا جوڑ ہوتا جائے گا۔ قوموں کا جوڑ قوموں سے، مکوں کا جوڑ مکول سے، خاند انوں کا خاند انول سے۔ گھر والوں کا آپس میں جوڑ۔ سب کے اندر جوڑ ہوگا اگر رو مائی طریقہ آئے گا۔

#### توزاور ناکامی کاراسته!

اور اگر "روحانی طریقہ" نکل کر "نفسانی طریقہ" آئے گا" ہی جاہد والا طریقہ "آئے گا" ہی جاہد والا طریقہ "آئے گا تواس کے اندر توز ہوگا۔ قوموں میں توز ہوگا۔ فاندانوں میں توز ہوگا۔ بیاں تک کہ جب روحانی طریقہ نکل جاتا ہے تو گھر والوں کے اندر مجی توز ہوتا ہے۔ میاں ہوی میں توز ہوتا ہے۔ اور آگر روحانی طریقہ "روحانی طریقہ "ہو تو مشرق اور مغرب والوں میں جوڑ ہوجاتا ہے الور آگر روحانی طریقہ نکل جاتا ہے الور آگر روحانی میں جوڑ ہوجاتا ہے الور آگر روحانی طریقہ نکل جاتا ہے تو آئیل کے اندر بھی اثر ائیاں ہوجاتی ہیں۔

### • الكرنك الكة منك:

اوراس کے محضے کی مثال جو ہے، وہ بدن اور روح ہے۔ ہونے ایک جوز خم جوز ہے۔ اس لئے کہ ایک روح موجود ہے۔ روح نکل جاتی ہے تو پورے بدن کا جوز خم بوجو ہے۔ روح نکل جاتی ہے تو پورے بدن کا جوز خم بوجو ہا ہے وہ الگ الگ ڈیزائن کے بوجا ہے۔ الگ الگ دیگ کے بنائے ہر حصہ کاکام الگ ہے۔ ہاتھ کاکام چڑا، پیرکام کام بنا۔ الگ الگ ریگ کے بنائے ہر حصہ کاکام الگ ہے۔ ہاتھ کاکام چڑا، پیرکام کام بنا، کان کاکام سنا، ہرایک کاکام الگ ہے، ہرایک کی ڈیزائن الگ ہے، آکھ کی ڈیزائن وکے ہوئے کہ بین کیا ابجرا ہوا، کر کیسی ویکے کیسی، تاک کیسی ابجری ہوئی، کان کیسے دیے ہوئے، بیٹ کیا ابجرا ہوا، کر کیسی پکی بوئی، ہاتھ کیے ہوئے اور پیرکسے زمین پراکے ہوئے تو ہرایک کی جگہ بھی الگ ور ہرایک ڈیزائن مجی الگ ۔

#### • اعضاء بدن جور كا جيمانموند:

ای طرق اس کے مازن کی سانپ نے کاٹ ہوتو پارابدان اس کے مازن کی طرف متوجہ ہوگا ۔۔۔ اور آپ نے بید مجمی شیس ویکھا ہوگا کہ جب بیسل کر بندی ٹونی تو بدان کے کی حصد نے طعنہ دیا ہوگا کہ آم بخت ہیں! تو نے بیسل کر کمر کی بندی توزوی بدان کے کی حصد نے طعنہ دیا ہوگا کی معمواس کی ہمدردی ہیں اُٹ جاتا ہے ای مرت میرے سے شیس ہوتا۔ بلکہ ہر معمواس کی ہمدردی ہیں اُٹ جاتا ہے ای مرت میرے محترم بزرگو اور دو ستواجب معزے رسول کریم مطابقہ کا روحانی طرایتہ ہے کا تو

دوستوا پاوجرد کید ہر آدمی کی صورت اللہ ف اللہ بنائی، آواز اللہ بنائی۔ مزاج الک بنائی مزاج الک بنائی مزاج الک بنایا۔ طبیعتیں الک بنائی مجر بھی بعض او گول کا بعض سے جوزت سی کی آواز دوسر نے سے متی ہے۔ کی کا مزاج الح اور مرب سے ملتی ہے۔ کی کا مزاج الح اور طبیعت دوسر سے سے ملتی ہے۔ اور بعضول کا دوسر سے سے بچھ نہیں ماللہ نہ مزاح مان مانا سے من طبیعت دوسر سے سے متی ہے۔ اور بعضول کا دوسر سے سے بچھ نہیں ماللہ نہ مزاح مان مانا ہے من طبیعت متی ہے من طبیعت من شکل وصور سے ملتی ہے من اواز ملتی ہے۔

· لنکن اس میں کوئی حرت شبیں ، یہ تواملہ کی طرف سے ہے اور عالم ارواٹ میں بیہ

ے چکا ہے۔ جیم کہ صدیث میں ہے:-"اَلاَرُوَاحْ حُنُودٌ مُحِنْدَةً"

وہاں رہ طیس ساری کی ساری ایک ساتھ میں تھیں، وہان جس کو جس سے من سبت بوئی ایک ساتھ میں تھیں، وہان جس کو جس سے من سبت نہیں من سبت بوئی این کا یہاں میں آئیں میں جوز میں جن کے گااور جس کو جس سے منا سبت نہیں بوئی بیاں میں اس سے جوز میں جینے کااور نہ منا سبت ہوئی ---- لیکن اس میں کوئی حری نہیں۔ کوئی حری نہیں۔

#### • عصبیت بری چیزے:

حرن کہاں ہے؟ حرن اس میں ہے کہ جس سے مناسبت ہو اس کی ہا جن طر فداری کی جان ہیں ہے کہ جس سے مناسبت ہو اس کی ہا جن طر فداری کی جانے۔ یہ ہے قلااور انزائی کی جزراور جس سے من حبت نہیں اس کا جو جن ہے وہ بھی دہادی کرنا اور جن ہے وہ بھی دہادی کرنا اور دوس ہے آدی کی ناحق طر فداری کرنا اور دوس ہے کروپ کی جن تلقی کرنا اس کانام "عصبیت" ہے۔ اور یہ آدمی کو اللہ سے دور کرنے والی چز ہے۔

مناسبت کاہونا اور نہ ہو؟ اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعضوں سے ہوئی اور بعضوں سے ہوئی اور بعضوں سے ہوئی اور بعضوں سے نہوں کے بعضوں سے نہیں کہ جس سے سبی محبت کرتے ہوئے ہوئے کہ اور محبت ہوگی۔ کو محبت ہوگی۔ کو محبت ہوگی۔

### ايخ آب کو تحادو:

حضرت عمر فاروق کو جب حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ منایا تو بہت ی
وسیتیں فرہ کیں۔ اس میں ایک بات حضرت صدیق نے حضرت عرق سے یہ فرہ اُلی کہ
میں تمبارے اور ایساکام ذات ہوں جو تھکادیے والا ہے۔۔۔۔ اس وقت میں انتہ
پاک نے اپنے کرم ہے ہمیں اور حمہیں جو یہ کام دیا ہے یہ تھکادیے والا ہے۔ اگر کوئی

کرے --- اور آثر نہ کرے تو سامے وان پڑار ہے۔ کوئی ہو چنے والا کمیں کہ تو کیوں سامے وان پڑار ہے۔ کوئی ہو چنے والا کام ہے،
کیوں سامے وان پڑار بتا ہے۔ اور آئر آوی کر تارہ ہو تو خوب تھاو ہے والا کام ہے،
اس کام کے اندر اپنے کو تھاو ہے والا کامیاب ہے -- لیکن اس کا یہ مطلب بھی شہری کہ فیند بھی ہوری نہ کرے والا کامیاب ہے۔ بھی تندر سی باتی در تھنی پڑے گئی تندر سی باتی در تھنی پڑے گئی تاکہ ذیاد و کام کر سکے۔
تاکہ ذیاد و کام کر سکے۔

## ایسابھی ہے کوئی جسے بھی احیما کہیں:

حضرت معدیق نے حضرت عمر سے بول کیا کہ میں قود نیاسے جار ہا ہون اور پر کام تمہارے حوالے کررہا ہول اور یہ تحکاد ہے والا کام ہے۔۔۔۔اس کے بعد پر ایک بیری جیب ہات ارش وفر مائی۔ووشنے کی ہے۔ فرمای:۔ دور وور ایس فور فرمائی۔ووشنے کی ہے۔ فرمای:۔

"ا جبلك مُحِبُّ وأَبَغُضَكَ مُنَهِعَثُ" ببت سے آوی تم سے مبت كريں ہے۔ كبيل شے كه بال! اجما بوار يہ كام

حضرت عمر کے حوال ہو کیا۔ یہ دو کہیں سے جن کے مزان سے مناسبت مو گی ---

یور جن کو تمہارے مزان ہے مناسبت شیں ہوگی، انہیں بزی تاکواری ہوگی۔۔۔ وو ۔

مجس سے کہ ارے ارے مید کام ان کے حوالے ہو کیا۔ تحیک تبیل ہوا۔

تو چمر دوستوا جاری اور تمهاری کیا حقیت ہے؟ ہم کیوں یہ سمجمیں کہ سارے کے سارے کے سارے کے سارے کو سام کا میں۔ ایسا ہوگا تبیس۔

### • مشوره آپس میں جو ژکار وحاتی طریقه:

تو مزاج بھی الگ، صورت بھی الگ، آواز بھی الگ، دائمی بھی الگ، اب اس میں جوڑ یٹھائے کارو مانی طریقہ کیا ہے؟

دوستواوه به مشوره --- مشوره ایک بزی مجیب و فریب چیز ہے۔ ہر کام

مقورے بنت ہو۔ رسول کریم علی فی است ہیں:-خاخاب میں استخار وَمَاندِم مَنِ اسْتَشَادُ وَمَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ ہمیں ہے ہمر سول آکرم علی نے نے قرمائیں.-ہمیں نے استخارہ کیاوہ نقصال فیمل افخانے گا۔

> جس نے مشور و کیاوہ پشیان نسیں ہو گا۔ اور جو در میانی حیال جیے گاوہ متیان نسیس ہو گا۔

### • الله كي طاقت سب سے بري:

اور ہماری و خوت کیا ہے۔ نہیوں وہل ہے۔ ہماری و خوت بیت کہ اللہ کی حاقت اتنی بنائی ہے کہ سری کی ساری طاقت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ر محتلی اور اللہ ک فز نے استے ہوئی حیثیت نہیں ر محتلی اور اللہ ک فز نے استے ہوئی حیثیت نہیں ر محتے۔ فز نے استے ہوئی حیثیت نہیں ر محتے۔ فز نے استے ہوئی حیثیت نہیں ر محتے۔ فد ای حاقت کو تسلیم کر لور خد ای و استام کر نور خدا کے فزائے کو تسلیم کر لور خد ای و استام کر نور خدا کے فزائے کو تسلیم کر لور خد ای و استام کی دروجب آئے گی۔

جس طرح ب کسی اور ب بی جس الله کی مدوید دست آئی قیامت تک الله کی مدوید دست آئی قیامت تک الله کی مدو الله ک در ت آئی رہے گئی۔ اپنی ب کسی اور ب بس پر گھیرا نے کی ضرورت نبیس، ہم جس الله کے مان واللہ بندی طاقت والا ہے۔ کیا۔ مان والله بندی و والله ب کسی اور ب یس تمیں ہے۔ و والله بندی طاقت والا ہے۔ کیا۔ مقیم ہے زبین و آسون بن شخت اور بھر ایک خلم کے ذرایہ زبین و آسان کو توزو ہے گا۔

## • كن فتكون:

ووجس كام كو مرة عابتات مرف كبرويتات "بوجاؤا" توده بو جائلت. "افعها المرودُ إِذَا أَوْا ذَشَيْتُنَا أَنِم يَقُولَ لَهُ كُنِم فَيَكُونُ ""(ب٢٢) جس بات كالتَّدياك اردو فرمات بين أبروية بين "بويا" تووه بو جائل ب اً رئیس جلدی جلدی ہو جا تو وہ چیز جلدی جندی ہو جاتی ہے اور کہدویں کہ وجیے دھیے ہو جا، تو دہ چیز و چیے و شے ہو تی ہے۔

#### و نیایس و هیم و هیم ، اور آخرت مس جهت بث:

و نیایس عام طور سے اللہ تعالی و بھیے و بھی کرتے ہیں۔ آخر ت میں اند تعالی عام طور سے حبست ہوئے کرویں سے بہ طی جمیکتے کام کرویں سے۔

الله تحالی بہن وجی دھے کرتے ہیں۔ چاند وجی وجی بدا ہوتا ہے، سورج وجی دھی البوتا ہے، سورج وجی دھی البیس دن میں بنا ہے۔
وجی دھی اور ہت ہے۔ انہان فو مہینے میں بنا ہے۔ امری منطق سے در عمت سال میں بنا ہے۔ امری منطق سے در عمت سال میں بنا ہے۔ شاید کچھ و کوں کو ہمدی یہ بات عجیب کی گئی ہوکہ موادی سا حب پرا نے خیال کے آدمی ہیں۔ کہتے ہیں مرفی کا بچہ انتیس دن میں بنا ہے سے حالا نکد اب تو چند مینوں میں مرفی کا بچہ بیدا ہو جاتا ہے۔

تودوستوالیہ غیر عابت النسب بچہ ہوتا ہے۔ اس می دو عضر قبیل ہوتا جو عابت النسب بچے میں ہوتا ہے۔ مرفی کادو بچہ جو ڈائز یکٹر مرفی کے پروں کے بیچے سے لکٹ ہے۔ اس میں جو ہات ہو آئز یکٹر مرفی کے پروں کے بیچے سے لکٹ ہے۔ اس میں جو ہات ہو آئ ہے مشینوں کے ذریعہ بن کر نکلنے والے بچے میں قبیل ہوتی۔ دورو کھا ہو کھا ہوتا ہے۔ اس میں دویات قبیل ہوتی جو ہات اطری چیزوں کے اندر ہوتی ہے۔ سے لیکن بہر کیف پھر مجی بچھ دیم تو تھی ہی ہے۔

و نیاش الله پاک ہر کام کرتے ہیں وجھے وجھے۔ زیمن و آسان کوچے وال بھی ہنایا۔
اور حفر ت انسان کو، زیمن بھی وفن کرنے کے بعد پھر اے قیامت کے وان افعا کمیں

مے ---- سیمن آخر ت بھی الله پاک ہر کام جھپ بیٹ کریں ہے۔ وودھ کی نہریں
حیات بٹ ، شہد کی نہریں حبث بٹ جنتی جو ما تھے گااس کو حبث بٹ سطے گا، ویر شہل

مك كي لروبال كام كام جست بت بوكار

پہلا صور پھو تکا جھٹ ہے سب مر جائیں گے۔ دوسر اصور پھو تکا جھٹ ہیں سب زندہ دو جائیں گے۔ دوسر اصور پھو تکا جھٹ ہیں سب زندہ دو جائیں گے۔ یہ نہیں چھوٹ پچہ جیسے دھیرے و میرے جوان دو تا ہے۔ ایسا نہیں دو گا۔ مب ایک و م سے بالکل زند در اور ایک و م سے جنت کے اندر نعمتیں اور جہنم کے اندر تکیفیں۔ ہم کام وہاں کا مجمل ہنا اور ہم کام یہاں کا و چھے و جھے۔ لیکن بعض مر جہ الفتہ پاک اپنی قدرت کو دکھانے کیلئے دنیا کے اندر بھی کاموں کو جھٹ ہا ہو گھڑا موں کو جھٹ ہا کہ دو ہے دیتے جس موشی مایہ والسلام نے دنداؤ الوار دو بات میا۔ اور ہم کو گھڑا

### الله کے سامنے رونا، ایمان والوں کاسب سے بڑا ہتھیار:

اور جہت ہے کرنے میں کیا ہوت ہے باس میں ایمان والوں کی مدو ہوتی ہے بہی ایمان والوں کی مدو ہوتی ہے بہی ایمان والوں کی مدو ہوتی ہے بہی ایمان والوں کی مدو ہوتی ہے ہیں وید است کرتے ہیں وید خوب مارے ہے ایمان والے ہو ہر وقت مجاہدہ خوب مارے ہے کئے وولوں جموڑا وجشہ سے مدید سے مدید سے مدید کے ایمان کا مجاہدہ یہ داشت کمیا۔

مگريدر كے اندر مجاہرہ

یہ بے سر و سامان اور تھوڑے سے لیکن ان کے پاس جو سب سے بزی طافت ہے، دوائقد پر یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ انڈ سے انڈل ہے کہ اے اللہ! تی ہے، یہاں تو کوئی کی نہیں ہے۔

### كرنے والے اللہ ہيں:

فلاہر کے اندر کچو و کھائی نہیں و بتا۔ ابو جہل کا مجھ یہ سمجھ تھا کہ بس تھوڑی و ہے اور ہے ، زیادہ و یہ نہیں۔ گھر کریں کے بہت ہوا کھاتا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کرنے والااللہ ہے۔ ہم اور مسلمان جو ہیں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کرنے والااللہ ہے۔ ہم اللہ ہے اللہ کے جابدہ کے بعد جو مدد آئی مہم ہے۔ آئے اللہ کے جابدہ کے بعد جو مدد آئی مہم بہت ہو اور ایمان والون نے اللہ کے مہم کی کگر ابو جہل کے بحث پر ڈال تو وہ آگھ ہی ملے رہے اور ایمان والون نے اللہ کے کہنے کے مطابق ان فریر ہے ہو وہ وہ اللہ کے سر بھوڑوں کا آپریشن ہو کیا اور ان کے سر بھاور کی بھر ہے بھوڑوں کا آپریشن ہو کیا اور ان کے سر بھاور کی بھرے وہ ہوں ہی کہ آخر یہ ہوا بھا کہ جارہ وہ ہوں ہی کہ آخر یہ ہوا بھا کہ جہاں کہ آخر یہ ہوا ہوگا ہے۔ اور وہ سوچ رہ ہی کہ آخر یہ ہوا ہوگا۔ اور وہ سوچ رہ ہیں کہ آخر یہ ہوا ہوگا۔ اور وہ سوچ رہ ہی کہ آخر یہ ہوا ہے کہ دیم ہے گھر اور ہوا کہ اللہ جی کہ بین ہو گھر قات سے دھو کہ ہم نے جا وہ اللہ اللہ جی ، گھر قات سے بھر نہیں ہو تا۔

## میرے لئے میرااللہ کافی ہے:

برقص میں بی دکھائی ویٹ ہے، نمرود کہتا ہے: " MY ORDER اور کہتا ہے۔ " MY ORDER اور کی تقاوہ ہاؤ یا تھا۔
اس نے کہا کہ میں نمرود کی ان اول کا تو پلک جو ہوگی وہ بھی نمرود کی بات مان نے کی اس نے کہا کہ میں نمرود کی ان اول کا تو پلک جو ہوگی وہ بھی نمرود کی بات مان نے کی اسلام سے آگ جائے ہاکہ اس میں ایرا ہیم کو ڈال دو۔ لیکن حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کا ہتھیار کیا تی ۔ ؟

"ميرك لتي ميراالله كافي ب"

ووستوا الله پر توکل، بد بری بعاری چیز ہے۔ بھار کام کرنے والوں کو تفوی اور

توکل تک پہنچٹا ہے۔ جب آدمی و خوت کاکام کرے گاتب ایمان کی جزید کی اور برابر و خوت دو کے تواس میں ایمان کاپائی جے گا گھر دین کا ور شت ہے گا جس تو خاہری اعمال بدلیں ہے ، جماز پر حس سے ، روزے رسمیں اعمال بدلیں ہے ، جماز پر حس سے ، روزے رسمیں سے ، وزر رسے ، وزرے رسمیں سے ، زکو تا ویں ہے ، وزر کر یں ہے ۔ اچھی ایمان کریں ہے ۔ ایمان کریں ہے ، معید وں کو تا یاد کریں ہے ۔

## ظاہری اعمال مقبول بھی اور تا مقبول بھی:

سیکن لوگول کے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں ایہ تو ہوتے ہیں کہمی مقبول اور کہمی تامقبول ۔ جمعی تو اللہ کے یہاں تبول اور مجمی رو۔ نماز دو نون طرع کی ہوتی ہیں۔ ایک نداز جنت میں لے جاتی ہے:۔

"قدا أَفَلَخ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِبْن هُمْ فِي صَلُوتِهِمْ خَاشِعُونَ"" (ب١٨)

کامیاب ہو سے وہ مسلمان چو اپنی نمازوں کو خوب خشوع و تحضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

ميكن ايك فمازوه موتى برجهم من لے جاتى ہے:-

"فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِيْنَا الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلُوبِهِمْ سَاهُوْنَ ۖ الَّذِيْنِ هُمْ يُرَآ وَٰنَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۖ "

ایے نمازیوں کیلئے بری فرانی ہے جواٹی نماز کو بھل بیٹھتے ہیں ( نیمی ترک کردیتے ہیں) جوائی کرتے ہیں۔ کردیتے ہیں اور ایکاری کرتے ہیں۔ در ضرورت مند کو معمولی استعالی چیزیں بھی نہیں دیتے۔

روزو بھی دوطرح کا ہو تا ہے۔ جنت میں لے جائے گالور جنم میں لے جائے گا شہید بھی دو طرح کے جائے گا شہید دہ جو جنم میں اور ایک شہید دہ جو جنم میں دو طرح کے۔ ایک شہید دہ جو جنم

یں جائے گا۔ تی بھی دو طرق کے ہوتے ہیں۔ حافظ بھی دو طرق کے ہوتے ہیں۔ ایک مافظ دو کہ "افر آ فاز نقی "پڑ متا جا اور جنت کے درجوں میں ج حتاج -- اور بہت سے قرآن کی علادت کرنے والے ایسے میں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔

تو جینے فاہری المال ہیں وود وطرع کے ہیں۔ مقبول یا مقبول۔ لیکن اب ایک طرف متعین کرنا ہے۔ کو بیل اللہ کی خوبیل طرف متعین کرنا ہے۔ کہ قبول ہو جا کیں۔ تواس کیلئے کیا کرہ پڑے گا؟ اندر کی خوبیل منافی پڑیں گی۔ جنہیں صفات ایمانیہ کہتے ہیں۔ اور وہ تقوی اور توکل ہے۔

## و دوبنیادی چیزیں تقوی اور توکل:

بھر ایک مرحبہ سنواد موت وہ کے توامیان کاپائی ملے گا، ظاہری اعمال بنیں کے۔
اور ہراہر و موت دیتے رہو ہے توامیان کاپائی مانارہ کا۔ پھر اندر کی خوبیاں بنیں گی۔
جس کانام" صفات ایمانیہ" ہے۔ اور وہ تقوی اور توکل ہے۔

ایک مرجبہ پھر سنواو عوت کا کام برابر اصولوں کے ساتھ ہو تار ہا۔ ایمان کوپائی مرجبہ پھر سنواو عوت کا کام برابر اصولوں کے ساتھ ہو تار ہا۔ ایمان کوپائی مرب تو تے رجب کے اور انشاء اللہ صفات ایمان بیدا ہوگا۔ جبر انشاء اللہ تقوی اور توکل پیدا ہوگا۔ صبر پیدا ہوگا۔ احسان کی کیفیت پیدا ہوگا۔ بھر انشاء اللہ تون متبون ہو ہے گا۔ وراست اللہ کی سابت سے گا۔

الذكتِ بين ٠

"أنَّ الله مع الضَّايريِّي" (")

ب الكسال مم أن في والوال مد والحد بالم

"وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِيْنِ" (بِ١٠)

مور جان او کہ اللہ ساتھ ہے در ف والوال کے۔

"إِنَّ اللَّهِ مَعَ الَّذِيْنِ الْمُتَوَا وَالْذَيْنِ عَيْمَ مُحَسِنُوْنَ"(بِ ١٤) الدّان کے ساتھ ہے جوہر ہیر گار ہیں ہور ہو نیکل کرتے ہیں۔ "وَانَّ اللَّهُ لَمْعُ الْمُحْسِنِيْنَ "(21)

جباں جبال اللہ نے "مع" کا ذکر کیا ہے (لینی میری حمایت --- می تہارے ساتھ ہوں) تو وہاں اندرونی صفات کے ہارے میں کہا ہے۔ ظاہری اعمال کو نہیں کہا۔

الله في الماء-

ان الله مع الفضلين - مع الفزين - مع الطائمين الله مع الطائمين الله مع الفائمين الله مع الفائمين الله مع الفخال الله المحارد و الورد مع المحارد و الورد كرا المحار المحارد و المحارد و المحارد و المحارد و المحارد كرا و الورد كرا الورد مرا محارد كرا و الورد كرا المحارد و المحارد كرا و الورد كرا المحارد كرا مع المحارد كرا و الورد كرا و

کام کرنے والوں کو صفات ایمانیہ تک پہنچاہے۔ اور صفات ایمانیہ بعنی تقوی اور تو کی ہے ایمانیہ بھی تو کی اور تا ہوا ہے۔ کوئی آدمی وعویٰ سے تبیس کہہ سکت کہ میں اندر سے بناہوا ہوں۔ آخر تک فکر مندر بتایا ہے گا۔

یہ دو بڑی خوبیاں ہیں تھوی اور توکل کیونکہ اعمال ایمانیہ کوساری دنیاد کچہ رہی ہے کہ یہ آوی تعلیم کے طلقے میں بیشتاہے ، ذکر کرتا ہے ، تااوت کو تاہمہ نماز پڑھتا ہے ، صدقہ کرتا ہے ، خیرات کرتا ہے ، کھانا دیتا ہے ، دوسر وال کا قرضہ اوا کرتا ہے۔ یہ سب دیکھائی دیتا ہے۔

لیکن سفات ایمائیہ میا اندر کی چھی ہوئی چنے ہے۔ تعوی اور وکل اندر کی چنے ہے۔ اندر کی چنے ہے۔ میں مدو تے اندر کی چنے میں مدو تے ہے۔ ۔۔۔۔ یہ جو نمیں مدو تے ہے۔ ۔۔۔۔ یہ جو نمیں مدو تے

قرآن مجرا ہوا ہے اور سیاب کے متعلق جوتم ساری نیمی مدو سفتے ہو۔ اور تا ہیمن کے ساتھ جنتے ہو۔
ساتھ جوساری نیمی مدو سفتے ہو، اور جنتی لیمی مدواللہ کے بعد والوں کے ساتھ سفتے ہو ۔
۔۔۔۔ وہ نیمی مدواللہ پاک قیامت تک کرتارہ کا ۔۔۔۔۔ لیکن اس کیلئے ضروری ہے کہ وجوت کی فضا ہو، ایمان کا پانی ہو، ظاہری اعمال بنیں اور صفات ایمان یعنی تقوی اور قال ندر آئے۔

### جماعت کاکام ، دنیا کے کونے کونے میں:

الله فی قدرت سے اس کام کو نعبی مدو کے ذریعہ دیائے کون کونے تک پہنچالا۔

اللہ منال ، بھر و بیش ، فین ، فیوزی لینڈ ، آ سر یلیا ، امریکہ ، افریقہ ، جاپان ، کمبوڈ او تھائی بینڈ ، سنگ پور ، طیعی ، اندو نیشیا ، ادارات ، فلین کے سارے ممالک ، شام ، استبول ، کنوا ، بور چین ممالک ، کیلیفور نی ، فرانس ۔

الله ف این فضل سے ہر مبکہ جماعت کو پہنچادیا۔ اب ہر مجکہ "الله آہر والله آبر" کی آوازلگ رہی ہے۔

فرائس کے اندر دوہ ارمقام پر می وقت نمازیں جو رہی ہیں۔ اور اس میں اللہ اکبر "کی آونز نگ رہی ہے وعوت کی اس محنت سے اللہ نے اتا فضل فرمایا۔ اتا فضل فرمایا۔ اتا فضل فرمایا کے اندر کے پائمت بھی "اللہ اکبر "کہتے ہیں۔ پائی والے جہاز کے پائمت بھی "اللہ اکبر "کہتے ہیں۔ پائی والے جہاز کے پائمت بھی "اللہ اکبر "کہتے ہیں۔ پائی و مرایکٹر بھی اللہ اکبر "کیتے ہیں وہاں پر قیم ایکٹر بھی اللہ اکبر "کی آواز لگار ہے ہیں۔ قیم ایکٹر بھی جار مہینہ لگا کر "میا ہے۔

## 🗢 ہم ہے یارومدو گار نہیں ہیں کیکن ...

مب سے پوااللہ زمین و آسان کو پیدا کرنے والداللہ، موسی علیہ السلام کی نیبی مدد کرنے والداللہ، موسی علیہ السلام کی نیبی مدد کرنے والدائلہ، میدال بدر میں مدد کرنے والدائلہ، میدال بدر میں مدد کرنے

وا الأله ـ

روستوائیادہ آن ہمیں ہیارومدوگار چھوڑوے گا السسے نیکن ہماس کی ڈات پر مجرور یو کریں۔ اپنے اندر تقوی اور توکل تو پیدا کریں۔ اپنے اندر میدیقین تو پیدا کریں کہ کر تاد ھر تااللہ ہی ہیں۔ونیا کی محکوتی ہے کچھے نہیں ہوتا۔

### • ساری محکوق اللہ کے قبضر قدرت میں:

رری کلوق الله کے قابو کے انھر ہے۔ الله فائل ہے۔ ماری چنزیں کلوق بیں۔ اور کلوق فائل ہے۔ ماری چنزیں کلوق بیں۔ اور کلوق فائل کے قابو میں رہتی ہے۔ آگ بین کی الله کے قابو سے سی بھی آل ہر ایک کو جلاؤالے آگ معرت ایراہیم سے السنام کو نہیں جانا کی اور حفرت ایراہیم سے السنام کو نہیں جانا کی اور حفرت ایراہیم سے السنام نو یاائی کو نہیں جانا کی۔

مسيلمه كذاب كى نبوت كى منطق جب نهى جلى الواس في حدرت ابومسلم خويمانى كواخلا اور الله مي وال دياله كين الله المبيل مني جلاسى واس لئه كه الله ياك في الله كاروي في بدل وي تحى

اس کے بعد مسیمہ کذاب اور پریٹان ہوا۔ اور اس نے کہاکہ یہ آومی اگر یہاں رہا تو میری نبوت کی منطق قبیس جلے گی۔ توانیس افعائر ہاہر نکال دیا۔

"وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ آزْضِنَا أَوْ لَتُعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا فَاوْحَى النَّهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنُ الظَّالِمِينَ وَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنُ الظَّالِمِينَ وَلَنْسَكَنَّنُكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ هِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَلَنْسَكَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ هِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَيْدِ "(ب17)

یعن ہے ایمانوں نے نہوں سے کہا کہ یا توجہ راد حرس قبول کرو، نہیں تو ہم تم کو اسپنے دیش ہے ایمانوں نے نہیوں سے کہا کہ یا توجہ راد حرسے میان ہے دیش سے مطال دیں ہے جمن کا یقین اللہ پر نہیس تھا اور جو نظاہر پر یقین کرنے والوں والے متحدان ہے ایمانوں نے ہر زمانے میں نہیوں سے اور نہیوں کا کام کرنے والوں

ے کہاکہ یاتو ہمارا و حرم قبول کرو، نہیں تو ہم تمیں اپنے ویش سے نکال ویں کے ---- بہاکہ یاتو ہمارا و حرم قبول کروی کے اور ---- بب انہول نے یہ کہاتو آس نی و می آئی کہ ہم ان سب کو بہاو کر دیں کے اور ان کی جگہ تم کو بسائیں گے۔

"فَأُوْحِيَّ الَّيْهِمْ رَأْتُهُمْ لَنَهْلِكُنَّ الظَّالِمِيْنَ وَلَنْسُكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ"(بِ٦٣)

یہ آیٹیں پڑھ پڑھ کر ابو جبل کے جمع کو ٹٹنیں توان لوگوں نے کہا کہ یہ تو پرانے قصے ہیں ---- گھراللہ نے بدر کے اندر فیبی مدد کر کے بتار توسیہ کی آتھ میں کمل منٹی۔

"فَاوْحِيِّ الْنِهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنُ الظَّالِمِيْنَ وَلَنُسْكِنَنُكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ"(ب١٣)

الفدنے نبیوں کے مانے والوں کو بسایا۔ نوع نعیہ السلام کے مانے والے بس مجے۔ ہود علیہ السلام کو مانے والے بس مجے۔ ہود علیہ السلام کو مانے والے بس مجے۔ معالی ملیہ السلام کے مانے والے بس مجے۔ شعیب علیہ السلام کے مانے والے بس مجے۔ شعیب علیہ السلام کے مانے والے بس مجے۔ شعیب علیہ السلام کے مانے والے بس مجے۔ اور ماتی سادے مالی ہو مجے۔

اورانشكايه ومده قيامت تك كيلئ بهد ليكن كب؟ " ذلك لفن خاف مقامي وخاف وعيد مه (١٣)

یہ اس کیلئے ہے جو تی مت سے وان میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری د ملکیوں سے ڈرے۔ اورا بینا ندر فکر آخرت پیدائرے۔

### • سارے عالم کے متلوں کاحل:

توسارے عالم کے مسلول کا عل کیا ہے؟ -- خوب قیامت کا تذکرہ خوب آخرت کا بولناور سناکہ اتنابولناور سناکہ اسینے بھی ول میں

ار جائے اور دو سرول کے ول بی بھی اور جائے۔ یہاں کک کہ اور کی زندگی احکام خداوندی پر جاری موجائے۔ نمازی بھی جانو موجا کیں۔ زکوۃ بھی جانو موجا کی اور موت ہوتے تھوی اور توکل تک بھی جاکھی۔

میرے محترم و متوا چی طرق سمجو لو اید بات پوری و نیا کے اندر چلائی ہے۔ کر سری مخترم و متوا چی طرق سمجو لو اید بات پوری و نیا کے اند نے ابنا فیصلہ تاوید کر محمد رسول مختلے وفل زندگی اگر تمباری زندگی جس ہوگا۔ تو میر افیصلہ تمباری تمایت جس ہوگا ۔ تو میر افیصلہ تمباری تمایت جس ہوگا ۔ تو میر افیصلہ اس کے خلاف ہوگا۔ اور جب اللہ کا فیصلہ اگر حمایت جس ہوگا تو اگر چہ ساراسان جس ہی اجر بی خلاف ہوگا۔ اور جب اللہ کا فیصلہ اگر حمایت جس ہوگا تو اگر چہ سرراسان تکیفوں والا ہوگا نیکن انڈ اس کے اندر کا میاب کریں گے۔ حضرت ایرائیم علیہ السلام آئل جس قالے جز ہے اس ساراسان تکیفوں والا ہوگا نیکن انڈ ایس سے اندر کا میاب کریں گے۔ حضرت ایرائیم علیہ السلام آئل جس قالے جز ہے ایرانسان تکیفوں والا ہوگا نیکن انڈ کا فیصلہ حمایت جس ہوگا۔ ایرانس کا فیصلہ حمایت جس ہوگا۔ ایرانس کا فیصلہ حمایت جس ہوگا۔ ایرانس کا فیصلہ حمایت جس ہوگا۔ اندر کا میاب کریں ہے۔

والشيف كياكياك المسكى وي في بدل وى:-

"قُلْنَا بَانَارُ كُونِيْ بَرْداً وُسَلَاماًعَلَى ٓ اِبراهِيْمَ وَأَرَاكُوْابِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسِرِيْنَ"(ب17)

ہو ہے ہے کہ ویا کہ شندی ہوجا۔ آگ شندی ہو گئے۔ اوان لو کون نے ایراہیم میداللام کے بارے میں جو بالان منائے تھے۔ووسب نیل ہو گئے۔

### • الله كي شان:

 سیکن اللہ کی شان ہے ہے کہ اس نے ہم بنائی اور وود شمن کے ہتھ میں پہنے گئی۔
جب بھی ووائقہ کے تھم سے باہر جبیں نکل بب وشمن نے معفرت ایراہیم علیہ
السلام کو آگ میں ڈالا تو ہم انہیں نبین جلاسک کیونکہ اللہ نے آگ سے کہد دیا
"شفنڈی ہو جا" تو وہ نفنڈی ہو تی۔

### • حضرت خالد كاب مثال يقين:

معزت فالد میدان جہادی ہیں۔ سامنے جوافتہ کے دشمن تھے ،ان کے پاس زہر کی شیشی تھی۔ معزت فالد نے پا میم ہاریں کی شیشی تھی۔ معزت فالد نے پا میماک است کیوں لئے ہو۔ وہ بولے کہ اگر ہم ہاریں کے توریز ہر کھا کر مر جا تھی کے تمہارے قابویں نہیں آئیں کے اور کہا کہ یہ ایساز ہر ہے کہ اگر کو کی ایک قطرہ بھی فی لے تو وہ مر جائے گا۔

"بِنَمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَعَضُّرُ مَعَ إِنْهِهِ هَيُّ فِي الْارْضِ وَلَا فِي السَّفَاءِ. وَهُوالسُّمِيْعُ الْعَلِيْمُ"

یہ دعا پڑھی اور پی لیا۔ مرے نہیں۔ وہ سارے جیرت بھی پڑھئے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ حضرت خالد کے ول ورماغ میں بیٹا ہاتھا کہ موت وحیات اللہ کے باتھ میں ہے۔ زہر سے کچھ نہیں ہو ؟۔

### ضروری تنبیهه!

لیکن دوستوامیری اس بات کوس کرتم زہرنہ چنے لکتار اس لئے کہ ہم کوافلہ نے مکنف بنایا ہے کہ ہم کوافلہ نے مکنف بنایا ہے نظاہری اسباب کا۔اور اللہ پاک نے ممکنف بنایا ہے نظاہری اسباب میں لکنے کا تھم

بھی دیا ہے اور ویکھوا یہ جتن واقعات فدائی فیمی مدو کے جی ان کے بارے میں بمیشہ یاد رکھو کہ فدائی فیمی مددانسان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ فیمی مدداللہ کے قابو میں ہے۔ جب اللہ پاک فیمی مدد کرنے پر آتے جی قووہ جرت الکیز کام کراد ہے جی۔ جس طرح حضرت خالہ ہے کرادیا۔ کہ انہوں نے زہرتی سیاور مرے نہیں۔

## و جو جان ما گو توجان ديدس

جمنرت ابر بیم علیه السام اگر نم وو کوخدا کا بینا کہتے تو وہ ایک میں نہ ڈالٹا۔ لیکن پیم جنم کی آئٹ میں جاتا پڑتا۔ حصرت ابرا بیم علیه السلام نے اپنے آپ کو آئٹ میں ال دیار اللہ نے آئٹ محندی کردی۔

## قیصرو کسری مجمی قفراشخے:

الله قادر مطلق بیندالله کامیاب کرئے پر آج کیں آونکای کے نقوں بین بھی کامیاب کردیتے ہیں۔

صحابہ کرام کے مکان چھوٹے، کیڑے ان کے موتے اور وہ مجوری کھا کرزندگی مزیم نے والے الیکن ان کے مقالبے میں بزی بزی حویلیوں والے قیصر و کسری تعراصے

## کام کرنے والے دوستوں میں توکل کی صفت ضروری:

و وستو! توکل کی صفت ہمارے کام کرنے والوں میں پیدا ہوئی چاہئے۔ اللہ تعالی خود کہتے ہیں کہ میں مشرق و مغرب کا نظام چلانے والا ہوں۔ لبندا تم لوگ مجھ ایک اللہ کی عبودت کرو اور جھ ایک اللہ کی عبودت کرو و اور جم ایک اللہ کی عبودت کرو و اور جم ایک اللہ کی بات مانو۔ اور تمبارے جو کام ہیں ، وہ میرے حوالہ مروداور تم این کا مول کا مجھے و کیل ہماوہ سے جب مشرق و مغرب کے کا مول میں

کر تاہوں تواگر تم مجھے اپنے کا موں کاو کیل بناؤں سے تو کیا میں تمہارے کا موں کو نہیں ہناسکوں گا۔

الله خود كبتائه -

"رَبُّ الْهَشْرِقِ، والفغرب لآالة اللهو فاتّحده وكيلاً"(ب٢٩) مشرق ومغرب كانقام الله جلات بير سوائ الله ك كون عبادت ك قابل نيسنداور بات الله كم ان عبد

اوررسول كريم خَلِيْنَةً كَا يَاتَمَا ثَلْبَ بَالْحَالَةُ لَا يَاتُمَا ثُلُبُ بَالْحَالُ اللَّهِ الْمُلْكُمْ لَهَدُونَ "

اور سخا بہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے طریقے پر چان ہے۔

## توکل کی حقیقت:

وکل کا ظلامہ بیہ ہے کہ انقد کی ہات مان کر کام کرنا۔ توکل کے معنی پکھ نوگ بیر سمجھتے ہیں کہ کارو ہار مجمور دیاجائے بیر فلا ہے۔ بہتول سے بیر فلطی ہوئی۔

### توکل ہرایک میں تھا:

معابہ دو طرح کے تھے --- کاروبار کے ساتھ دین کاکام کرتے تھے،اورایک فتم اسحاب صغه کی تقی ان کوکاروبار کاوقت نہیں ماناتی -- تو معابہ دونوں فتم کے ملیں کے۔ کاروبار کے ماتھ دین کاکام کرنا اور بغیر کاروبار کے دین کاکام کرنا کو میں تھا۔ اور کسی نے سستی کی بناویر دین کے کام کو میموز انہیں۔

## کاروبار میاؤس کی زنجیرند بنے:

كار وباريول كے توكل كے ساتھ دوياتكى بونى ما بىكى۔ ايك توكار بار مى حلال و

رام کو دیکھیں۔ ہمیے کے کم زیادہ ہونے کون دیکھیں۔ اور کارو باریوں کیلئے دوسری
بات یہ ہے کہ جب دین کے تقاضے آئیں، اور اللہ کا تھم آئے آؤید کاروبار رکاوٹ نہ
ہے --- چیے غزو وَ تبوک، کاروباری میز ان میں اللہ کا تھم آیا توکاروباری میز ان
ان کیلئے رکاوٹ نمیں بنا۔

فزد وَ خند ق ہو یا غزد و اصد بنب ہمی ہی کر یم منطقہ نے محابہ کو آواز دیا تو صحابہ ایک دم سے تیار ہو گئے۔ انہوں نے مجمی کوئی عذر نہیں کیا۔

## آج مسلمان حضور کے طریقوں کود حکادے رہاہے:

خود حضور نے کس کس طرح کی تھینیں پر داشت کیں، اور صحابہ کر امر کتنی بڑی تعداد میں شبید ہوئے تب یہ دین آئم کک پنچا -- حضور کا الما ہوا برارادین آخ من رباہے۔ حضور کا طریقہ مث رباہے۔ کشور کا طریقہ مث رباہے۔ کین اس پر جن دین والے تو کون کے، روٹ دانے بھی نہیں ہیں۔ جس پاک دین او رپاک طریقے کیلئے رسول نے دیکے روٹ کی کی نیک میں ہیں۔ جس پاک دین او رپاک طریقے کیلئے رسول نے دیکے کی اس کا دو با کی دروحانی طریقہ مسلمانوں کے کھروں سے دیکے مار باہے۔

مسلمان کے کاروبارے حضور کا طریق دیکے کھار ہا ہے۔ شادیوں بی حضور کا طریق دیکے کھار ہا ہے۔ اس کے چروں طریقہ دیکے کھار ہا ہے۔ اس کے چروں سے دیکے کھار ہا ہے۔ اس کے چروں سے دیکے کھار ہا ہے۔

ميرے دوستوايد بہت زياد ورونے كى چيز ہے۔

## • رسول کر یم علی کے کر یمانه اخلاق:

میرے محرّم دوستو! --- رسون کریم منطقہ دس ہزار کا مجمع کیکر مکہ ہیں فاتحانہ واضل مورہے ہیں۔ لیکن شاعی جادو جلال کے ساتھ نہیں۔ بلکہ اخلاق کر پہانہ ئے ساتھ اور ہاری تعالی کی شکر تزاری کے ساتھ آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے کئے۔ آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے کئے۔ آپ نے بیاں پر جا کر درد بجری و مائیں مائٹیں کہ اے اللہ انسانیت کا درو تھا۔ آپ نے دہاں پر جا کر درد بجری و مائیں مائٹیں کہ اے اللہ اس انسانیت کا تیرے سے تعلق ہو جائے تاکہ یہ جہم سے بچکہ بنت میں جلی جائے۔

سفارہ مشرکین یہ سمجد رہے تھے کہ اب تو مسلمان اکیس سال کا سار ابدا کیں سے کہ دول سے سکے سکے سکے سام کا سار ابدا کیا جائے گا۔ خول سے سے سکے سے کا میں ہوگا ہوئے گا۔ خول رہن ہوگی ۔

الیکن حضور علطت نے فرمایا کہ کسی مختص کو جو خدااور رسول پر ایمان الدیے۔ یہ جائز شیمی کہ وہ و خدااور رسول پر ایمان الدیے۔ یہ جائز شیمی کہ وہ کہ میں خوٹریزی کرے ،اور انسان تو انسان کسی سر سبز در خت کا بھی و ناجائز شیمی ۔اور آپ نے اعلان فرمیا:-

"لأنظريب غليكم البزم إذهبوا فأنتم الطلقان" آن تم يركون المت تبين "جاؤتم سب آزاد بور

میرے محترم دوستواجب ہم اخلاق پر تیں ہے تو قلوب انسان اللہ کی طرف پلٹا کھاتے مطلہ جا کمیں ہے۔

## اخلاق كريماندے بنده كا پقر جيباول موم بوعميا:

ابوسفیان کی بیوی منبہ کی بینی بندہ مجس نے حضور نی کریم منطقہ کے پہلا حضرت امیر حزہ کے ناک کان کائے ، آنگھیں نکالیں مین جاک کر کے جبر نکالاور اس کو دانتوں سے بہایا تھا۔ وہ بھی اسلام قبول کرنے اور جمنور کی بیت قبول کرنے کیلئے آگے بیٹھی و کول کرنے کیلئے آگے بیٹھی و کول کرنے کیلئے آگے بیٹھی دی میں میں کہا کہ کل تک تو تم بہت شور مجاتی تھیں میں میں سے کریے

جو بس محنة من حميس كيابو كميا؟

ہندہ نے کہا کہ جب بیدوس بڑار مسلمانوں کا جمع کھ کے اندروافل ہوا تو یس نے

اپنے گھر کاوروازہ ہند کر لیابور میر اخیال تھا کہ تیرہ سال کھ کے بور آنھو سال یدینہ منورہ

کے آبیس سال کا بدلہ مسلمان ہم ہے لیس تے۔ خوب فحل کریں تے۔ مکہ جس خون کی

ندیاں بہدری ہوں گی اور لا شیس اس کے اندر تزپ رہی ہوں گی۔ بیہ مور توں کے

سرتھ بدکاریاں کریں ہے۔ وحول ہجائیں کے چرافاں کریں کے سید میراؤ ہمن تھا۔

لیکن دات کا بڑا حصہ گذر کیا۔ کہیں ہے دونے کی آواز نہیں آئی۔ میں نے چیکے

سرتھ بری ہوئی کہ آبیس سال کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا۔

بہت جبرت ہوئی کہ آبیس سال کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا۔

سیکن نه توچ امال ہے۔ نه گانا ہواتا ہے۔ نه سمی کو عمل کررہے ہیں اند سمی کی مصمت لوث رہے ہیں اور یہ سارا جمع کیا کہاں؟

جی خانہ کھید کے پاس کینجی تو دیکھا کہ سارے کے سارے مہدت جی کھے او نے بیں اکوئی طواف کررہ ہے اکوئی نمازیز مدر ہاہے اکوئی تلاؤت کرر ہاہے۔

### گالیاں من کر دعا کیں دیں:

ہندہ کہتی ہے کہ میری ہوری زندگی کے عمل گزر گئے۔ لیکن حرم کے اندراتی مہدت ہوتے ہوئے جس نے آئی زندگی عمل کمی نبیس ویکمی، جتنی آئ کی رات مہدت ہوئے ہو ہے عمل نے آئی زندگی عمل کمی نبیس ویکمی، جتنی آئ کی رات مہدو گئ اور سارے دہاڑیں ار ار کر رور ہے تھے ۔۔۔۔۔ میں توب بدوعا کمی ویں کے بیت اللہ پہنچ جیں توجو ہم نے ان کو اکیس سال ستایہ ہے یہ خوب بدوعا کمی ویں کے بیت اللہ بال ہو گئی ہے اللہ اور کو سے جمل کتائی ستایا ہو ، کین اے اللہ اور کو سے جمل کتائی ستایا ہو ، کین اے اللہ اور کو سے جمل کتائی ستایا ہو ، کین اے اللہ اور کو سے جو کہ اللہ اور کی کہنے ہے ۔۔۔۔۔ کین ہے اور کے جیل ہے ۔۔۔۔۔ کین اے اللہ اور کو سے جو کہ ایک جہنم کے عذاب سے یہ لوگ بھیں۔

اے اللہ! توان مے والوں پر کرم کرو۔ رور و کربیرو عائیں کرر ہے تھے۔

مندو کہتی ہے کہ میراول بھر عیااور جھے یقین ہو گیا کہ یہ نوگ سوائے ہماری بھلائی کے اور بھی نمیں جا ہے۔ پھر رسول کر بیم منطقہ کی خدمت میں منی اور اسلام تبول کیا اور کیا منطقہ کی خدمت میں منی اور اسلام تبول کیا اور کیا کہ آپ کے خیمہ آپ کے ہم اور آپ کے کام سے بدتر میر سے نزد کے کوئی خیمہ اور کوئی کام نہ تعالی کیان اب آپ کے خیمہ آپ کے مااور آپ کے خیمہ آپ کے مااور آپ کے خیمہ آپ کے مااور آپ کے کام بڑے بڑو کی کام نہ تو کہ خوب نہیں ہے۔

تو میرے محترم دوستوا جب ہم اخلاق پر تیں گے تو قلوب انسانی اللہ کی طرف پانا کھاتے جائیں ہے۔ پانا کھاتے جلے مائیں ہے۔

## قابل قدر افریقی وامریکی بھائیو!

ہمیں آپس کے اندر بھی ایک و سرے کے ساتھ اطلاق پر تناہے۔ یہ جوافرایت اور امریک کے ساتھ اطلاق پر تناہے۔ یہ جوافرایت اور امریک کے بھائی ہیں ،ان کی خصوصیت کے ساتھ قدر کرنا، یہ اپنے آرام وراحت کو چھوز کر تمہارے ملک میں آئے ہیں محض وین سیھنے کینئے۔ اللہ ہم سب کوان کی قدر کرنے کی توفق بخشے۔

افریقد کام سے لکے ہیں، توہ ہالی دب ہماعت کے کام سے لکے ہیں، توہ ہال انہوں نے اندر ہور سافتیں ہوائی دب ہماعت کے کام یہ لگا ہو۔ وہال پیدل جماعتیں کام کرری ہیں۔ سینکڑوں کتب قائم ہو گئے۔ اس کے اندر قرآن کے حفظ کرنے والے ہے، قاری ہے، جو معجدوں میں امامت کررہے ہیں، ان کی عور توں کے اندر یر سے ان کی عور توں کے اندر یردے آگے۔ ان کی عور توں کے اندر

نصوصیت کے ساتھ مشرقی افرالتہ کے اندر ہمارے جو ہمائی ہیں، ان کی زندگوں کودیکھئے تورون آتا ہے۔ بس ووستوالفہ جس سے کام لینا جاہے لیتا ہے۔ میں ایٹ امر کی بھائیوں اور افریقی بون کو جائی ہوائیوں اور افریقی بون کو جائے ہوائی ہو جائے افر ہمارے سے کوئی کو تاہی ہو جائے تواہد کے واسطے تم اے معافل کرنا۔

# • كاش! يورى امت وين كى وعوت ير كمزى جوجائة:

ید رکھو میرے محترم دوستواج نیم نیم ور فی پایندی کے ساتھ کام کرتا۔ اور کام کرنے والے آدمی بنائد کھر وہ آدمی دوسروں کو بنادیں۔ اس فرت پورے عالم کا ایک پروٹر میں بنائا، مقامی کامول کا پروٹر ام بنائا، فریب بستیوں کے اندر مجی جانا اور بالد ارول کو بھی میں جھوڑنا۔ سب کو لگانا ہے ماور راتوں کو انھ کر دعا کم ناتی ہیں۔ اور بورگ و انھ کر دعا کم ناتی ہیں۔ اور بورگ و انھ کر دعا کم ناتی ہیں۔

سیکن دوستواس کا پہانے قدم زندگی میں ایک مرتبہ بیار مہینہ ہے۔ کتنی کتنی قرب نیال دینے وانول نے دیں۔ اور آن می بری سے قربانیال دینے والے دے رہے بیں۔ توکیا آپ زندگی میں ایک مرتبہ جار مہینہ نہیں دے سکتے۔

بولو بھنائی ہمتیں کر کے بولوب سے پار مبینہ نقد چاہئے۔ بعد کی تاریخی نہیں --- آج کی تاریخ میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور جو تمہاری مجبوریاں ہوں، ان کے دور ہو نے کیلئے امتد سے رور اگر د عاما تھو۔

اب بولوہمت کر ہے۔ میر مبینہ کیلئے کون کون تیار ہیں۔اپنے اپنے ام پیش کرو۔

# را المالية

بب آپ علی ہے بی بن کر آئے قسب سے پہلے ایک مرد نے آپ کا ہت مائی بعنی صدیق اکبر۔ ایک مورت نے مائی، فدیجة الک مرد کئی الکبری۔ ایک بی بن مائی معریق اکبر۔ ایک مورت نے اگر مرد کئی الکبری۔ ایک بی نے مائی، حضرت می ۔۔۔ تو آگر مرد کئی رہے اور مور توں اور بیوں کاف ایمن نے بغیر بمارا کام او مور ارہ گا آپ کو میں اور بیوں کاف بن بن بغیر بمارا کام او مور ارہ گا آپ کامیں از مائی بردھ سکی کے۔ آگر کم والوں کاف بن نہ بناؤ، اس کئے کمروالوں کاف بن بنا خرور کری ہے۔ اگر کم والوں کاف بن نہ بناؤ، اس کئے کمروالوں کاف بن بنا خرور کی ہے۔ اگر کم والوں کاف بن نہ بناؤ، اس کئے کمروالوں کاف بن بنا خرور کی ہے۔

#### بنم الله الرحمان الرحيم

خطبه مسنون کے بعد!

"قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى، رَبُنَا وَابَعَثُ فِيْهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ ايَانَكُ وَيُعْلِمُهُمْ الكِتَابِ وَيُرْكِيْهِمْ الْكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ\*"

محترم بزر کواورو وستواالله تبارک و تعالی نے انسانوں کی بھلائی اوران کیلئے بھیٹ بیشہ کی کامیابی کیلئے جو راو و کھائی وہ قرباغوں کی راہ ہے۔ قربانی کی اس راوی جل کر انسان و نیااور آخرے کی بھائی اسکان ہے۔

جناني ايك مروكي قرباني، يعنى معرت ابراجيم عليه السلام. ايك مورت كي قرباني، معزت باجره عليه السلام. ايك يح كي قرباني يعني معزت اساميل عليه السلام.

ان قربانیوں پر اللہ پاک نے بیت اللہ شرایف کی تقبیر کروائی۔ گھر معزمت ایراہیم علیہ السام نے دعایا تھی۔ است مسمد کا وجود مانکا۔ السام خلیہ السام نے دعایا تھی۔ امت مسمد کا وجود مانکا۔

## • دعائے خلیل:

"رَبُنَا وَابْعَثُ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمِمِ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيانِكَ وَيُعلَّمُهُمُ الكِتَابَ وَيُزَكِيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ "(ب1) اے اللہ اس امت میں ایک ایسانی پیدا کر دے جو تین کام کرے ایک تو و موت کے ذریعے ایمان میں طاقت پیدا ہو جائے کے ذریعے ایمان میں طاقت پیدا ہو جائے اور جب ایمان کے اندر طاقت پیدا ہو جائے اور اوک عمل کی طرف آنے لکیس تو اے اللہ ان کو طم دے علم کے ساتھ ساتھ ساتھ فلا ہری اعمال بنیں کے د تو ای کے ساتھ ان کا تؤکیہ بھی کروے کہ اندر کی صفا کی موتی رہے۔

أيمان أورا خلاق طأ تتوربوت ربيل

ظام ی اعمال پنیں۔

تفوی اور توکل بید ابو-اور اندر کی مغانی بوتی رہے۔ و عوت و تعلیم و تزکید ان میول کا موں کی تر تیب کرئے والانجی دیدے۔

#### کام بوراکب ہوگا؟

جب آپ مخطیع نی بن کر آئے تو سب سے پہلے ایک مروف آپ کی ہائے مانی۔ لیمن صدیق آکبڑ۔ ایک عورت نے مانی۔ ضدیجة الکبری ۔ ایک نیچ نے مانی حدرت فی ۔

توائر مرد کے رہے اور عور آول اور بچی کا ذہن نہ بنا تو ہماراکام پورا شیم ہوگا۔ عور تول اور بچی کا ذہن نہ بنا تو ہماراکام پورا شیم ہوگا۔ عور تول اور بچول کے ذہن ہے بغیر ہماراکام او حور اہوگا۔ آپ کام میں آئے م شیس بڑھ سیس مے۔ اگر کمروالوں کا ذہن نہ بنا ہو۔ اس لئے تمرول کا ذہن بنایا مغروری ہے۔

# مردوں سے زیادہ قربانی عور توں کی ہے:

عور عمی رقی القلب ہوتی جی ان کے سامنے جب ڈھٹک سے ہات آتی ہے تو ان کے دل مردوں سے زیادہ زم ہوتے ہیں۔ بری رونے والی ہوتی ہیں۔ اور جب مرد جماعت میں نکلتے ہیں تو قربانی مردوں سے زیادہ مور توں کی ہوتی ہے۔ مرد جب اللہ کے رائے میں لکتا ہے تو اس عورت پر کیا ہتی ہے دہ ہم نہیں سمجھ کتے۔ جب اس کا زبن بنا ہوتا ہے تو ساری تکیفیں برداشت کرتی ہے۔

باب تو کیا بها مت میں۔ مید کاون آیا۔ اب یے رور ہے ہیں۔

مان کاذبین بناہوا ہے 'ووائند کے رائے میں تکلنے کی اہمیت اور قدر و قیمت سمجھتی

ت- عیدانند کے راستہ میں ہواس پر ہمیں کیا ہے گا مواس بات کو جانتی ہے۔

عید کے دن جب بچے رونے گے تواس نے بچوں کو سمجی ناشر وم کیا کہ و کیمو بینے! مخذ والوں کی عید آئے ہے 'کل یا کا اور پر سوں جمتم اور تمہار۔ایاجواللہ کے راستہ میں کئے جیں تواس کے بدار اللہ پاک ہم کو جنت میں ایک عیدویں کے جو ہیشہ جیش رہے گی۔وہ مید کبھی باتی نہیں ہوگی۔

# • جنت کی آیاکش:

اور مجر بجول كو قر "كن كل " يتي يزير كرسنا اوران كاذ النابطية -" والشابطون السَّبطُون المُفَوَّا أُولَئِك الْمُفَوَّا بُونَ فِي جَنْت النَّعِيْم الْمُفَوَّا بُونَ الْأَخِرِين اللَّذَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَقَلِيْلُ مِنَ الْأَخِرِيْنِ" (سورة الواقعه ب٢٧)

#### جنت والوں کی خوراک:

"بطوفون علیهم ولدان مُخلَدُون باکوابِ وَابَارِیق وَکانیِ وَن مُعین لایصدعون عنها ولا بُنزفون باکوابِ واقعه ب۲۷) فدمت گزار چونی مرک وزول ط ف چرنکار بوت بول کے۔ایے آنجورول اور گلامول کے ماتحہ جوالی شراب سے بحرے ہول کے جو پاک ہوگ۔ گندی نیل ہوگی۔ نہ مروکے کااور نہواس کے گی۔

يرتوجنت من يين كيليالذ إك في تايد اوركن في بيليد؟

"وفالهَدِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمَ طَيْرِ مَمَّايِشْتَهُونَ" (سوره واقعه ب٢٧)

لين جس پر ندے كا كوشت پيند آجائے أها و جومع نه نيند آجا ني كھاتا اور جينا ہمايا۔

# من پیند جنتی عور تیں:

اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے سرووں کو عور توں کی اور عور توں کو مرووں کی۔ اس کے بارے میں اللہ یاک فرماتے ہیں:-

"وَحُورٌ عَيْنَ كَاهَنَالِ اللَّوْلُو، الْعَكْنُونِ" (سوره واقعه ب٢٧) "نهايت تويصورت مور تمل بول كي جيئ يجي ١٠ ئـ مُولَّى"

ووسر ى جَار الله باك حورول كر بحراوراوساف بيان فرمات بين ارشاه فرمايد-"لنم بعلميهن انس قبلهم ولا جان فيا الأوربكما لتكنيان" (سورة رحمن ب٢٧)

ان عور تول کو کئی نسان اور جنات نے چھوا بھی نیمی ہوگا۔اے انساتو اور جنا تو اہم اللہ کی کون کو ن کی افعاتوں کی جنادوا کے۔

آ مي ارشاد فرايا -

'' لجنيهِنَّ خَيْرَاكُ حِسَانُ قَياَيَ الْآ ءِ رَبَكُما لُكُذَبَانِ ﴿ (سورة الوحطن ب٧٧) ان سب باغول من المجلى عورتمن بين نويصورت پجركياكيانعتين اپئ رب كى جبتا! دُكر ـ

بینی وہ عور تملی چیرے میرے کے احتبارے شوہر کو پہند آویں گی۔ اور حراج واخلاق کے احتبارے بھی۔

د نیا کے اندر بعض مرتب چہرہ تو پہندیرہ لیکن مزاج ٹاپہندیدہ۔ اور بعض مرتب مزائے اوراخلاق اینھے ہیں لیکن چہرہ پہندیدہ شیں۔

# • پاکیزه جنت:

"لَا بِسَمْعُونَ فِيْهَا لَغُوا وَلَا نَا بَيْماً الَّا قِيْلاً سَلَاماً سلَاماً"

کوئی بیبودہ کواس جنت کے الدر خنے میں نہیں آئے گی۔ سلام ملام کی آواز چاروں طرف سے آئے گی۔ فرشتے سلام کریں گے۔ جنتی آپس میں سلام کریں گاور جب جنتی اللہ پاک سے ملاقات کریں ہے تواس وقت میں اللہ پاک بھی سلام کریں گے:-انسالام گؤلا میں ڈپ ڈجنیم ما" (پ ۲۲ سورہ یس)

# ابل جبنم کی بریشان کن زندگی:

میرے محترم بزر کو اور دوستو! اس کے پانقائل دوسری ذاد کی زندگی پر بینان
کن ہے۔ جس نے ہاتھ ، چر، کان، ٹاک وغیرہ کو اللہ کے حکم کے خلاف اور نبوی
طریقے کو چوز کر استعمال کیا تو قیامت کے دن کہاجائے گا:"والهذائ واالیوم اٹھا المعجد مؤلد" (سورہ یک ، بارہ ۲۲)
اے جر موزانگ تو جاؤ۔ تمہادادست الگ ہے ان کاراست الگ ہے۔

پُروبان پُر مول کینے پریٹ نیاں تن پریٹانیال بول گی۔ "یُغرَف الْجَرِمُون بہیمھم فَیُوحَذُ بِالنَّوَاصِیْ وَالْأَقْدَامِ \*\* (سورہ رحمٰن ب۲۷)

مجر موں کو فرضتے و کیو تر پہچان لیں سے اور ان کے پیٹانی کے بال اور جی وں کو پکڑ کر جنم کی طرف نے جانمیں ہے۔

اتنا بھیانک منظر سائٹ آنے والاب اللہ نے مرنے سے پہلے اس دنیا جس بی فہر دیدی ہے تاکہ اس بھیانک منظر سے اپنے کو بچائے کی سید جے رائے پر آ جاؤاور وعوت کی فضایتاؤاور نبیوں کے طریقے کوا فقیار کرو۔

# کہیں اللہ گدوں پر ملتاہے؟

الله پاک رسمن ورجیم بین توفنهار و جبار میمی بین ۔ اگر کوئی پات الله کونا پیند آئی اور الله پاک نے و معظار دیا تو بزی پر بیٹائی ہوگی۔

حضرت اہر اہیم اوہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے۔ بہت بی عیش و ترام میں رہت تھے۔ اللہ پاک جب میں اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے۔ اللہ پاک جب می کو ہدانت دینے پر آت جی قریب کی طریقے ہے مدو کرتے جی ۔ جبت کے اوپر کمن کھٹ کی آواز آئی ۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ آواز آئی کہ میں آیاں ہوں! انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ آواز آئی کہ میں آیاں ہوں! انہوں نے کہا کیا ہات ہے؟

اس نے کہا کہ او نت کم ہو کیاہے میں میوت یہ علاش کر رہا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ اونٹ کہیں مھت ی ملاہے؟

اس پر آواز آئی کہ کمیں اللہ گدوں پر ملن ہے؟ آگر اللہ کی تلاشہ ہو نکل جاؤاور اللہ کے دین کا کام کرو۔ حضرت اہرا ہیم او ہم رحمتہ اللہ علیہ ب چین ہو سے۔ اور اللہ کے دین کے کام میں نکل میے۔

تو من لو! سيد هي سيد هي بات كه الله كدول ير تهيل ملكه نيش و آرام كمركا

چھوڑنے میں تکلیف ضرورے مرجبتم کی تکلیف ہے۔

مشر کی تکلیف سے

عامر الماكي الكيف ت

قبر کی کلیف ہے اسے ذرا بھی نبیت نہیں

نیکن دوستوایہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تک چنجے سینے فقیری کی کرزی اور حن منروری نہیں۔ افعات م طرح کے ملتے میں۔ آفراور تگزیب عالمگیز کو صومت کے نقتے میں رہتے ہوئے اللہ سے تعلق ملا۔

#### حضرت احمر چنوکاواقعه:

ای طرن احمد آباد میں معترت امر جاتے تھے۔ بڑے بزر کو میں تھے۔ نج کو کئے تو بنے بزر کو میں تھے۔ نج کو کئے تو بنے بزے مناہ فراستہ میں استفاوہ کیا۔ احمد آباد کئے توان کے دہ فی میں ایک بات بڑی۔ فور قر ہوا کہ میرے بعد یہ سلمد کس کے ذریعہ تو تم رہے گا۔ جیسے ذمہ دار وگ بیب مرتے ہیں توانے کام بزے کو سونے دیتے ہیں۔

رسول کریم عظی جہاں و نیا ہے جانے نگے تو بتادیا کہ میرایہ کام میری امت کی جہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری نماز جنازہ وہ مخص پڑھائے گا جس نے اپنیر وضو سیان نہ ویکھا ہو۔ اور پھر میرے بعد روحانیت کا کام بھی وی کرے گا۔ آپ کا انقال ہو گیا تو حسب وصیت اطان ہوا۔ اعلان من کر احد آباد کی حکومت چلانے والے احمد شاہ بھی آباد کی حکومت جلانے والے احمد شاہ بھی آباد کی حکومت جلانے والے احمد شاہ بھی ہے۔ افتاب کردیا۔ میرے راز کو فاش کردیا۔ اور خود جنازے کی نماز بڑھائی۔

یمی وہ تنے جنہوں نے بغیر وضو آسان کو نہیں دیکھا تھا۔ کاروبار مکومت بھی جلاتے رہے اور پھر لوگوں کی روحانی تربیت کا سلسعہ بھی شروع کرویا۔

• ہر شعبہ کے اندر آدمی روحانی بن سکتاہے!

تو آدمی تجار توں کے ساتھ رومانی بن سکتاہے --- تھیتوں کے ساتھ رومانی بن سکتاہے --- تھیتوں کے ساتھ رومانی بن سکتاہے۔

مکومتوں کے ساتھ روحانی بن سکتاہے۔ ملازمتوں کے ساتھ روحانی بن سکتاہے۔

----- ہر شعبے کے اندر روحانی بن سکتا ہے۔

سی شب کے اندر دہ کرروجانیت جھوزنی پڑے ایبانیں ہے۔اور یہ مجاجے ا والی زندگی جوہم کہ رہے ہیں۔ یہ تھوزے وقت کیلئے ہے۔ ہیٹ کیلئے نیس۔ کاروہار کو محریاد کومشغولیات کو تھوزے وقت کیلئے جھوزناہے۔ ہیٹ کیلئے نہیں۔

# • غلط ہے میچ کی طرف موڑو:

ہم یہ تعمل کتے کہ بیشہ کیلئے چھوڑو بند یہ کتے بیں کہ غلط سے میں کی طرف موزور موز نے کے اندر آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ ایک بات یہ بھی ذکھے کی چوٹ پر کہد دول کہ دعوت کا کام اللہ نے ہوری امت کیلئے زندگی ہم کیلئے کردیا ہے۔ اس نے دعوت کا کام بن اصل ہوگا۔ ابتیہ مغنی ہوں گی۔

#### • اس طرح بيون مين ماحول سيخ كا:

محترم بزر کو اور وہ ستوان بچوں کی ہیں نے جب کا باپ انڈ کی داو میں نگل کیا تھا۔ ایٹ بچوں کو جب کا باپ انڈ کی داو میں نگل کیا تھا۔ ایٹ بچوں کو خوب خوب سنایا اور سمجھایا۔ بچوں کے سامنے جنت کا منظر تھینچا تو بچ بہت خوش ہو ہے۔ باہر بھل سے۔ مط کے بچوں کو بھمایا اور ماں والی بات بچوں کے سامنے کہنی شروع کروی اور کہا کہ تمباری حید کل باس ہوگی۔ اور پر سوں ختم ہو جائے سامنے کہنی شروع کروی اور کہا کہ تمباری حید کل باس ہوگی۔ اور پر سوں ختم ہو جائے

ک۔ اور ہماری عید بھیشہ تازی دئے گ۔ جنت میں حتم متم کے پھل لمیں ہے۔ آواس دافی کے بیچ بات کر رہے تھے اور محلے کے بیچ سن رہے تھے اور وافی کا جذبہ اپنے بچوں کے ذراجہ نئی نسل میں منتقل ہور ہاتھا۔

جس ملاقد کے اندرانڈ ف وین کے ایسے ایسے والی تیار کرد یے ان کا جذبہ ان کا سوز، بن کی ترب انشاہ اند نسل ور نسل مطال ہوگی۔ وین کے والی جتم لیتے رہیں گے۔ بنمامتیں انگار میں گل۔ چر چھنوں کے ان انسان کا تواب ان کے نامدا عمل میں اللہ پاکستان میں میں میں میں میں میں اللہ باکستان میں میں ہے۔ اور قیامت تک یہ کام چانار ہے گا۔ اور قیامت تک تواب مارہ ہے گا۔

# اصل چیزالندکا تھم:

مخترم دوستوا بعض مرجبہ تفاضہ ہوتا ہے کہ "بس کھڑے ہوجاؤ" اور بعض مرجہ یہ ہوتاہے کہ نہیں جننابس میں ہے اتناس مان کرو۔

بدر کے دن اللہ نے سامان نہیں کرنے دیا۔ کیو تکہ وہاں یہ بتانا تھا کہ جمارے ساتھ اید کی دو سے مسلمان جیتے۔
ساتھ ایدن ہے۔ ہم سامان لیکر نہیں آئے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی دو سے مسلمان جیتے۔
یہ س لئے تھا تاکہ سب کے دل پر چوٹ پڑجائے۔ لیکن بھی ہے بھی قصہ ہواکہ بہت
دور کا سنر ہے۔ چوگری مکاروہاری میزن مجودی کی تیار ہیں۔ بہت بڑی طاقتور فوج
سے مقابلہ ہے۔

حضور ملک ہو جہ جباد میں جاتے ہے تو آپ مغرب کے والات ہو جہے اگر جاتا مشرق کی طرف ہو تا۔ چھپانے کیلئے ایس کیا جاتا تاکہ وعمن مشتبہ نہ ہو جائے۔ لیکن یہ ایسا فرود قاکہ اس کے اندر اگر بغیر تیاری کے اواک چلے چلے تو پر جاتی ہو سکتی تھی۔ اس موقعہ پر حضور علی ہے اندر اگر بغیر تیاری جگیں۔ اس موقعہ پر حضور علی ہے اندریاک فلاں جگہ جاتا ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے چلیں۔ معرمت اید بکر صدیق نے ہورالمال انگالا۔

معرت عمر فاروق في آوجالكايد

حصرت منان فرو سي الحكم ك تهالى خري كاذمه سيله

ہر محابہ نے مقدور بھر حصہ لیا۔

محابیات نے اپنے زیورا ۱ رو نیے۔ مگر

یہ سروسان مالوں کا وجر، نیس ہوا ۔۔۔ لیکن اللہ کی قدرت بہت بدی ہے۔
سامان سے کھو نیس ہوتا ہے۔ آگر انقد سامان کی تیاری کا عظم کریں تو کرو الور آگر نہ عظم
دیں توند کر۔۔

# • آنگھون دیکھی راہ اور کانون تی راہ:

و مجمواد ورائے ہیں۔ ایک راستہ تو ہدایت وزالے اور دوسر زمنل انت۔ ہدایت والا راستہ اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ نبیوں کاراستہ کے میانی تک پہنچائے والاراستہ۔

اور منعالت والدراسة بن جائے والدراسة عدانسان كوناكام كرئے والدراسة عدراسة على الله كرئا ہے۔ مثلالت والے راسة عل الله باك جو كيل سے كرئا ہے۔ مثلالت والے راسة على الله باك جو كيل سے كرئا ہے۔ مثلالت والے راسة على الله باور كم ابنى والے راسة على آدى آئىموں و يعمى بر چلے كا است مرابت والے راسة بر الله بور رسول كى بات كوكانوں سے من كر چلے كا موہ مرابت و كوائى ندوست

# وین کوطافت کب طے گی؟

یہ بات آدمی میں اس وقت آئے گی جبکہ اللہ کی طاقت ،اللہ کا فزانہ ،اللہ کی ذات اللہ کی معانت ،اللہ کا فزانہ ،اللہ کی الدرائر جائے ایمان کی اور اللہ کی صفات کا غرائر وا تناہ و کہ اس کا یعین ول کے اندرائر جائے ایمان کی اور اللہ کی بازیار منروری ہے ، اور کام میں گئے ہوئے پانوں کا کر خااور سنتا سے لوگوں کے سے مجمی یار بار منروری ہے ، اور کام میں گئے ہوئے پرانے لوگوں کیا ہوں کا اندر و حشت بالکل نہیں آئی جا ہے کہ کلہ والی ہاتوں کا

ن آئر و ق ہم کرت ہی ہیں ہم جگہ کلہ والی بات ہوتی ہے۔ ہم نے کرکے آئے ہیں چر ہی کلے والی بات ، تماذ پڑھ کر ہے ان بات ہو۔ تمبر اٹا بالکل نیس اس لئے کہ تھی ان کے والی بات ہو ۔ تمبر اٹا بالکل نیس اس لئے کہ تھی ان کے اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کو ل کی اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کو ل کی اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کو ل کی اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کو ل کی اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کو ل کی اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کو ل کی اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کو ل کی اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کو ل کی اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کو ل کی اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کو ل کی اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کی اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کی اندر مشاہبت ہے۔ بکڑے ہوئے او کی اندر مشاہبت ہے۔ بالا خور ق او کو کر اندر میں ہوئے اور کی اندر میں بالا خور ق اور میں ہو کے اندر میں بالا خور ق اور میں ہوئے اور میں ہ

مرف الله كاذكر مشركين كم سائے كياجاتا تھا توان كے دل دوب جاتے تھے۔
مالا كد دوائد تعالى كى برائى كو جائے تھے۔ زيمن و آمان كے يداكر في دالله كو يائد كو الله كو يائد تھے۔ الله كو يائل الله كو ي ياكر تے تھے۔ الله كو يائل الكار تعين تھا۔ ليكن الن كادل ويو كى ديو تاؤل مى لكن تھا۔ اگر ويو كى ديو تاؤل كى لكن تھا۔ اگر ويو كى ديو تاؤل مى لكن تھا۔ اگر ويو كى ديو تاؤل كا تذكر دكيا جاتا توان كے دل خوش ہو جاتے تھے۔ المجمل جاتے تھے ليكن اگر مرف الله كا تذكر و ہو تا توان ليكن اگر مرف الله كا تذكر و ہو تا توان ليك دل خوش ہو جاتے تھے۔ المجمل جاتے تھے ليكن اگر مرف الله كا ليك من من سبت ميں ہوئى جاتے ہے۔ المجمل موتی تھے ليكن الله كول

ہر ہاراللہ کا تذکروہ اللہ کی بول بول ، ہر ہاراللہ والی بات منتا ہے۔ اس سے اللہ کا طاقت فے گی، لفرت سے گی ، ول کے اندر نور آتارہ گا۔ اور وہ طاقتور بنآرہ گا۔ جس طرح نذا بدن کیلئے منروری ہے نہیں کھائے گاتو آوی کزور ہو جائے گا۔ پریٹائی ہو گی۔ اور جبرے دھیرے روح اندرے کزور ہو جائے گا۔ وجب نے گی۔ اور جبرے دھیرے روح اندرے کزور ہوجائے گی توروحانیت والے اعمال بھی کزور پرج نیل ہوجائے گی توروحانیت والے اعمال بھی کزور پرج نیل کے۔ ہم کے۔ اللہ علی کزور ہوجائے گی رفت رفت سارے اعمال کرور ہوجائی گے۔ ہم دی کی رفت رفت سارے اعمال کرور ہوجائی گے۔ ہم دی کی رفت رفت سارے اعمال کرور ہوجائی گی۔ دی کی کرور ہوتی جائے گی ورب کے ایم کی کرور ہوتی جائے گی دفت سارے اعمال کرور ہوجائی گی۔ دی کی دور ہوجائی گی۔

انسانیت رخصت، حیوانیت آرای ہے:

بزر كواوردوستوابهم كوالشدف اس لئے عداكيا كاك بمين الله كى معرفت فيدالله ك

یات کو مانیں۔ اللہ کی نعمتوں کے خزائے سے فائد داخی کیں۔ اللہ کے عذاب سے بھیں۔
ہانوروں کا سنتا سر سر کی طور پر ہو تا ہے۔ وہ سر سر کی طور پر دیکھ کر اور موجودہ افعادر نقصان کو سائٹ رکھ کر آئے ہو حتااور چھیے ہتا ہے۔ انسانوں میں بھی جانوروں مسے لوگ ہوتے ہیں:۔

"لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفُقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنُ لَايَنِصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَخُلُ لَا يَنِصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَخُلُ لَا أَخُلُ مِنَامٍ بِلَ هُمْ أَخُلُ لِ الْحَالَ لَكَامٍ بِلَ هُمْ أَخُلُ لِ الْحَالَ لَكَامٍ بِلَ هُمْ أَخُلُ لِ الْحَالَ لَكَامٍ بِلَ هُمْ أَخُلُ لِ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَلِّ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلِّ الْحَالَ الْحَلِّ اللَّهُ الْحَلِّ اللَّهُ الْحَلِّ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

من کوول و نے معجم نہیں۔ انکمونی نیکن ویکھتے نہیں۔ کان و کے لیکن ختے نہیں۔ یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ فا قل ہیں۔

> آ کھ دی لیکن دیکھیجے نہیں کان دیئے لیکن سنتے نہیں دل دیئے لیکن سمجھتے نہیں یہ

" جانوروں کی طرح میں بلکہ اس سے بھی مجے گزرے ہو مجے میں " بعنی دیمیتے میں لیکن سر سری طور پر ، جانوروں ی طرح موجود و لفع و فتصان کو دیکھتے ہیں۔ سنتے تو ہیں لیکن سرسری طور ہے موجودہ نغع و نقصان کو جانوروں کی طرت۔ سجھتے ہی ہیں لیکن موجودہ نفعاور نقصان کو جانوروں کی طرح۔

اس سے بالتفایل اللہ کو کیساد کھنادور سنتالیاند بوہ آپ کو ہتاؤں؟

مرى نكاوے و كھنا!

ول کی آجھوں ہے ویکن!

جس طرح فلاہری آتھ میں بیں اسی طرح ول کی بھی آتھ میں ہیں۔ جس طرح ہیہ غاہری کان میں۔ای طرح دل کے بھی کان میں۔

ای لئے ممری الکاست و مکنا تعلی آئلیوں سے و مکنا ہے:-

"قَانَهَا لَا تَعْمَى الْالْصَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْتُقُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ" (باره ١٧ سورة الحج)

اینی عام طور سے یہ آتھیں اند می شیں ہو تھے۔البت ول کی آتھیں اند می

ہوتی ہیں۔

ظاہر می نگاہ ورست ہے تمر ول کی نگاہ اند حمیٰ۔ یہ آگھ فر مون کو بھی د می تمی۔ باہان کو بھی د می تقی۔ قار ون کو بھی د می تقی۔ ایو جہل کو بھی د می تقی۔

فلام ی نکاه در ست مونے کے باوجود ہے اندھے تھے۔ ان آتھوں سے مانوروں کی طرح مرسری نکاہ سے دیکھنے نی وجہ سے ، قرآن کی انداز سے سمجار ہے:"فائها کا تعلقی الابصار ولیکن تعلقی الفلوٹ النتی فی الصلور" (بارہ ۱۷ سورة الحج)
الصُّلور " (بارہ ۱۷ سورة الحج)
یہ آتھیں عام طور سے اند حی نیمی ہوتی بھا ہے اندر ہوول ہوو

ول كَ الله كَ الرّبي كَا الرّبي بوكاراس كو بحى ساف طور سے بتاويا كيا: -"هَنْ كَان فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي الأَخِرَةِ أَعْمَى" (پ٥١ سورة بنى اسرائيل)

جو یہاں اندھا ہوگا دہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور یہ بات مساف ہوگئ کہ یہاں اندھاہونے کے معنی ان کے دل کی آتھوں کا ہونا ہے۔

## • مخلوقات کی دوفتمیں:

التد نے اپنی قدرت ہے دو حتم کی چن وں کو بنایا ہے۔ ایک تو وہ جو ہم کو بنا کے دکھادیا۔ اور ایک وہ جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں۔ بھیے اللہ نے فرشتے بنائے۔ اس وقت زھن ہے آ ہاں تک جمع پر اللہ کی ذات سے المید ہے کہ فرائے ہی فرشتے ہیں۔ جیسا کہ حد یہ پاک میں آ تا ہے کہ جہاں اللہ کی بالی بالی کی باتی ہے تو وہاں زھن سے میسا کہ حد یہ پاک میں آ تا ہے کہ جہاں اللہ کی پاک باتی ہے انکہ ہو قوہاں زھن سے آ ہاں تک فرشتے ہی ہو جاتے ہیں اور جب آ دی دین کی ہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں تو ان کے ہرے ہی فرری گر یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہی تھوں ہی جو تھوق اللہ نے ایک بنائی جرد کھائی دیتی اور محسوس ہوتی ہے اس کو تو آ تھوں ہے دکھوت اللہ نے ایک بنائی جرد کھائی دیتی اور محسوس ہوتی ہے اس کو تو آ تھوں جو سے دکھے کراس پر غور کریں تو افٹاء اللہ معرفت معے گی۔۔۔۔۔۔اور دو مرک وہ تھوت کو فور سے نہا کہ آ ہا اس بیان میں من دہے ہیں۔۔

سنا۔ جیسا کہ آ ہا اس بیان میں من دہے ہیں۔۔

تعلیم کے ملتوں ہیں ڈاکر او کر ہے ہیں۔۔

تعلیم کے ملتوں ہیں ڈاکر او کر ہے ہیں۔۔

محصول کے اندر آپ ایان سے بول رہے ہیں۔ حاصل یہ دکھائی دینے والی محلوقات کو ممری نگاہ سے دیکھتا ہے اور نہ دکھائی دینے والی محکوق کے پارے میں غور سے سنتا ہے۔ آنکھ کاکام دیکھنا، کان کاکام سننا، زبان کاکام اس کو بار بار ہولنا ہے۔ آنکھ، کان، زبان، ان تنوں باتوں کو سمجھ لیا تواب انشاہ اللہ ایمان کی طاقت ول کے اندر انزنی شروع ہو جائے گی۔ اور جتنی ایمان کی طاقت ول کے اندر انزے کی آدر ان کے اندر انزے کی آدر اس کیلئے جو مجاہدہ آرے کی آدمی اس کیلئے جو مجاہدہ آرمی اس کو کو اروکرے گا۔

## • اعمال کی طاقت:

میرے محترم بزر کو اور وو ستو! اعمال کی طاقت کب نصیب ہوگی؟ بب و کھنا،

و ن ، شن سی بو جائے ،اور اللہ کا ایمین ،اس کے فزائے کا یعین ہم دلوں عی احار لیں: "اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُوْاَد كُلُّ اُولَئِك كان عَنْهُ مَسُوّ لا"

(ب ۱۹ سورہ بنی اسرائیل)

آگی ، کان اور ول کے بارے عی تیامت کے دن ہو جما بائے کا۔ کہ تم

فی کیاں استعال کیا۔

#### • الله کے خزانے کی وسعت:

مہری نگاہ ہے اللہ کی تعمول کے خزانے کا ویکناوراس کی نشانیوں کو پہانا اور پھر
اس کو تبول کر نابی کا ممانی ہے۔ تم جتنے لوگ بیٹے ہو ہر ایک کی صورت میں الگ الگ اور نئی نئی ہے ، ہر ایک کی صورت میں الگ الگ اور نئی نئی ہے ، ہر ایک کی آواز الگ ہے ، یہ خدا کے خزان کی نشائی ہے ، خدا کی قدرت کی نشائی ہے۔ اللہ کی تمان ویکھوا جتنے انسان آئ تک پیدا ہوئ اور روز ند دو تین ال کھ بچ پیدا ہوت ہیں۔ ہر ایک کو اللہ صورت الگ دیتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ صورت الگ دیتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ صورت الگ دیتا ہے۔ ایک صورت کے اور ایک آواز کے بوری دینا بیس دو آوی آپ نیس پاکتے۔ تو خدا کے خزان میں صورت کے اور ایک آواز یں بے شار ہیں۔ ہر ایک کو الگ الگ دے رہا ہے کی شان ہیں۔ ہر ایک کو الگ الگ دے رہا ہے کی کی گئی گئی ہے۔ ہے کہاں محمول میں ہورتی ہے۔ یہ خدا کی قدر سے اور خزانے کی نشائی ہے۔

# • سونااور جا گنامرنے کی نشانی ہے!

الله كى نشانيول ميں سے زمين و آسان كاپيد اكر ائے۔ الله كى نشانيول ميں سے لہم الك دينا ہے!

لیکن نظافی ہے اس کیلئے؟ - جو غور کریں ہے! جا نگار ہوں ہے!ان کیلئے نظافی ہے ۔ اس کیلئے اور نقصان کیلئے قلر مند ہیں،ان کیلئے نہیں -!!

ای طرب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسری نظافی بتارہ ہیں،وو نیند ہے۔ہم کواللہ نے نیند مجی ایک نشانی دی ہے۔

رات كوسومااورون من جأتنا!

تی ہاں! --- مرنے کے بعد بھی قبر میں سونا اور قیامت کے ون جاگنا ہے!! ---- ون میں سب جاروں طرف کاروہار کرتے ہیں۔ رات ہوئی تو سو کئے۔ مبع ہوئی تو پھر اشھے اور جل پھر کاروبار شروع کیا، پھر رات کو سو سے۔ تو یہ سونا اور جا کنا نشانی ہے۔ سرنے اور جینے کے۔ سونے اور جاسمنے پر آدمی غور کرے تو سمجھ میں آجائے گامرنا اور جینا۔

"المُحَمَدُ لِلْهِ الْدِی آخیافا بَعَدَمَا اَمَاتِنَا وَالْیَهِ النَّشُورُ" آمَمْ تَمْ يَغِينِ اسَ اللَّهُ كَيلِكُ عابت مِن جَس نَهُ جَم لُومِ فَ كَ بعد زنده كيار اور قيامت كون اى كياس جانب-

# مشرک تکیفیں قبرے بردہ کر ہیں!

توقیم میں سوئے ہوئے قیامت میں جائے۔ جیسے رات میں سوئے ہوئے دن میں سوئے ہوئے دن میں بائے ۔ اب تم کہو" مولوی صاحب! جولوٹ کافر گئے کہ جی ان کو تو مذاب ہوگا۔ وہ اس سوتے ہیں؟" تو میر سے بھائی قیامت کے دن کا بھیا تک منظر ایہا ہوگا کہ اس کے متن ہیں جو تیم کا منظر تھا وہ ایہ ہوگا جیسے خواب میں جو تیم کا منظر تھا وہ ایہ ہوگا جیسے خواب سے بندر ایک آدمی بہت پر بیٹان و کھائی رہا ہے لیکن اس پر بیٹان کے بعد تھا نیدار نے اندر ایک آدمی بہت پر بیٹان و کھائی رہا ہے لیکن اس پر بیٹان کے بعد تھا نیدار نے اس کو جکالے۔ جھکڑ یاں لگائیں۔ پٹائی شروع کردی اور نیمرے بازار میں لیکر چلا۔ تواسے معلوم نوگا کہ خواب کے اندر تکلیفیں دکھے رہا تھاوہ بہت بکی تھیں اور و موک تھا۔ اور یہ تکلیفیں حقیقت ہیں۔

ای طرق میرے محتر میزر کواوردو ستواقیر علی مجی آوی کو جاہے جتنی مصبتیں ہوں کا مشرک میں میں ہیں آوی کو جاہے جتنی مصبتیں ہوں کا کہ اس سے اور کی لیکن قیامت کے ون جو اکنی نے آب کی اس کے مقابلے عیں ہے کا کہ اس سے انچھاتھا کہ علی قبر میں دہتا۔ "فین بغفنا بون مُوقدِ فا هذا ماؤ عد الوّ خطن وَصَدق الْعُوسَلُونَ "(ب ٢٣ سورہ بسق) المُعُوسَلُونَ "(ب ٢٣ سورہ بسق) ارے ہم کو جارے اس سونے کی جگہ ہے کس نے اٹھایا۔ تو اس سے کہا ارے ہم کو جارے اس سونے کی جگہ ہے کس نے اٹھایا۔ تو اس سے کہا جائے گاکہ یہ وہات ہے جس کا اللہ نے وہ مرہ کیا اور نہول نے فیروی۔

بالکل آیک ای مثال جب تھانیدار نے مار تاشروٹ کیا تو معلوم :واکہ خواب کی تکلیف و موکا تھی۔ اور یہ حقیقت ہے۔

اور ای طرح ایمان والے جب اعمیں سے ۔ تو قیامت کے دن نعمیں ی نعمیں ہوں کی۔ تبریس بھی نعمیں تعیمی اور حشر میں بھی نعمیں۔

# أخروى كامياني كيلئة مطلوبه صفات:

و نیامی بھی اور آ فرت میں بھی اللہ کی نفتوں سے لذت حاصل کرنے ، جند ، میں مقام یائے کیلئے اب جمیں کرنا کیا ہوگا؟ تو ہزر محواور دو ستو!

آخرت کی قلر پیدا ہو جاتا۔

الغدكي عظمت داول من أجانا

الله كافر پيدا او نابى نعمتون كى فراوانى دے گا۔ بنت كالبدى سكون بخشے كار سارى و نياكى ہے جيئيتى كاليفين پيدا كرے گا۔ بى كہتا ہوں أكر " فرت كى قلر پيدا ہو ہا ناملد كى عظمت لوگوں كے اندر آ جائے تور سول كريم بينظة كے طريقے ميں كاميابی و كھائى و ينے لئے كى اور و ميرے و ميره سادے مسائل چنكے من عل ہو جائيں ہے۔

#### 🕻 دو سری صفت:

ووسری چیز تقوی پیدا کرنا۔ تقوی ایساک اللہ کی عظمت و کبریائی کے سامنے غیر اللہ اور طاخوتی قوتمیں بیج نظر آئمیں۔

#### میری چ<u>ز</u>

اندرونی صفات کے ہتائے میں خوب قلر پیدا کری۔ پھر ظاہری سامان جتنا بس میں ہوزاس کا مبیا کرتا ضروری ہے۔ ہدر کے اندر ظام می سامان کیا تمیا جتنی حیثیت تھی۔ مجر جوک سے اندر ظاہری سامان کرنے میں خوب تر فیب دی۔

## • فكركاماحول كيي بين كا؟

#### ماحول سازی کا نبوی طریقه!

تمانیدار کی طرح کمریں جاتا کہ ساری عور تیں ڈر رہی ہوں، بیچے ڈر رہے ، دارے ، دارے میں میں میں میں میں میں میں در اور سے دوارے سام رہے ہوں۔ یہ جمار اطریقہ میں ہے۔ رسول کریم میں ہوتا ہوں اور میں اور اس کی تعلیم میں دیتے۔ اور اس کی تعلیم میں دیتے۔

ایک غزوہ کے موقع پر حضرت رسال انرم علی ہے دعرت مائٹ نے کہاکہ چلئے میں اور آپ دوڑ لگا کی اور دیکھیں کون آگ آتا ہے الرسول کر یم علی چینے دو سے اور دیکھیں کون آگ یوں کا اور حضرت مائٹ آگ یا جاتا ہے اور حضرت مائٹ آگ ہوں کا ایک ہوگا ایک ہوگا کو کس انداز سے مائوس کیا جاتا ہے ؟ یہ ہم لوگوں کیلئے رہبری ہوتا، ایک دم سے دارہ نے کی طرح جاتا ہالکل نھیک شمیں۔ اولاد کو تم مائوس کرو۔ اولاد ہالک گیزی ہوئی ہو۔ نیوی ہالکل سے پر دوہو، ہے دین ہو۔ نیوی ہالکل سے پر دوہو، ہے دین ہو۔ نیوی ہالکل سے بردوہو، ہے دین ہو۔ نیوی ہالکل سے پر دوہو، ہے دین ہو۔ نیوی ہالک

# و عورت مرحی پلی سے پیداہوئی ہے!

مانوس کرنے کے باوجود و عوت کا کام کرنے کے باوجود ، بہت کی باتیں تمباری مرضی کے خلاف ہوں گیا۔ برواشت کرو۔ اس لئے کہ عورت نیخ حمی ہی ہے بیدا ہو گی ہے۔ اگر نیز حمی دکتے ہوئے کام او ک تو لے سکو ک اور نیز حمی کو بالکل سیرها کرنا چاہو کے تونوٹ جائے گی ۔ سول کریم ملکتے ہے حضرت عائشہ بروہ کئیں۔ کمر دوسرے سفر میں حضور علی نے فرمایا فرا دول یں۔ اب حضرت عائشہ کا بدن فرا ہماری ہو چکا تھا۔ دول یں، لیکن چیچے رو گئیں، اور حضور علی آئے کے لکل کئے۔ اب حضور علی قرمانے میں اول بیان پر میں خصور علی تھا۔ اس بی بیان پر میں اور بیان پر میں اور بیان پر میں اور بیان پر میں اور بیان پر میں افراد بیان پر میں اور بیان پر میں آئے ہو گئیں اور بیان پر میں اور بیان پر میں آئے ہو گئی اور بیان پر میں اور بیان پر میں اور بیان پر میں اور بیان پر میں سے ایک بھی ہوی کے ساتھ دوڑ نے والا نہیں۔ یہ سنت او سی نے نیمی اور ایک ۔ س

# النی کوالٹی کرو کے توسیدھی ہوجائے گی!

یہ بھی نہیں کہ نوی کی ہر بات میں "بان میں بان" طاؤ۔ اگر وہ بات و حمک کی کردی ہے تو بات مائو۔ اور آگر بات عمر کا اس میں بان کا ذہن بناؤ۔ حضرت عمر کا میں ہے تو بات ماؤے حضرت عمر کا مقول ہے جو ہم نے علاء ہے سنا ہے: - مقول ہے جو ہم نے علاء ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - اسے موادا یو سف صاحب ہے سنا ہے: - سنا ہے: -

عور تمن عام طور پر النی بات کریں گی۔ تو مشورے کرو۔ لیکن جو رائے وودی،
اس کاالناکرو۔ بات عور تمن النی کرتی ہیں۔ جب النی کوالنی کرو کے توسید می ہو جائے گی۔ نقی اور آفی اثبات کافا کہ وہ جائے۔ اس "شاور فطن و خالفو کی "مشور و کرو، پھر الن کروو، سید مراہو جائے گا۔ لیکن سے قاعد و اگر حظرت مرکا تابت ہو جائے تو تاعد و کلیہ الن کروو، سید مراہو جائے گا۔ لیکن سے قاعد و اگر جھرت مرکا تابت ہو جائے تو تاعد و کلیہ شیل ہوگا۔ یہ تاعد واکثر یہ ہے۔ سیکن اگر کوئی ہوئی تم سے یہ کے کہ تم چار مینے

كين جماعت من حل جاؤ، تواس كا ثبات كرنا\_اس كومان لينا\_

#### دعوت ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے:

میرے محترم دوستواای جمع میں ایک حصہ پردہ نشینوں کا بھی ہے ، وہ سنیں اور جونہ ہوں تو یہ میں ہو موجود جی ہم مر د جارت کی حور توں کے بھی ہتاہ ، یوی ، اور مور توں کے بھی ہتاہ ، یوی ، ان ، بہنیں اور ینیاں۔ اور حور تی جارتم کے مر دوں کے بھی ہیں ، باب، شوہر، بیان ، جینے۔ یہ تو ہاری اجما کی زندگی ہے ، حور تیں مر دوں وائی جی اور مر د حور توں والے جی ۔ اور اللہ یاک نے د حور توں مر داور دونوں کے ذمہ دالا ہے:۔

"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ جَ يَأَمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَن المُنْكَرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلَوٰةُ وَيُؤَنُونَ الصَّلَوٰةُ وَيُؤَنُونَ الثَّرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلَوٰةُ وَيُعِلِيْعُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ "(ب١٠ سورة التوبه)

مسلمان مرداور عورت ایک اصول کے ساتھ جڑے ساتھ ہیں کہ بھلی ہاتوں کا تھم کرتی ہیں۔ بری ہاتوں سے روکتے ہیں۔ اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوۃ ویتے ہیں، اللہ کی ہات مانتے ہیں اور اس کے رسول کی۔

#### • الله عنقريب رحم كركا:

الله حاكم ہے۔ ليكن جس الداذ كائم رقم جاہتے ہو، ويبار تم ندوے تو تم محبر اللہ بدائد حكيم بحل ہے۔ تو تم محبر اللہ بدائد حكيم بحل ہے۔ تو تم جاہتے ہو ويبادو نبيس كرتا۔

عربوں نے کہا مولانا یہ سارا معالمہ کیا ہے؟ ہم مجی جہاد کرتے ہیں لیکن ہاری مدد نہیں ہوتی۔ یہ تخر ہم نے ان کا غصہ شند اکیا اور یہ بات سنائی۔ جس پر حربوں نے بحصے ذا خماشر وع کر دیا۔ ہیں نے کہاو عدہ تو کیا ہے اللہ نے ،اور ڈائٹ رہے ہو جو کو۔ یہ میر اوندہ نہیں ہے ، و عدہ تو اللہ کا ہے۔ تب وہ ہس پڑے اس سے میر استصدان کے میں اوندہ نہیں ہے ، و عدہ تو اللہ کا ہے۔ تب وہ ہس پڑے اس سے میر استصدان کے فیصہ کو نہد اس کے بعد بھر وہ ہات ہو آپ حضرات کو سنائی،ان کو سنائی کہ اللہ

پاک نے پہلے تیرہ سال روکا۔ پھر مدینہ میں کہا کہ آپر بیٹن تم خود کرو۔ تاکہ چند کا آپر بیٹن ہو کر، دومرے راہ راست پر آ جائیں۔

## • حضور كى شاك رحمته للعالمينى:

دوسرے جیوں کے زمانہ میں عام طور پر سے ہو تار ہاکہ مبتنے اوگ بجڑے تھے، ای سب کا صفایا اللہ نے کیاز گرار، طوفان اور سیا، ب و فیر و سے رسول کریم منطقة رحمته للعالمین جیں۔ عالمی طور پرزلز لے فیس آئیں تھے۔ بس کہیں کہیں ذکر لدے کہیں کہیں ، سیا ب اور کہیں کہیں آئیف پریشانی ۔ اللہ یاک نے حضور منطقة سے کہا کہ آپ خود اور سیا ب اور کہیں کہیں آئیف پریشانی ۔ اللہ یاک نے حضور منطقة سے کہا کہ آپ خود اور صحابہ کرام بھی مل کران کا آپریشن کرو۔ انہوں نے آپریشن کیا۔

اگر حضور علی کے رحمتہ العالمین کی شان کی رعایت ند ہوتی، تو جتنے محرم و نیا کے اندر بیل سب کو امند فتم کر و بتا ہے۔ لیکن پونک فرمانبر وار بھی اس لئے اللہ پاک کے اندر بیل سب کو امند فتم کر و بتا ہے۔ لیکن پونک فرمانبر وار بھی اس لئے اللہ پاک کہیں کمیں کمیں در الے لاتے بیں۔ تاکہ مجر موں کی آنکھیں کمیں۔ مارے مجر موں کو اللہ پاک فتم میں کرتے۔

# عالمی نی کااحترام!

البت جب ایدادن آئے گاکہ بورے عالم بن عالمی نی کی بات ان والا ایک آوی بھی ہاتی جب ہاتی جب ہاتی جب ہاتی جب ہاتی جب کا ای بھی کو لی نہ ہوجواللہ اللہ ی بینا ہو، تواس دن جوز الرار آئے گادو عالمی بیانے پر آئے گادو جو سیاب آئے گا، حالی بین نے پر آئے گا۔ اس دن آسان بھی نوٹ کو نے کے بوری زمین بھٹے گی۔ اور اللہ اس عالم کو توز پھوڑ کر قیاست لادے گا۔ میکن اگر عالمی نبی کی بات مائے والدا کے بھی رہاور دو بھی نماز ، ذکو ق بی بھی جس کر رہا ہے۔ توزمین، آسان مجا تھ ، سورے کا نظام چارا رہے گا۔ حضور کے معرف اللہ اللہ کر رہا ہے۔ توزمین، آسان مجا تھ ، سورے کا نظام چارا رہے گا۔ حضور اگر م متابقہ کے عالمی نبی ہونے کے احترام میں۔

#### • خدا کی طاقت کا اندازه!

بب الندك من من الن فاقت به كدا مان و زهن كالماد انظام برقرار المعاد مرف من برقوالله كرار انظام برقرار المعاد مرف من برقوالله كران المعاد كران فاج و كران فاج المال كران في المعاد المال كران في المنطق المن

اگرتم بار براس کے تذکرے کروٹے تو پھر تنہاری یہ کیفیت نہیں ہو کید جو تم نیس جانتے اگر وہ تم کو معلوم ہو جائے تو بنتا بند کردو کے رونا شروع کردو گے۔ میدانوں میں جائے جؤ ہے۔ عور توں سے محبت کرنا چھوڑد و شے۔

# • نیک وبد کے ساتھ قبر کامعاملہ:

مجرار شاد فرما<u>.</u> که قبر روزانداعلان کرتی ہے:-

ك عن وحشت كأكمر بول.

كيثرون كالمحر ندن.

غربت كالمحربول ـ

ا بنبیت کا گمربوں۔

اور الرکو کی جمر م دین سے جائے گا تو قبر کمتی ہے کہ پوری دینا کے اندر جینے لوگ جیتے جی ان جی تو میں اسب سے براد شمن تھا۔ اور جیسے جی سے نفرت ہے۔ اب تو دیکھے کا کہ جل تو میں اسب سے براد شمن تھا۔ اور جیسے جی سے نفرت ہے۔ اب تو دیکھے گا کہ جل تی جد دو قبر دو نوں طرف سے آل جائے گی۔ اور ان کی پہلیاں ایک ال جائیں گی جیسے دو نوں ہا تھ تی انگیاں ایک دوسر سے جل داخل کردی جائیں۔ اور است کا شنے کیلئے سے اثر ہے ایک مقرر کرد ہے واسکے کی آئر ان جل والی بھی زیمن پر بھو تھ ، رو سے تو قبے مت جک وہاں گھائی اور دائے کا کہا گیا بند ہو جائے۔

#### • سنے سانے میں ترتیب کا لحاظ ضروری ہے!

میرے محترم و ستوا قیامت کا وان توا تنا بھاری ہوگا کہ وہ اس قبر کی تکیف کو بھی بھول ہائے۔ ایسا تھے کا جیسے خواب و کچے رہا ہواور کئے گا:''فین بغشنا بھن فرقد فائ بھذا جاؤغد الرُّخف وصد ہی المُفرسَلُون''(ہارہ ۲۲سورہ بس)
المُفرسَلُون''(ہارہ ۲۳سورہ بس)
ارے کس نے بھو کو میری خواب کاہ سے دگالیا۔ تو کہا جائے گا یہ وہ ت بہ جس کا لفہ نے وہ دی جس کا لفہ نے وہ دی جس کا لفہ نے وہ دی وہ کے جس کا لفہ نے وہ دی وہ کے جس کا لفہ نے وہ دی وہ کے جس کا لفہ نے وہ دی ہے۔

س انے:-

و عوت کے فدا کرے ہوں۔ قیر کے فدا کرے ہوں۔ قیامت کے فدا کرے ہوں۔ خوب خوب فدا کرے ہوں۔ مردوں جی ہوں۔ گھر جی عور تول کے ماہنے اس کے فدا کرے ہون۔ گھر جی عور تول کے ماہنے اس کے فدا کرے ہون۔

بجون ك سامن فراكرت يول.

لیکن بھائی فراا حقیط کے ساتھ مجھوٹ بچوں کے سامنے اتنا بھیانک منظر قیامت کا قائم کردو مے تو بچ ار جاکیں ہے۔ ایس نہیں کرنا ہے۔ سب پچھ تر تیب سے ہو۔ کس کو کتنا سنان ہے تر تیب کے ساتھ ہو۔

# • مسلمانوں کی زندگی میں یائی یا تیس لائی ہیں:

آیک یہ کہ و --- مسلمانوں کے اندرو عوت کو چہنجاؤ۔

دوسر ۔ --- مسلمانوں کی زندگی عملی زندگی بن جائے۔اس کی معنت کرو۔

تير \_ يرك - ايمان كاندر طافت آجاك

اورچو مھی بات یہ کے --- جوری معاشر تی اور کار وہاری افن نبون خریقے کا جائے۔

ورياني سيرك - حسرة الفازق مياراه نجازو بالنا

یہ پائٹی ہاتیں ہمیں اوسٹش کر کے مسمانوں کے اندرلانی ہیں۔ جو محابہ کے اندر احضوریاک منطقے کی محنت سے آئمیں۔

اسلائی معاشرت کے ساتھ اسلائی آئیڈیل زندگی کے ساتھ امر کوئی و نیاش بنے کا تو جہاں پر کرنے والے ہوں کے نہ کرنے والے بھی ہوں کے۔ ووجہاس پاک زندگی کو دیکھیں سے تو جوتی ورجوتی ایران کی طرف جلے آویں سے۔ کوئی افزائی جھڑے کی ضرورت انٹ وافئد نہیں ہوگی۔

#### مارى آوازسب سے جداہو!

حضور اکرم منطقے جماعتوں کو ہاہر بھیجا کرتے تھے تو یوں فرماتے تھے کہ پہلے تو تھے کی دعوت ویڈر نہ مانیں تو مصالحت کی ہات کرو۔ چن جزیدادا کرواور آگر وہ صلح صفائی کیلئے تیارنہ ہوں تو پھراس کے بعدان آپریشن کرو۔ جیے فائز بریکیڈی آواز جداموتی ہے، سب رائے فالی کرویے ہیں۔ای طرح مورے عالم کے اندر آوازیں لگ ری ہیں،وہ ہیں:-

ملك وبال

سوناما ندی

روپہے

دكان ُميت

اس سے یہ ہو جائے گا اس سے وہ ہو جائے گا ۔ ۔۔۔ ہاری آ وازیہ ہوکہ ان سے کچھ خیس ہو تا۔ کرنے والے اللہ ہیں۔ جیسے فائز پریکیڈی آ واز جد ابوتی ہو اس کو سن کر سب ہٹ جاتے ہیں۔ اگر ہماری آ وازیہ ہوگی تو د چرے د چیرے او کول کوا ظمینان ہوگا۔ اور لوگ ہات ما نمیں کے اور دین کا کام کرنے لکیس سے انشاماللہ۔

## جہاد بغیر دعوت کے نہیں:

ایک ہار جارؤن علی جماعت کی۔ عرب نوجوان جمع ہوگئے اور کہاک میہودیوں سے قال بعد میں کریں گے۔ بہودیوں سے قال بعد میں کریں گے۔ بہلے تو تبلی کرنے والوں سے جہاد کرنا جاسٹے۔ کیو تا دان تبلیغ کرنے والوں نے جہاد کا جذبہ مسلمانوں سے اندر سرد کردیا ہے۔ جبکہ ساری قوموں میں جہاد کا جذبہ مجرایرا ہے۔

معاملہ سامنے آیا۔ امیر سوچھ ہوچھ رکھنے والا تھا۔ وہ کھڑا ہو کیا اور ان نوجوانوں سے بول کھا منٹ کی بات تم سن لو۔ آگر سمجھ سے بول کہ سارے نوجوانوں کو تم جمع کرواور پانچ منٹ کی بات تم سن لو۔ آگر سمجھ میں نہ آئے تو حق کرویتا --- سب جمع ہو گئے۔

اس نے کمزا ہو کر ایک بات کی کہ جہاد اخیر و حوت کے ایسا ہے جیسے نماز بغیر وضو کے۔ وعوت ہے ممکل اور جہاد کر رہے ہیں۔ نماز بغیر وضو کے بوتی نہیں، اور جہاد بھی بغیر دموت کے کرو مے تو اللہ پاک اے تیول قبیں کرے گا۔ وہ سب کے سب سنائے میں تاسخے۔

## • جوش کے ساتھ ہوش اور ہوش کے ساتھ جوش ضروری:

پھر پھی نوجوان کھڑے ہو گئے۔اور انہوں نے کہا کہ پہلے یہود ہوں کو د موت ویں کے تاکہ اللہ کی مدد آئے۔نوجوانوں کوجوش بہت ہوتا ہے ابن کو تو ہوش کی لگام لگانی پڑتی ہے۔ اور بڑی عمر والوں میں ذراجوش کا دھکا لگانا پڑتا ہے۔ دونوں عی کام کرنے بڑتے ہیں۔

اب اگر تمہارے اندرا تناہوش ہو کیا کہ زندگی میں جار مہینہ وسینے کی حکمت ہم جد کے لیکن ابھی تیار نہیں ہو تواس کام کیلئے تم کوجوش کا و مکا لگنا پڑے گا ۔۔۔۔۔ بورا آلر جوش اتنا آگیا کہ ہو کی کو ڈال دوں گا ہیوہ نمانے میں۔ اور بچوں کو ڈال دوں گا ہیم خانے میں۔ اور بچوں کو ڈال دوں گا ہیم خانے میں۔ اور بچوں کو ڈال دوں گا ہیم خانے میں۔ اور گر بچ دوں گا اور بچوں کی اللہ کے داست میں نکل جاؤں گا تواس کے نو پر ذرا ہوش کی لگام دیں گے۔ دونوں کام یبال ہوتے ہیں۔ اب آگر یہ نہیں معلوم کہ فلال کے اندر ہوش ذیادہ ہے یا ہوش تو وہاں مشورہ کی ضرورت ہے۔

لین جس نے ہوری زندگی جی جار مہینہ دیا تواس کے سامنے اتی جو شیلی ہات کرنی جائے کہ آن ہی جار مہینہ دیا ہے۔ اگرتم کبوکہ تر تیب کا مول کی بنا کر ہر دول گا،
ایسا نہیں ہے جو "محمر "میادہ" کھر سمیا۔ جس نے کہا" ہمر "وہ ہو کیا" ہمر "وہ ہمار ک قال ایک وہ ہمار کے قاب میں کے اور وہال ہر اوہ کر جو جار مینے لکھائے گا تو سب کہیں کے "ہاں اوہ کر جو جار مینے لکھائے گا تو سب کہیں گے "ہاں اوہ کر و کے توب کہیں کے تاا جب ہال کی فضا عمل ہاں کے کہ سکو کے۔ اس کے شیطان کے چکر عمی نہ میں ہاں نہ کہ سکو تو تاکی فضا عمل ہال کی حد سکو کے۔ اس کے شیطان کے چکر عمی نہ آنا۔ اور آج بی جار مینے کیلئے کوڑے ہو جاؤ۔

#### • اسلامی زندگی کانمونه مجمی ضروری!

بہر کیف! بیس عرض کرر ہاتھا عربوں کی ہات۔ امیر نے گھریا تی منٹ بیٹھ کرہات سن لینے کی در خواست کی۔ اور کہا کہ میبودیوں کو جس اسلام کی دعوت دو سے وہ کون سا اسلام ہے؟

وواسلام جو کمانوں میں لکھاہے اور رسول کریم ملک کے زمانہ میں تھایاوہ اسلام جو آج مسلمانوں کے اندرہے!

اگر مسلمانوں کے اندر جواسلام ہے اس اسلام کی دعوت وو مے تو کہیں مے کہ ب اسلام تو ہمارے ہمی اندر ہے۔ آج جوری، فریمتی، لوت ، کھسوف، دھوکا، فبن ، خیانت مسلمان مسلمان ہو کر کرتے ہیں تو ہم مہودی ہو کر کرتے ہیں۔ اگر اسلام یہ ہے جو آج کے مسلمانوں میں ہے تو مسلمان ہو کر تمہارا یہ اسلام ہواور بھارا یہ اسلام میودی بن كرے ـ پس وه لوگ اس زمانے كے اسلام كو تو قبول كريں سے تبين !اور اگر تم كبوك وه اسلام جو تنابول من لكما ب جواسلاف من اور محاب من تماه تابعين من تماه اس اسلام یر آ جاؤ۔ وہ صاف صاف کہد دیں مے کہ وہ اسلام تو حضور کے زمانے میں ملنے کے قابل تغدراکٹ کے زمانے میں ملنے کے قابل نہیں۔ اگرراکٹ کے زمانے میں ملنے ك قابل مو تا توسب سے يہلے مسلمان اس ير چلا۔ دولوگ تم سے يمي كہيں كے۔اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہارے اندر اسلامی زندگی آجائے۔ اور مسلمانوں کواسلای طریقے ہر لانے کیلئے سکھنے کی ضرورت ہے۔اس کیلئے مسلمانوں کو مبر سکمنارے گا۔ برداشت سکمنایزے گا۔ کروی کروی سنی سکمنایزے گی۔

# • منگصے بغیر کامیالی نہیں:

ا کے علاقہ کے اندر جماعت نے کام کیا۔ نمازی بہت دھ محے تودہاں کے لام سے

عرض کیا کہ آپ بھی چلئے جماعت میں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت کا کام تو دیکھ لیا
ہداب ہم خود بی کرلیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے دن میں پانچ مر تبہ گشت کرنا شروع
سردیا۔ میچ کے وقت جو سوئے رہے تھان کی چارپائیوں کو میچہ میں الاکرر کو دیااوران
سے نماز پڑھنے کہا۔ تو پہلے دن توانہوں نے ہرداشت کیا۔ دوسر سے دن ووڈ نڈالے
لے کر سوئے۔ جب میچ کا وقت ہوا اور ان کے ساتھی گشت کیلئے ہے توان کی خوب
بانی کی۔ تو سکھے اخیر مسلمانوں کے اندرد عوت دیئے جاؤ کے توکامیاب نہیں ہو گے۔

# عاد مبینہ کے اندر کیا سیما؟

مارؤن کی جماعت والون نے مربول سے کہاکہ جار مینے کیلئے ہمارے ملک جی اُ جاؤے چنا نے ان کی چار مہینے کیا ہما ان ا آجاؤے چنا نچے ان کی چار مہینے کی ہماعت بن کی ۔ اور اسے پورا بھی کر دیا۔ پھر میں ان اور ان کو لیکر بینجا۔ جس نے کہاکہ ہاتھ جس چوڑیاں پہنائی ہیں کیا اجہاو کا وہ جذبہ ہالکل ختم کو ال ہو گیا اور وہا کہ مولوی صاحب! آپ طعنے کیوں مارب ہیں ؟ جس نے کہاکہ مولوی صاحب! آپ طعنے کیوں مارر ہے ہیں ؟ جس نے کہاکہ تم جاؤ سے اپنے ملک اور وہاں لوگ یہ ہے چھیں کے سے تو میں ان کا بن کر آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ لوگ تم سے پوچھیں سے کہ چار مہین کے اندر تم نے کیا سیکھا؟

تو میں تم کو خود بناؤں کہ تم نے جار مینے میں کتنا سکھا ہے؟ تم نے جار مہینہ میں زندگی کے ہر شعبہ کو نبوی طریقے پر جلانا سکھا ہے۔ تاکہ مدوالی آجائے۔

کار و باری الش سر

محمر لجولائن

سياى لائن

یبان تک که نوج میں جگرتم ہو ،وہ مجی نبوی طریقے پر آ جائے۔

جب آب نبوی طریقے پر آبائی کے اوران نبوی طریقہ ندگی ہوگا تواللہ کی مددیں آئیں گی ۔۔۔۔۔۔اب ان کی سجو میں آئیا کہ وین کو ہر مجلہ الانا ہے۔اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو پہلاکام یہ او گاکہ لوگوں کے ذبین وین کی طرف آئیں کے اور پورے مالم کے اندروین کی فضا ہے گی۔ پھر جب وین کی فضا پورے عالم میں بنی شروع ہوگی تو اللہ کی اثرات دوسر وال پر پڑیں کے تواللہ کی قالت کے اثرات دوسر وال پر پڑیں کے تواللہ کی قالت سے امید ہے کہ جا ہے کورا ہو یا کال مراکی کی تعلق اللہ سے ہو جائے گا۔

#### وعوت ہے خلافت تک:

جب سب کے سب ایران کی طرف آجا کیں گے آوان کا نقم چلانے کینے کوئی امیر المومنین ہونا چاہئے۔ سب سب کے سب اوگ اور علاء تااش کریں کے کہ امیر المومنین کس کو بنا کیں؟ جس جس صلاحیت ہواور صلاحیت تو مکومت چلانے والوں جس ہے ، دین نہیں تفاووان جس آگیا۔ نہوں نے آپس جس مشورو کیا کہ چلو گورے چوو حری ہے کہیں سے کہ آپ بھارے فلیفہ بن جا کیں۔ مشورو کیا کہ چلو گورے چوو حری ہے کہیں سے کہ آپ بھارے فلیفہ بن جا کیں۔ وہاں جانے دیکھا گوراچو و حری رات کورور باہے۔ سب اوگ اور علاءاس سے انشاءاللہ کے گا جہاکہ آپ بھارے فلیفہ بن جا کیں۔ کہاکہ آپ بھارے فلیفہ بن جانے ورور باہدے۔ سب اوگ اور خلاءاس سے انشاءاللہ کے گا جی بین بولی فلیفہ بن جانوں قیامت کے بن عدالت عالیہ جی حاضر ہونے بین نہیں جی آوا ہے جی دیتا پڑے گا۔ جی فلیفہ نہیں بول کا فلیفہ بن جاوک گا تو سب کا حماب مجھے دیتا پڑے گا۔ جی فلیفہ نہیں بول گا۔

اب تم بوگ اال چود حری کے پاس چلے، دیکھا تواس کا بھی وہی عل، اس نے بھی کہد دیا کہ میں دہی عل، اس نے بھی کہد دیا کہ میں نبیس۔ میر اقیامت کا معاملہ مجز جائے گا۔

مشورہ بوگاکہ اب کا لے چود هم ی کے پاس جاؤے تو وہ کو کے اے چود هم ی کے

پاس جا آر کہتے ہیں آپ ہمارے فلیف بن جائیں۔ ہمارے حاکم بن جائیں۔ اس بھی ماج سی ہوگی تو ملاوس کے بھی ماج سی ہوگی تو ملاوس میٹے کر مشورہ کر کے کسی ایک کو ضیفہ بناویں سے بھر ہورے یہ ام کے ایمان میں جلیں گی۔

یا تو کلمه پژمو یا تو جزییه دواور صلح کرلو یا تو آجاؤ قمال کیلئے

الجنی ہے دوکام جواس امیر کے کرنے کا ہے، تم کرنے لگ جاؤ۔ الجنی الجی آگر آپ نے فیر مسلموں کو بار تا الروع کردیا تو جھے بعض بعض مو تعون پر اس میں گناہ ہوئے کا خطرہ مسلموں کو بار تا الروع کردیا تو جھے بعض بعض مو تعون پر اس میں گناہ ہوئے کا خطرہ معلوم ہو تاہے۔ تب وہ مجبور ہوں ہے اپنی جان بچائے کیائے کیائے کیائے کہائے گئے نہ اللہ معلوم ہو تاہے۔ تب وہ مجبور ہوں ہے اپنی جان بچائے کیائے کہائے کہ

# • ہمارے کام کی ابتداء یکی ایندے!

میں کہتا ہوں کہ اس طریقے سے لڑائی جھڑنے سے بادراوین متاثر ہوگا۔ ہماراکام تو کچی اینٹ سے ہوگا۔ سب سے پہنے وہی پانچ یا تیں مسلماتوں میں پیدا ہوں، تب یع رہے عالم میں اس کے اثرات نظام جول کے۔

اب ایک ہات کرے میں اپنی ہات متم مروں ۔۔۔ یہ ہیں انکی ہات متم مروں ۔۔ یہ ہائی ہات کام میں اثر ڈالا کرنے والوں میں انجی نہیں ہیں۔ نیکن اس کے باوجود اللہ نے پورے عالم میں اثر ڈالا یا نہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ رسول کریم علی تھے تشریف الائے۔ قرآن اترا تو قیصر و کسریٰ کی حکومتیں زیر ہو تشکیں۔ آپ پیدا ہوئے تو کسریٰ کے محل کے جودو کنگرے نوٹ بڑے اور محل کی دیوار میں وراڑ بڑھے۔

مسری نے ایک خواب و یکھا تھا۔ ورہار میں آبا۔ نجو میوں کو بلوایا۔ ان سے بس میں

تعبیر نبیں تھی۔ شام کے اندرا کی بڑا نبوی تھا۔ اس سے بع پینے گئے۔ وہ سکر سے کے عالم پیس تھا۔ مرتے مرتے اس نے کہا کہ بنی اسر انتیاست نبوت نکل چکی، بنی اساعیل میں ملی تنے۔ اور وہ نبی آئے ہیں۔

آپ کے بیاٹرات جی۔ ایمی وی آپ پر نہیں اتری آپ ملکھ کی جالیس سال عمر بھی نہیں ہوئی۔ صرف پیدائی ہوئے ہیں۔ اور پورے الم کم پر اٹرات ظاہر ہو گئے۔

یہ وت بھی جو ہم کر رہ جی وہ وجود میں سے کی لیکن ابھی ہم او گول میں وہ سلا حیت و صفات نہیں۔ نادر ار ڈالا حید و صفات نہیں۔ نادر ار ڈالا جہ ہم اگر قرباندوں میں آر قرباندوں میں آگر ور میں آر قرباندوں میں آگر ور میں آر قرباندوں میں آگر ہو ہے تو کی جب ہے کہ قومی کی قومیں اور ملک کے ملک ایمان والے بن جا تھی سے جب و کھیں سے کر قیامت کے دن ایک ایک آگ

ال کنتے کھڑے ہو کر

اليساوي إناام بيش كري

جنبوں نے آن تک بناہ میں مبیس کیا ہے۔

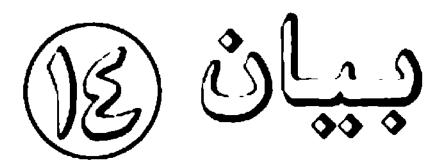

> یہ تقریر \_\_\_\_\_\_نو مبر 1992ء میں \_\_\_\_\_\_ نو مبر 1992ء میں \_\_\_\_\_ بنگلے والی مسجد د ہلی میں ہوئی۔

#### بشم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ مُرُورٍ اللّهُ فَلَامُضِلُ لَهُ . وَنَشْهَدُ انْ سَيِدنَا وَمَوْلانَا مُن يَّهُدِهِ اللّهُ فَلَامُضِلُ لَهُ . وَنَشْهَدُ انْ سَيِدنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ مُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ مُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ مُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَالرّكُ وَسَلّمَ تَسْلِيْما كَثِيراً كَثِيراً وَاللّهِ مِنَ الشّيْعَلانِ الرّجِيْمِ اللّهِ مِنَ الشّيْعَلانِ الرّجِيْمِ وَاللّهِ مِنَ السّينَا اللّهِ مِنْ السّينَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِنْ الشّينَا الرّجِيْمِ وَاللّهُ مِنْ الشّينَا الرّجَيْمِ وَاللّهُ مِنْ الشّينَا اللّهُ مِنْ السّينَا اللّهُ عَلَيْمِ وَاللّهُ مِنْ السّينَا اللّهُ مِنْ السّينَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ السّينَا اللّهُ مِنْ السّينَا اللّهُ اللّهُ مِنْ السّينَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى السّينَا اللّهُ مِنْ السّينَا اللّهُ مِنْ السّينَا اللّهُ مِنْ السّينَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى السّينَا اللّهُ مِنْ السّينَا السّينَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ السّينَا السّينَا اللّهُ عَلَيْمُ السّينَا السّينَا اللّهُ عَلَيْمِ السّينَا السّين

بنم اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ ا

#### چیزوں کے تین در جات:

میرے محترم بزر گواور دوستوا ہر چیز کے تمن درجے ہوتے ہیں۔ ایک محنت اور کو شش کا دومر ادرجہ اس چیز کا دجود ، تیسر اور جہ اس کا فا کدہ۔ کیتی کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ پہلے محنت ہر کھیتی ہر اس کا فا کدہ۔ ہالکل ای طریقے ہے دین کا معاملہ ہے۔ پہلے محنت ہوتی ہے کو شش ہوتی ہے اس کے بعد دین دجود میں آتا ہے اور اس کے بعد دین دجود میں آتا ہے اور اس کے بعد دین دجود میں آتا ہے اور اس کے بعد دین دجود میں آتا ہے اور اس

#### وین کااصل فائده:

دین کاجواسل فاکدوب وہ ہے افتد کاراضی ہوتا۔ اللہ جب راسی ہو گئے تو بہت بڑا فاکدومر نے کے بعد مجی ہوگا۔ ہیشہ کی جنت جی آدی جائے گا۔ اور ہیشہ کی جنم سے آدی نے گا۔

ونیا کے اندر اللہ کے رامنی ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی خوش ہوکر اپنی قدرت کو جماعت میں لائیں گے۔ اپنی نعتوں کے خزانے سے تعلق پدافر اویں گے۔ لو اللہ تعالی پر کتیں، رحمتیں، سکون، چین، اطمینان، محبین، امن و امان یہ ویں گے۔ ملا قائی طور پر، مملی طور پر جتناجتنادین زیادہ ہوگا، اللہ رامنی ہوں گے۔ مر نی نے مر دین ایک دم سے زندہ فیص ہوتا۔ اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہر نی نے محنت کی۔ پھر دین زندہ ہوا، ہمارے ہی حضرت محد منطقہ نے دین کی محنت کرنے کا جو محنت کی قواللہ تعالی اس طریقہ پر جتنی محبت ہوتی جائے گی تواللہ تعالی اپنی قدرت سے وین کو فرید جائیں انسان محریقہ جائیں گے۔ اور اس کا فائدہ بھی دیتے چلے جائیں گے۔ نیکن انسان محمد معرفی کے۔ نیکن انسان محمد معرفی کے۔ نیکن انسان محمد معرفی کے۔ نیکن انسان محمد معرفی کرنے۔

اب یہ ہاری جماعتیں جواللہ کے راہتے جی جارہی ہیں، یہ اس منت کو سکتے

کیلئے جاری ہیں، اور اس محنت کرنا تو زندگی جمر ہے (انشاء اللہ) کمر پر رہیں تو اپنے مقام پر وہ محنت کرنی ہے، دہر جائیں تو باہر جا کر وہ محنت کرنی، نیکن محنت پہلے سیمی جاتی ہے تواس وقت ہیں آپ مطرات ہے یہ بات مختصر طور پر عرض کروں گا۔

## وین کوزنده کرنے کی محنت کاطریقہ:

اس محنت كاظريق كيا ہے؟ يہ محنت كيے كى جائے، بس سے دين ذيرو ہو ؟ اس محنت كى كر في مس سے بہتے جو چيز طے كى ، ووجرا است كا فور طے كاول مى انشاء اللہ نبول وائى محنت جو كر تا ہے اللہ است بدا است كا فور و سے يس اللہ تو نبول وائى محنت ہے اور ایک و عبو ، يہ وو إلى اگر ہول تو اللہ با است كا فور و سے يس محنت ہے اور ایک و عبو ، يہ وو إلى اگر ہول تو اللہ با است كا فور و سے يس محنت ہے اور ایک و عبو ، يہ وو إلى الله با الله

نہوں والی محنت پر اللہ تق ہی کا و مدو ہے۔ اور "بھدی المنیہ مین فینیٹ، جس آوی میں اٹا بت ہو ، اللہ کی طرف رجوئ ہو، طلب اللہ اے ہدایت و بت ہے، نہوں وائی محنت کیا ہے ہاں کو آپ حطرات کے سامنے بہت محتمر انداز میں عرض کیا جائے گا۔ ہور کی جائے وائی جو جمامتیں ہیں وہ خوب د صیان ہے اس بات کو سیس، اور جو احب بواج باب والی جائے گا۔ ہور کی جائے وائی جو خطرات بھی خور سے سیس۔ کیو تکہ والی جائے والے جی ، اللہ کی ذات ہے امید ہے کہ وہ اجماع میں شریک ہو کر آگر نقد جا حس میں اللہ کی ذات ہے امید ہے کہ وہ اجماع میں شریک ہو کر آگر نقد جن عت میں نظلے نہیں ہیں تو امید ہے کہ آئدہ اللہ کی ، اس لئے یہ باتیں کام جر علی کی ، اور اپنے مقام پر جاکر بھی وہ کام شروع کردیں۔ اللہ کا یہ فعنل ہے کہ ہر جگہ کام کر دیں۔ اللہ کا یہ فعنل ہے کہ ہر جگہ کام کر دیں۔ اللہ کا یہ فعنل ہے کہ ہر جگہ کام کر دیں۔

## • تبلیغ کے کام کا طریقہ:

اب کام کا طریق کیا ہے۔ یہ جماعتیں جوانلہ کے راستے میں جاری ہیں، یہ کام
سر طریقے ہے کریں جاری تواس بات کو ذہبن ہیں بٹھالیں کہ اس محنت کو چھ ہاتوں
کی پیندی کے ساتھ کرنے ہے۔ چھ نمبروں سے ہٹنا نہیں ہے، خوب اسے ذہبن ہی بٹھا
لیں۔ اور یہ کام کرنے والے کیلئے ہماراوقت معجدوں کے اندر گزرے۔ اور ایک بات
یہ ذہبن میں بٹھالیں کہ ذمہ وار (امیر اہماعت کا ماہو اس سے جز کر کام کریں۔ اس
ن بات کو مانیں، ہازار میں محو منا گھرنانہ ہو۔ کام کے اندر کے رہیں۔ اب میں وہ چھ
یا تیں عرض کردوں:۔

## حير نمبر بوراد بن نبين:

چر ہاتم کیا ہیں؟ کس طرح ہمیں کام کوشر وع کرناہ، اور اخیر سک کام کوائی طریقے پر کرناہے۔ یہ جوچھ نمبر ہیں یہ پوراوین نمیں ہیں۔ لیکن پورے دین پر جلنے ک ان سے استعداد پیدا ہوتی ہے۔

## • بيل <u>جز:</u>

اس کا حسان ہے کہ ہم سب کی چیشانی اللہ تی سے سامنے کھی ہے۔

#### • جر مغبوط ہونی جائے:

کین اس کے کوول می اتارتے کیلئے ہو ہر اللہ کی مقمت اور اللہ کی طاقت و قدرت اللہ کے خوات اللہ کی فات اللہ کی مفات اللہ کی تافید کر بات میں واقل کریں، تارائن جو جائیں تو جہم میں واقل کریں، بار بارافلہ کا تذکر وہو اللہ کی عقمت کا تذکر وہو ۔۔۔ بو جائیں تو جہم میں واقل کریں، بار بارافلہ کا تذکر وہو اللہ کی عقمت کا تذکر وہو ۔۔۔ بیس کے ،اور کانوں سے منیں کے اتنائی ہمارے واوں کے اندرافلہ کا بیتین اترے کا، جرجے کی کے کھے کی جرجم جائے کے بعد چرا کھے سارے اتمال بزے طاقتور بنتے ہیں، ہر عمل میں طاقت بیدا ہوتی ہے۔ بگر ور شت کی جزئے جی ہواور آپ بہوں میں پائی بالت رہ سے کی رہو ہو کو رہی ہو تو فال چوں اور آپ بہوں میں پائی بالت رہ سے کی رہو ہو کہ رہی اللہ کے درجہ کی ہواور آپ بھوں اور کی وادر آپ کی بات رہے ، تو فال جو رہی ایڈ کی مقمت اور اس کی طاقت و قدرت کا مقمت اور اس کی طاقت و قدرت کا لیفین آپ کا۔۔

زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگڑ نافتہ کے باتھ میں ہے۔ ونیا کے اندر پہلی ہو قی میں ہے۔ ونیا کے اندر پہلی ہو قی چیز وں ہے زندگیوں کے بنے اور کمڑنے کا تعلق نبیں ہے۔ بس کی زندگی افتہ بنائے اس کی زندگی افتہ بنائے اس کی زندگی افتہ بنائے اس کی مجڑے گی۔ لیکن افتہ بنائے اس کی مجڑے گی۔ لیکن افتہ زندگیوں کو اندھاد مند بناتے ہی نبیں اور بکازتے ہی نبیں۔

## زندگیوں کے بنانے کا ضابطہ:

الله عن مزد يك زند كيوں كى منافى كا ضابط محد رسول الله عنظ كا الما يوالي كيزو الله عن الله عن

کے۔ اور جتنا وہ طریقہ زندگیوں سے لکا جائے گا، تی زندگیاں اجرائی جلی جائیں گی و نیادور

آخرت کی۔ حضور اکرم منطقہ کا طریقہ ہوری زندگی جس آئے اس سے اعتد تعالی کا فیصلہ

زندگیوں کے متانے کا جوگا۔ نعمتوں کے در دائے اللہ تعالی کھولیں مے۔ اور تکیفیں آئیں

تو ان تنکیفوں کے اندر اللہ مددیں چھی جوں کی، اور اللہ کی رحمتیں چھی بول گی، کو

تکلیف ہے۔ لیکن اس کے اندر آدی کو حرو آئے گا اللہ کا تعلق ملنے کی وجہ سے۔ بیہ ب

## نماز برالله کی مدد آتی ہے!

جب ہم نے یہ اقرار کرلیا کہ ہمیں اللہ کی ہات کو ما نتاہ ، اور رسول اکر م علاقے کے طریقے کو ما نتاہے ، اور رسول اکر م علاقے کے طریقے کو ما نتاہے ۔ جب یہ ہو تھم ہے اللہ کار وال میں کلے کا یقین جمانے کے بعدوہ تھم لماز کا ہے۔ بی وقت نمازیہ ہم مسلمان مرواور تورت پر ضروری سبعد اب یہ نماز صرف الحک بیناک بن کرندرہ ہکہ نماز میں سیمنی ہوگی۔ نماز ایس جی ہے کہ ہس پر اللہ کی عدد آتی ہے۔ کیو تعد نماز میں اللہ پاک خورجم ہے یہ کہ اللہ یا۔

"إِيَّا نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتِعِيْنُ(سورة الفاتحه)

ے اللہ اہم تیری مباوت کرتے ہیں اور تھی سے مدوما تکتے ہیں۔ مدو اللہ سے ماری عباوت کرتے کے بعد۔

# عباوت برالله کی مدو کب آئے گی؟

مین عبادت پر الله کی مدد کب آئے گی ؟ جب بید عبادت الله کو پیند آ جائے۔ ہازار یں کوئی چنے انظر آپ جیستے ہیں تواس کی قیمت کب ملتی ہے؟ جب خریدار کو آپ کی وہ چنے پیند آ جائے تو پھر وہاس کی قیمت دیتا ہے۔ تواس طرح نماز بھی اللہ کو پیند آ جائے۔

# نمازالله کو کب پیند آئے گی:

پندجب آئے گی کہ نماز میں طریقہ پر پڑھی جاری ہو، نماز کو مین طریقہ پر پڑھیے میں پہلے تو اس کار کوئ مجدہ، مین طریقے پر کھڑے ہونا، اس کے ساتھ ساتھ اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہوں میں میں ہوں۔ رسول پاک عظیمی نے ہمیں جود عائمیں بتا کمی ہیں وہ ہمیں میں ہود عائمی بتا کمی ہیں وہ ہمیں میں ہو د عائمی بتا کمی ہیں وہ ہمیں میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فماز کے اندر اند کاد هیان ہو، نماز کے مسائل سے مجی و؛ تغیت ہو سے ہوا تغیت پر نماز میں نمین ہوتی۔

# اختلافی مسائل جماعت میں بیان کئے نہ جائیں:

تبلغ كايه كام يورے عالم من جميں كرنا ہے، تواس كے اندر جو اختلافی مساكل بيں، اس كے تذكر بو اختلافی مساكل بيں، اس كے تذكر بي و منع كرتے ہيں۔ اور وجہ اس كن بيہ كرير آوى مسئے كا بتائے والا بن جائے۔ ہمارى جماعتوں ميں اكثر و بيشتر ايسے لوگ تھتے ہيں جو ڈوا تف ہوتے ہيں، تو ہر آوى مسئلہ بتائے والان بين اكثر و مرى مسلمت بيہ كہ مساكل ميں اختلاف ہو جائے گا اور كام اختلاف ہو جائے گا اور كام سيس ہو كا۔ اور دو مرى مسلمت بي جو جائے گا اور كام سيس ہو كا۔

میزے محترم بزر کو اور دوستو! مسائل کا تذکرو نیس کیا جاتا۔ فضائل کا تذکرو کیا جاتا ہے۔

### • بری عجب چ<u>ز</u>

آسان می تدبیر بتاو بہتے آپ کو کہ کہ آپ اور ہم اللہ سے اپنے بارے ہی جو میا جو میا ہے ہیں جو میا ہے ہیں جو میا ہے ہیں ہو میا ہے ہیں ہو اللہ کے بدل بیر ہیں دو کرنا شرون کردیں۔ بول بیر بیر دو اللہ ہم میا ہے ہیں کہ اللہ ہمارے بیبول پر پردو ڈالے، ہم دو سرول کے بیبول پر

پردہ ذالیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہم دوسر س پر رحم کریں۔ یہ بری بجیب چیز ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے تو ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے تو ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ اس سے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ بری جیب چیز ہے ہیں۔ بری جیب چیز ہے ہیں۔

#### میں نے تیرے کھوٹے عمل قبول کئے: ایک دکارت

ایک آدی تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ کھوٹے روپے نے لیہ تھااور مال ہورا دیا تھا۔ بور کیڈ نہ گیاس کی گرر می اوراس کا انقال بولہ مشہور ہو چکا تھا۔ فلان دوکان پر کھو ناسکہ چل جا ہے۔ اور وہ کھوٹے سکے لیہ تھا۔ چیز ہوری دیا تھاور وہ کوٹی سکہ فوٹ سکہ نودکس کو نہیں ویتا تھا۔ دوسرے کو کھوٹا سکہ دینا یہ تو براہے۔ لیکن کھوٹا سکہ جان کے لیم نیتا تھا۔ لینا برا نہیں۔ مرینے کے بعد اللہ کے سامنے چیٹی بوئی ہی الیا لیا ہے ؟ اس نے کہا ہے اللہ کوئی عمل تیری شان کے مطابق میرے ہاس نہیں۔ تیری شان بہت بری ہے۔ بس اتنا کر کے جس آیا ہوں جس دیا ہے کہ جس نے لوگوں کے بین جیزیہ جیزیہ خوا کے کھوٹے سکے گئے تو جس بھی تیرے کھوٹے عمل قبول کرلوں گا۔ بری بجیب چیزیہ خار کر کرراہوں۔

میرے محترم بزرگو دوستوا اللہ ہے اپنے بارے میں جو معاملہ کرانا ہو ، بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرانا ہو ، بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شرون کردو۔ بزی جیب چیز ہے۔ بہت مثل کا موقع ہے۔ جماعتوں میں نکل کر مثل کا موقعہ ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ بھی، اور جہاں جاؤ مے وہاں والوں کے ساتھ بھی۔ یہ ہے وہنی چیز۔

# • تبلیخ کاکام صرف الله کوراضی کرنے کیلئے ہو:

ایک ہے پانچویں چز --- وہ ہے نیت کا خالص کرنا۔ بینی کام جودین کاکام کیا جائے وہ صرف افتہ کو رامنی کرنے کیلئے کیا جائے ،اس جی و نیا کی کوئی قرض نہ ہو،اللہ کورامنی کرنیں۔اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کو کون رامنی کرے گاجس آوی کے اندر اللہ کے فرہ نوں کا بیتین اترا ہوگا، تو وہ آوی اللہ کے فرہ نوں کا اللہ کی فرمن کیلئے نہیں کرے گا۔ وین کاکام اس چھوٹی می و نیا کی فرض کیلئے نہیں کرے گا۔ کیونکہ اللہ کے فرانوں کے مقابلے میں یہ ہوری و نیا چھر کے پرکی بھی حیایت نہیں کرے گا۔ کمتی۔ تو جس نے اللہ کے فرانوں کے مقابلے میں یہ ہوری و نیا چھر کے پرکی بھی حیثیت نہیں کہ کہتے۔ تو جس نے اللہ کے فرانوں کے مقابلے میں یہ ہوری و نیا چھر کے پرکی بھی حیثیت نہیں کہتے۔ تو جس نے اللہ کی فران کا ایقین پیدا کر لیا ہے دل میں ،اور اللہ کی قد رہ کا ایقین پیدا کر لیا ہے دل میں ،اور اللہ کی قد رہ کا ایقین پیدا کی نہیں کرے گا۔ بڑا ہے کہا کہ نہیں کرے گا۔ بڑا ہے کہا کہ نہیں کرے گا۔ بڑا ہے کہا کہ مرف اللہ کیلئے کرے گا۔

#### • ایمان اور اخلاص می طاقت کیو تکرید اجو:

اس کومی و و سرے نفلوں میں ہتاؤں ، جتنی ایمان کے اندر طاقت ہو گی اتفاس آوی کے اخلاص میں طاقت ہو گی۔ اور ایمان کی طاقت جو پیدا ہوتی ہے ، وو پار پار ابند کا بول بولنا اور سنن جس کان م ہے و موت کی فضا۔ اس میں ایمان کی طاقت پیدا ہوتی رش تو انشاء الله افغامی کی طاقت پیدا ہوگی رش تو انشاء الله افغامی کی طاقت بھی پیدا ہوگی۔ ہر ممل الله کو راضی کرنے کیلئے کیا جائے، اس کی ہمیں مفتی کرنی ہے ، اس میں کی لائن کی خود غرضی نہ آوے ، اس میں اپنی جی بیابی ہی ہوا ہے ۔

# الله راضى كب موكا؟

مات ہو، نمزوالا جذبہ ہو، حضور والا طریقہ ہو،القدوالا دھیان ہواورا نارو ہدروی
ہو، چربہ او کول کے حقوق اواکر تار ہے۔ حقوق العاد کا دراک رکھنا یہ تو ہالکل تانونی
مقم ہے خداکا۔ اس کے بعد پھر ایٹر و ہمدروی والی ہات آتی ہے جواخلاق تھم ہے کہ
جس یہ اللہ اس کے در جات بلند کرے گا۔ یہ چند ہا تھی جو آپ حضرات کے سامنے
مرض کی ہیں،اس کی اندرونی کیفیات ہر عمل کے الدروجود میں آتی جل جا کیں۔

### تبلیغ کی محنت نبیوں والی محنت ہے:

اورایک محض بات ہے --- اور وہ ہوت کی محنت مقام پر دہے تو کرنی ، ہاہرورے تو کرنی۔ کیو تھہ رسول یاک منطقہ ہوری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آئے والا جیس ہے مید اللہ یاک نے ملے کردیاہے۔ نبیوں کا آنا ہے حد ضروری تعل كوئمد نبيوں كے آئے ير اوكوں كو اللہ والا راستہ متناتها اور لوك اللہ سے تعلق بيدا كرت تے۔اللہ كوراض كرتے تھے۔ و نيامل فيكتے تھے مرف كے بعد جنت ميل جات تتھے۔ لیکن نبیوں کا آنا جب بند ہوا تو گھریہ نبیوں والا کام رسول یاک علاقے نے اس امت کے جوالہ کردیاک یہ نبیوں والاکام ہوری است فل کر کرے گی۔ ج کہ بورے عالم ك الدرالله ك بندول كالتعلق الله سع بو ما عاورالله ك بندا ايمان والدراسة یے آجائی،اللہ کے بندے امن و فان میں آجائیں،اللّٰہ کی رحمتوں میں آجائیں۔ کیونک ر سول یاک ملک کا پورے مالم کیلئے را نمت ہیں۔ بوری و نیا والوں کی پر بیٹ فی ختم ہو جائے گی۔ بیاب ہو گا، جب بیامت اس و عوت سے کام کو کرے۔ اور رسول ایک منطقه نے اس دعوت کے کام کو کرانے کیلئے سوالا کو سی یہ کرام کا مجمع تیار کر دیا، قیامت تک کیلئے وو لمونہ رہے گا۔ کیونکہ قیامت تک جو لوگ و نیا میں آئمیں سے معلف حالات کے ، مختلف مزان کے تووہ کس ملریتے ہے و موت کے کام کو کرے۔ غریب آومی

کیے کرے گا، مالدار آوئی کیے کرے گا، زیادہ موجد ہوجد والا آوئی کیے کرے گا، کم موجد ہوجد والا آوئی کیے کرے گا۔ کیونکہ جانے اس و قوت نے کام میں کو فی ان فرف مہیں ہے۔

# • مِمْل مِن حضور کی اتباع ضرور ی؛

اللہ كتے ہيں ہیں تم ہے عبت كرنے لكوں گا۔ پہاؤر جاتو يہ كا اللہ بم اللہ عبت كريں، ور ميان كاواسط كياہ، حضور كا اتاح كريں و نتيج كيا فكے گا، اللہ بم سے عبت كرنے كيا ہے اور اللہ جب عبت كرنے كيا ہے تواس ہے اور في دونت كيا ، وكى آمارے كئے كا اللہ بم اللہ بحث كرنے كيا ہے وسول پاك منطقة كى اتبان، يعنى اوكى آمارے كئے كيا اللہ بعنى اللہ بنان، يعنى اللہ بنان اللہ بنان اللہ بنان اللہ بنان ميں حضور كا طريقہ نہ ہے ہى، شاوى ميں مكان ميں، فياد بي مراح بيا مين كيا ہے وسول بات و ميان اور فراول لگا كرسنو مين مين مين مين كا بر كيا ہے اللہ اللہ بنان ور فراول لگا كرسنو كيا اللہ بين اللہ بنان مين مين حضور كا طريقہ خطور كى اتبان ور فراول لگا كرسنو كيا تا بين مين مين كيا تا بات و حيان اور فراول لگا كرسنو كيا تا بين دھيان اور فراول لگا كرسنو كيا تا بين دھيان اور فراول لگا كرسنو كيان بين مين حضور كی اتبان ہے اللہ بين اللہ بين اللہ بين اللہ بين مين حضور كی اتبان ہے اللہ بين اللہ بين اللہ بين اللہ بين اللہ بين مين حضور كی اتبان ہيں۔

عرض یہ آرہ ہوں کہ دو محنت و دموت کی الائن اور وہ کو شش جو رسول کی سیکھنے نے نبوت کھنے کے دن سے شروع کی اور دنیا ہے تشریف لے جانے کے ون تک اے کرتے رہے ، کوئی دن اس سے خالی نہیں گیا۔

## و عوت کے کام کو کتنااور کیے کریں؟

حمایہ نے جب سے کلمہ پڑھا۔ موت تیر انہوں نے دعوت کی محنت کی۔ تواس میں بھی تو جنبور کا مریقہ ہونا ماہت ۔ جیسے کمائے بیس حنبور کا طریقہ ، ہے بیس حنبور کا علم بیته ، تو و عوت کی ارد و بین می منت اور کو شش کی جو لا کن ہے اس میں بھی تو حضور الرم عليه كالمريقية وناح ينه والوزيم ب تكف عرض كردول كه حضور أكرم علي الناس كام كوكتنا كياور في اليار محابات من مناكيا كي كيارة أب كادل كواي، عاكار بياد عوت كاكام بوربياد ين لي محنت كاكام أس كوسهاب في إياكام بنايار زيد في بمركيلي توبيا تبنیغ کا جو کام ہے تو ہیے جمعیں اپٹاکام بٹانات اور کام بناکر کے کرناہے کیکن چو تلہ ہم اس ے بہت وور ہو میکے بیں ان جو وہ سو سال کے اندر تو جارے باول نے اس کی بالکل نہلی سٹیر حمی جمیں ہے بتاوی کہ زند کی میں ایک مرجب حیار مہینہ انڈ کے راستہ میں تکتا واور اس یا کیزوز ندگی کا سیکمتانور اس یا نیزوکام کو سکماند، پھر سال کا کید جید مینے کے تمن وال نظتے کے دو مشت والید ایل مسجد جی والید دوسری مسجد جی وادر وزاندی تعلیم این محر جن ابنی عور توں، بچوں کے اندر یہ روزانہ کی وو تعلیمیں،اور روزانہ وَحانَی تُحننہ این معجدے آباد کرنے میں فارٹ کرنار وزائد کاذھائی محنشہ اس کے ساتھ اسپیجات و تااوت و فيروكي إبندي من اتناكر آوي مرك تواس في مني سير حي ير قدم ركما اس كيزو كام كى جويا كيز وكام الله كى تى يورى امت كى ميروكر محدة وزندكى كيليد

# حضور کے کام کوہم اپناکام بنائیں کے توہمار سے سائل ہول گے:

و حیان سے اس بات کو ول میں الدلو کہ ہم حضور کے کام کو بقن اپٹاکام بنائیں گے ، آپ حضرات بالکل اس بات کے بدو میں پریٹان نہ ہوتا کہ جاری مور توں کی

پرورش کا کیا ہوگا۔ اور جارے بچی کی پرورش کا نیا ہوگا۔ جو اللہ ذاکوؤں کو پالتا ہے،
چوروں کو پالتا ہے، ہے ایمانوں کو پالتا ہے، اور غلد کام کرنے والوں کو پالتا ہے، تواگریہ
مجھا اور ہم سارے کے سارے رسول پاک عظامے کا کا اند ہمیں اور ہمارے کا کام بنا کیں، تو کیا احتہ ہمیں
مجھو کا رکھے گا؟ ہاری مور توں کو بھو کا رکھے گا؟ اللہ ہمارے بچوں کو بھو کا رکھے گا؟ اتنی
مزی بات اللہ کے بارے میں مجھتا، ہر کرز نہیں، ہر گز نہیں، نیت کریں ہم سارے کے
سارے کہ اللہ پاک کو ہم اس چو ٹی می زندگی جو چاہیں بچی سال کی زندگی ہو وہ موت
تانے کے بعد ہم آچھ نہیں کر شکیل کے، چاہیں بچی سال کی زندگی ہو ہے ہو ایمان کا تو بھی اور مولی کے تو یہ
ذندگی ہاری مسرف کھانے کی نے میں نہ کر در سول پاک شوری کے کام کو ہم اپنا فرم ہنا ہیں۔

## • نیمی طریقے براللہ بریشانیوں کودور کرے گا:

اگرہم نے مضورے دروکو اپنادر و برنا ہے تو بھی کی کہتا ہوں کے بید و بنوی لائن کی جو تعلیفیں ہیں یا توافقہ پاکسان تعلیفوں ہے جہا تدرے گااور اگر طے شدہ تعلیفیں آ بھی گئی تو وہ تعلیفیں آ بان بون گی، حضور کے درو اور غم کے مقابطے میں۔ اور اللہ فیمی طریقے ہے ان پر جاندں کو دور کرے گا۔ جیسے کسی کی تاک بند ہو گئی اور وہ نوشادراور چوتار کن کر سو تھے تو کیے تاک اس کی کمل جاتی ہے۔ تو افقہ پاک پر بیٹا نموں کو دور کرے گا، ضرور تول کو بور آلرے گا۔

#### الله تحور عوقت میں برکت دے گا:

اس کا یہ مطلب یا نکل نہ لیا جائے کہ حضور کے کام کوکام بنانے والا آ دمی کاروبار میں کرے گا کے مطلب یا نکل نہ لیا جائے کہ حضور کے کام کوکام بنا ہے گھر بھی ویکھنا ہو گا۔ سحاب نے میں کرتے ہوگا، تھر بھی ویکھنا ہو گا۔ سحاب نے میں کیا۔ لیکن حضور کے کام کوکام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے وین کا قناضہ

آ بے نہ آوا بنی کار وہار کی اور گھر بلوٹر تیب کو تھوڑا آ سے جیسے کرنا واوروین کے تقاضہ و مقدم کرنا واس سے فارغ ہو کر چر کار وہار اور گھر کو و بھنا واور اس بھی اللہ پاک کا معاملہ یہ ہوگا کہ وقت جانب تھوڑا نے کار وہار مجی ہور کھر بھی لیکن انڈ پاک تھوڑے سے وقت کے اندر جیست انجیز ہر کنتیں وید ہے کے وہ قادر ملکن ہے۔

#### • بمارے کرنے کاکام کیاہے؟

لیکن میرے محرّم دوستوا اور پرول نے بہت ہوئ ہجو کر ہاری میں اگر فیصل کر سکتے تو پوری زندگی میں کر ورج س کی رہ میت قرما کر ہمیں ہے ہتاہ ہے کہ تم پہلے فیصل کر سکتے تو پوری زندگی میں سے ایک مر تب چار مبینہ ویدو، اور پھر سالات، مابنہ، روزانہ اور ہفتہ کی جو تر تب بتائی کی ہو قر تب بتائی ہوگا، فارو پر اور گھر ہے تر تیب جو ہے، اس کو فر آگ یہ ہیں ہوگا۔ آگر چیچ کرنا ہوگا۔ آگر چیچ کرنا ہوگا۔ آگر چیچ کرنا ہوگا۔ آگر چیچ کرنا ہوگا۔ کارو پر والی کے آگر ہوگا، کرنے میں اور اور و دو و لول کے اندر پیدا ہوگا، کرنا ہوگا،

اور ہمارے کر فے کاکام کیا ہے؟ کہ جس فے کلمہ پڑھا، اس میں نجایا کہ منطقہ والی استعلاق اور ہمارے کر فی کاکام کیا ہے؟ کہ جس فی کلمہ پڑھا، اس میں نجی اور کین دین آجائے وافلاق او نجے اور شریفان آجا کیں۔ اور شریفان آجا کیں۔

## آخرت کی دولت و شروت:

اس مقصد کیلئے ورکار ہے ، محنت وو موت کی اوٹر تیب جو عرض کی گئ ساتھ ہی مبینہ کے تین دن تاس کام کیلئے فار فی ہوں۔ پہلے توروزانہ کے وُحائی محنث ہوں، نہ معلوم اس ذهائی محننہ کے الدر آپ کتنے کھروں اور وروں پر جائیں کے اور آپ کتنے ور داور فکر کے ساتھ اس ذھ فی گھنٹہ کے اندرنہ معلوم کتنے اوگوں کارخ احد کی طرف موڑنے کاذراجہ بن جائیں ہے۔

یہ آپ کیلئے ایک دوات و شوت ہوگا۔ اور آخرت کے اندر آپ کے کام آئے گلے۔ اور آخرت کے اندر آپ کے کام آئے گلے۔ اس لئے سارے کا سارا مجمع اس بات کو تھان نے کر اے میرے اندا ہم اس و نیا کے اندر آئے ہوئے تھے۔ حضور اکرم علی کے درو کو اپنادر و بنانے والد ایم اللہ ایم کیاں لگ کے درو کو اپنادر و بنانے والد ایم کیاں لگ کے درو کو اپنادر و بنانے والد ایم کیاں لگ کے درو کو اپنادر کی مزاور یہ کہ کر اے اللہ ایمان کی مزود ہوئی کے درو کو اپنادی کر ایمان کی دیا ہے ترک دیا ہے۔ اور ساان تا چو المرابات تمن دان اے اللہ اور ایا تو اس میں دان اے اللہ اور ایا تھی دی سے مرکزریں۔ سارا جمع اس کیلئے نہت کرے۔

# فيمتى لوگ:

القَهِ كَارَاهُ مِنْ لَكُفْ كَ كَمَا كَمَا فَتَا كُلْ مَنَا عَدَّتُ -"لَغُدُوةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْ رَحَةً حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا"

ایک میں ایند کے داستے میں تھا و نیاور اس کے اندر کی ساری چنے وال سے افغال ہے۔ کس قدر خوش نصیبی، کس قدر سعادت مندی ہے اللہ کے داستے میں تکلنے والوں کے کیڑوں کے اور جو دحول اور بدن پر جو وحول آئی ہے، اس بدن پر جنو حول آئی ہے، اس بدن پر جنو کا دحوال حربم ہو جات ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے تکلنے والی جماعتوں کی کہ انقد تعالی ان کے دجروں کی طرو کھنے میں بھی ہم امیدر کھتے ہیں کہ نواب دے گا۔ یہ کتنے مبارک چرے ہیں افغہ کے داستے میں جا ہے والوں کے ویا ہے یہ ایسے کھرول پر ورزی ہے،

میں جارہے ہیں واس لئے اللہ کے راست میں جائے والے یہ برے قابل قدر ہیں۔

## مقامی فرمیدداروں ہے گزارش:

یورے جمعے اور ہورے ہندو متان کے لوگوں سے ہم وست بست ہے گزارش کریں کے کہ بیپاکیزواور مبارک لوگ تمہادے خلاقوں جس جس آئمیں وجب تمہادے کاؤں جس آئمیں تمہادے صوب اور تمہادے منفع جس جب آئمیں تو بالک ان کولیٹ جاؤان کواستامال آرو وسا و جیتوں سے فائد واضاؤ۔

#### جماعت میں نگلنے والے فرشنہ نہیں:

میرے محرّم ووستو! ان ہماری نکلنے والی ہماعتوں سے اگر بھی ہمول چوک ہو جول چوک ہو جول چوک ہو جول چوک ہو جو جو جائے اس بننے کہ نکلنے والے یہ او حس فرشتہ جی نہیں، نہ معلوم کن کن کو بیہ لوگ چھوڑ کر نکھے جیں، اگر ان سے بھر چوک ہو جائے تو ہجائے اس کے کہ ان کو لعنت، ملامت کی جائے، ہر جکہ ہمارے کام کر نے والے دوست موجود ہیں، ووان کے ساتھ کا کہ کران کے اندری کم واریول کو دور کرنے کی کو شش کریں۔

#### ایک طرف ہے ہجرت، دوسری طرف ہے نفرت ہو:

یہ ہمارانہ اناکام کر نے کا طبقہ جو پورے ملک میں پھینا ہوا ہے ، یہ ہما متیں جو جاری جیں ، ان سے تعظیمیں کرائیں ، اور ان سے جی ہونا کی ساتھ دیں ، ان کو گشت کرائیں ، ان سے تعظیمیں کرائیں ، اور ان سے بما عتیں نکاوائیں ۔ ان میں جو صلاحیت کے انتہار سے ان کو استعال کیا جات ہی اہم ت ہے ، جو مدینہ والوں نے مکہ والوں کے ساتھ کی تھی ، اس کو استعال کیا جات کے ساتھ کی تھی ، اس کو استعال کیا جات کے ساتھ کی تھی ، اس کو استعال کیا جات ہے ، اس کا صرور کریں۔ ایک طرف بجرت ایک طرف نامرت ۔

### کام چھ نمبروں کی یابندی سے کریں:

میں نے "ب حفرات کے سامنے جو نہ ہر ہائے۔ ان جو نہ وں کی پابندی کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے۔ ان جو نہ ہمیں کام کرنا ہے۔ ایک بات اور حرض کروں: - چند ہاتیں ایک جی جمن میں این وقت کو مشغول کرنا ہے۔ جو جانے والے احباب جیں وہ بھی و معیان ہے سن لیس کے چند ہاتیں ایک جی جمن میں اسٹے وقت کو مشغول کرنا ہے۔

#### • بچائے امیر کے ''فرمہ دار 'مکالفظ استعمال کریں:

امیر کے بجائے اب غظ افر مدوار امکا عرض کیاجات ہے۔ اس کے کہ امیر کے لفظ میں کیاجات ہے۔ اس کے کہ امیر کے لفظ میں کیے بیاں میں میں بڑی پر بیٹائی ہوئی۔ امیر کے معنی ان کے بیمال میکور قرائے ہیں۔ وہاں کے اور ترجمیں۔ وہاں کے اور ترجمیں۔

اب بھارے ملک کے اندرامیر ایک بہت مبدہ بن کیا قواس پر پر بیٹ نیاں آگیں،
تو ہفارے موجودو حفرت بی دامت برکا تھم نے مصلحت کوس مندر کو کر میا کی مرتبہ
فرمایا کہ بھائی درالفظ دمد دار کا و دمد دار کا نفظ کیو۔اللہ تعالی جمیں بڑائی سے بچائے۔
بذائی ہم میں نہ آئے۔

## ۱۵ ماراونت ضائع ند ہو:

موی مشت اور خصوصی مشت کے ساتھ اجھ فی وعوت کا کام مجی اہتمام ہو۔

جیسے بھٹ کے اندر بیان ہور باہے۔ اس میں ہماراہ قت کلے ، یا ہمداہ قت کی تعلیم کے اندر ، تعلیم کے اندر ، تعلیم کے اور آن ہوں کا پڑھنا بھی ہے ، انفرادی طور پر سیکٹ سکھانا بھی ہے۔ وقت ضائع نہ ہو جائے۔ تعلیم میں وقت کلے ، ذکر و حلاوت میں ، دعاؤل میں ، نمازول میں ، مورا کی ساتھی ، دو ہرے ساتھی کی ضد مت گزاری میں وقت اکا ہے۔

#### چندائی باتیں، جن سے بچتاضروری ہے:

اب چندانک باتل میں جن سے بچنا بہت ضرور ق ہے ایک تو کی سے پہند مانگانہ میا سے بہت مانگانہ میں سے بہت مانگانہ میا سے دوسر سے یہ ایک اندرووسر سے سے مال یا کھاتا کا خیال نہ الماجا ہے۔
تیسری یہ بات کہ بھائی آم کو اگر اللہ نے بہت بہت بہت رکھا ہو تو فنول فرتی سے بہت بہت ہیں۔
بیس سے جند باتیں ایک بین کہ جن سے بم بھیں۔

# ایسے کام جن میں وقت کم سے کم لگائیں:

اب چند ایسے کام جیں کہ اس میں وقت ضرورت کے لحاظ ہے آم ہے م کھے۔ اگا: تو پڑے گانی، بیسے لممانا اور چینا، پاخان و چیٹا ب، سونا اور ضروت کی بات کر نااس میں زیادہ وفت نہ تھے۔ اس بات کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے۔

# • ذمه دار تعنی امیر کی بات مان کر چلی<u>ں:</u>

ایک بات کاخوب خیال رہے کہ جو ہماعت ہے گی اس کا کیک فرمہ دور ہو گا۔ اس فرمہ دار کی بات مان مر پہن ۔ اور جو سائقی فرمہ دار جو ، اپنے ساتھیوں کو تر غیب کے ماتھ چلائے۔

#### سفر کے معمولات کیا ہوں:

باتوں کے اور جید تمبروں کے بیان میں بہت ی باتمی الحنی ہیں آپ کے سامنے

کیکن چو ہیں تھنٹے کا وقت کیسے گزار ناہے یہ میں مختم طورے عرمش کروں گا۔ایک ہات ملے عرض کردوں کہ آپ جہاں جائیں تے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اکثر جنبوں ی جارے یرانے کام کرنے واسے آپ کو بل بوئمیں سے ، آپ ان برائے کام کرنے والول كو و خبر كر كے وال سب كو ساجھ ك كر عملى زندى ان سے سينعيس آب سب حعرات يبال سے جب معرت على معرف مولانا انعام الحسن ساحب مير عماعت) ے مصافی کر کے روانہ ہواں، توانی جگہ حجوج کرلیں۔ آسے جوریل، یا موثر وغیر وجو لکم کرنا ہو ، ان کے ساختی مقرر کرویں ، اور پورے وقت کا نظم کرلیں کہ تمس وقت تعلیم کرنی ہے، کس وقت آ رہم کرناہے ، کس وقت جانا ہے۔ آپ معنرات یہیے مجمی جمع كركيس تحوزے تھوزے كى ايت آوى كے ياس كه جس پر آپ كواطميتان ہو۔ بعض مرتبالیے اجنی ہوتے ہیں کہ لے کرچلے جاتے ہیں۔ اس کے بعدیریشن ہوتی ہے۔ موثر الشيندير آب جائيل توجو جانكار آوني جو، ووايناكام كرے اور آب جينو كر تعليم كا حلقہ کریں۔ چونکہ ہر طرح کے لوگ ہوں کے بدادران وطن وغیرہ، تواس تعلیم کے حلقہ میں ایمان کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، آخرت کی بات ،و،اللہ کی بات ہوجس ہے ان کے ول مانویں ہوں وہ بھی آئمیں بینے جائمیں۔ ریل کا وقت ہمارا ضائع نہ ہو۔ ساتھیوں کا عتراف کریں ، پہنے نیں ان کی صافر دیت کیسی ہے؟ گران میں صادحیت ہے تو کام کے اندر استعال ہووای کے اندر انداز والکائیں کہ جارے کون ہے ساتھی کو موری تماز بادے کون سے ساتھی کو بوری باد شمیں، سس کو کلمہ بادے، سس کو باد شمیس تو یے ذرابو حیان و و سیکمنا اور سیکمانا۔ کیو تکمہ جیسہ بھی آ دمی گزار کر آئے ،اس کو تماز بھی یاو نہ ہو تو وقت اچھ نمیں گزرا۔ تو یہ سب کام ریل ہے ہی شروع کردو، ریل کے کپنجروں ہے اخلاقیانہ معاملہ ہو ، نماز کاوقت آئے تو نماز کووفت کے اندر ربیوں میں کن ہے ہو کرا شیشن ہراتر نے کی منجائش ند ہو اور محر فراغت ہو تواتر کریز ہے توزیادہ اچھ ہے۔ لیکن خوب اظمینان ہو تھیر اگر شیں۔ ریل سے اثر نے کے بعد اپتا سامان، اپنے سائٹ رکھ کر، ساتھیوں کا فرجمن بنا کروعا مانگ کروہاں ہے آپ بہتی کے اندر روانہ ہوئ۔۔

#### • شيطان كازبريلاتير:

روائی کے وقت نظری بیٹی کرے زبان سے اللہ کاؤکر کرتے ہوئے داستے کے ایک طرف ہوں کی طرف یا حور تول کی ایک طرف ہوں کی طرف یا حور تول کی طرف سے نگامیں میں جائی جائے سے مطرف سے نگامیں میں جائی جائی ہیں۔ نیں ویڑان یہ شیطان کاز ہر یلا تیر ہے۔ اللہ بچائے کا کاوکی ابتداء نظر سے ہوتی ہے اور انتہاز ناکاری پر ہوتی ہے۔ تو آدی ابتدای میں بچار ہے۔ اس کے نظروں کی بری مفاظت کرنی جائے۔

# • بستی میں پہنچ کر کیا کریں؟

اب اس کے بعد جس معبد میں آپ کو جانا ہے، وہاں آپ پہنچیں۔ آئر پیدل جماعت ہے تورات کے اندر سکھنے سکھانے کی فف ہو، ور بہتی ہیں داخل ہونے ہے بہت منر وربات سے فارخ ہولیں چر معبد جی واخل ہول، معبد کے اندر سنت کے طریقے ہوں واخل ہوں، معبد کے اندر سنت کے طریقے ہوں اور مشورہ کیلئا انتخاد نیر و سے فارٹی ہو کر وور کھت محبد المسجد پڑھ کر بینجیں، اور مقام کے اندر جو قر مند لوگ بیں، ان کو مشورہ کے اندر بالیس۔ معبد کے انام صاحب ہول، بیٹو کر مشورہ کریں۔ معورہ کے اندر بالیس۔ معبد کے انام صاحب ہول، بیٹو کر مشورہ کریں۔ مشورہ کے اندر بالیس۔ معبد کے انام صاحب ہول، بیٹو کر مشورہ کریں۔ مشورہ کے اندر بالیس۔ معبد کے انام صاحب ہول، بیٹو کر مشورہ کریں۔ مشورہ کے اندر بالیس۔ معبد کے انام صاحب ہول، بیٹو کر مشورہ کریں۔ مشورہ کے اندر بالیس۔ معبد کے انام صاحب ہول، بیٹو کر مشورہ کریں۔ مشورہ کے اندر بالیس۔

#### مثوره كاضائط:

مصورہ کے اندر مقامی لوگوں ہے ہمی رائے لیں۔ ؤمد دار مصورہ کے اندر جس

ے رائے ایکے وورے اور جس سے ندما تکے وہند و سے گھر قد وار فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے۔ اپنی رائے کے خلاف اگر مشورہ ہے تو بھی خوشی کے ساتھ اس کام کو کرے اور آگر فیصلہ اپنی رائے کے موافق ہو تو ذر سے رہناکہ اس جس کہیں فقصان نہ ہو، جو ڈ مہ وار فیصلہ کر سے ہوئے ، کس کی رائع سے کی رائع سے کا احترام کر سے ہوئے ، کس کی رائع سے کی احترام کر سے ہوئے اندر دو ہاتوں کا خیال رکھا کرے دائے کا حترام کر سے ہوئے فیصلہ کرے ، مشورہ کے اندر دو ہاتوں کا خیال رکھا جانے ، ایک تو بیات سے کہ اس معجد میں جانے ، ایک تو بیات سے کہ اس معجد میں جماعت کی معجد میں جماعت کی جان وہ ہاتوں کا مشورہ کرے۔

# چوبیس گھنٹہ کا نظام بنالیں:

مشورہ میں ہی چو جیس خمند کا نظام بنائیں۔ نسومی گشت کے اندر کون جائے اور تعلیم سی وقت میں آرتی ہے ،رات کے وت میں بیان مغرب کے بعد ہوگا میاعشا و کے بعد ہوگا ، یا تعلیم سی وقت میں اوک بتائیں گے۔ بیان کس کے ذمہ ہو ، یہ ساری ہاتوں کا مشورہ چو جس مند کا ہو جائے۔

#### • خصوص گشت:

تصوصی گفت کرنے کیلے دیوی او بی ان کے جوذمہ دار او ک بیں، نالم ان کی جوذمہ دار او ک بیں، نالم ان کی ہوں ،ان کے پاس جانا،ان کے وقت میں ان سے ما قات کرنا، کار کر ار کی ساتا، اور ان کے باس جانا،اور دیوی الائن کے ذمہ دار بون،ان کے پاس جاکر چے فہرول کے اندر روکر بات کرنا، کی مقالفت کی بات نہ کرنا، نہ کسی کی مقالفت کی بات نہ کرنا، نہ کسی کی مقالفت کی بات کرنا، نہ کسی کی مقالفت کی بات کرنا، نہ کسی کی حمایت کرنا، نہ کسی کی حمایت کرنا، نہ کسی کی حمایت کرنا، نہ کسی کی عقالفت کی بات کرنا۔ بہت سے او ک مختلف کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں نہ کسی کی حمایت کرنا، نہ کسی کی خاود کانا ہوں کی بات کرنا۔ چو فہروں کے اندر روکر اس بھائی کو کسی صورت سے آمادہ کر نے کی کو شش کرنا۔ چار مہین ، چلہ، دس دن، خین دن یا کم از کم وہ ذمہ دار اپنا کو کی

آومی فیاوے جو گشت ہی کرادے۔

#### • عمومی گشت:

موی گفت آپ کوئر ہے تو آئر مغرب کے بعد بیان کرناہے تو آپ معر ک بعد سادے جمع کے بعد سادے جمع کے بعد سادے جمع کی دائی ہو گوں کو بھی دائی طرح آن سے معر سے عش دی گا وقت لے بو دید سے بہتر ہے جو نہ دے اس سے کہد دے کہ بعائی تم فردا تے ہو ہو نہ دے اس سے کہد دے کہ بعائی تم فردا تے ہو ہو نہ دے اس سے کہد دے کہ بعائی تم فردا تے ہو ہو ہو ہی لیتے آنا۔ یبال تک کہ ان کی جماعتیں بنائی ہو ہیں۔ جنتی بھی بھا متیں بنا کر انگ الگ جماعتیں بنیں۔ جو باتی ہے تو بان کو تمین تمین آدمیوں کی بعد عتیں بنا کر انگ الگ تا معروں کی بعد عتیں بنا کر انگ الگ وور عادی کی طاقاتوں کیلئے جانا مغید دو تو اسے بھی کریں۔ موثی جو بھا حت بن کر جائے وود عادی کر جائے انتخاب کی گریں دور ہو گئے گئے گئے کہ ان انتخاب کر جائے دور در دو موت کیکر جاتا ہے کام تو نہیوں کا ہے داے انتہ ایم کہاں اور کہاں ہے کام مم ف تیر انفس بور تیں آئر مے تو تیر کرے۔

# عمومی گشت میں منگلم کیا عنقتگلو کرے گا؟

ہت کیا کہ فی ہے؟ اس کیلنے کوئی لفظ معین نہیں، لیکن اندازہ ہے دعفرات کو ہم بتادیں۔ اس کے آئے چھے آپ ہات کریں۔ سؤم کرو، مصافی کرو،اوران سے کبوک بھائی آپ اور ہم مسمان ہیں، ہم نے کلہ پڑھااور کئے کے ندر ہم نے اقرار کیا کہ اللہ کے حکموں پر چلیں کے۔ نبی کریم عظیمہ کے طریقہ نے ہم چلیں گے۔ اس سے اللہ ہماری و نیا اور جنحرت کو بنائے گا۔ لیکن رسول پاک مطابعہ کا طریقہ بغیر محنت کے۔
زند کیوں میں آتا نہیں، اس سلسلہ میں ہماری جماعت فلاں جگہ سے آئی ہے ہمارے
کی محد بھائی معجد میں بیٹھے ہیں، آپ بھی تھریف لے چائے اور مغرب کے بعد تنفیل
بات ہوگی۔

آپ گشت کیلئے جائیں تومسجد میں پہلو بھائیوں کو بنھادیں۔ ایک دوسا تھیوں کو ذکر میں بٹھادیں اور ساتھی حلقہ بنالیں۔

منظو بہت اخلاق اور نری کے ساتھ ہو، اگر کوئی آدمی و منظار وے تواہے برواشت کرے، نبیوں نے بھی برواشت کیا ہے۔ بالک کچھ نمیں کہنا یہ برواشت کرنا، اللہ سے بہت کچھ داوائے گا۔

اب جو مختص تیار ہو کیا ہو۔ اپ کشت کے ساتھیوں میں ہے ایک دوس تھیوں کو اس کے ساتھ لگاوے جو انہیں لیکر آئے ، اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو و ضو کرا کے نماز یم صائے پھر حلقہ میں بٹھادے۔

# عمومی بیان کس طرح ہو؟

گفت کی جماعت مغرب کی نماز ہوئے ہے پہلے وہاں پہنے جائے۔ مغرب کے بعد جو بیان ہے، جس کے ذمہ ہو ، دوا پی سنوں کو مختصر کرے۔ خشوع و حضوع میں فرق نہ آئے۔ مختصر ہوئے ہے وکی خشوع و تحضوع میں فرق نہیں آئا۔ اور پھر فور اییان کرنے گئر اہمو جائے ، دومرے : دوسائنی ہیں جمع کو جمع کریں بہت اطاق کے ساتھ۔ کرنے گئر اہمو جائے ، دومرے : دوسائنی ہیں جمع کو جمع کریں بہت اطاق کے ساتھ۔ چھ فہر ول کے اندر رہ کر بات کرنا، اور واقعات جو معتبر کتا ہوں میں ہیں، بیان کری، اطاد یہ کے کہیں موضوع حدیث بیان نہ ہو جائے ، ایس بنار ذرافاص طور پر احتیاط کرنا ہے ، دواوک جو پڑھے لیسے نہیں ہیں ہی ہی ہی ہو جائے ، اس بنار ذرافاص طور پر احتیاط کرنا ہے ، دواوک جو پڑھے لیسے نہیں ہیں ، اپنی

سيد مى سادى بات چي نبرول على رو رو بدبات كوابحار في والى محاب كواقعات جو الناول على جين، بيان روس جي رو بين خود كود كود كوت و تبلغ كى محنت كيلغ فارق كريد الله جي بعد دوسر و لوكول كو تيار كريد وانشاه الله جب خود كفر عه بوكر بوليس كي، تود ومر ع بحل بوليس كي، تود ومر الله بوليس كي، تود ومر الله بوليس كي، تود ومر الله بوليس كي، تود وار دبال كي جما عت بن جائي، جمال نبيس بن جائي و مرف كافذ يرين دهم، بلكه عملاً دو جما عت كام كر عائل كي جما عت كام كر عائل كي مهد وار دبال كي جماعت الله و جماعت كام كر عائل كي وسول ياني كري وارد الله وردن على مرب و مرف كان كي مهم وردن على بالله جماعت الله جائل بورج الله وسول ياني كري واد ون على بر مهم و حد جماعت الله جائي، جائي الله على ودن على برائي يز عد

# خورونوش کا نظم:

اپنے کھانے نکان کا انظام ساتھ ہی لیکر جائے۔ خصوصی گفت سے پہنے کھاتا پانے کا انظام ہو جائے۔ اگر کوئی کھانے کی بات کرے تو اس کیلئے نہ تو تھول کری ہر حال میں یہ بھی نہیں، اور نہ تو رو بی کری ہر طال میں یہ بھی نہیں، وین کا فائدہ جس طرح بھی ہو، ای طرح کا مشورہ سے فیصلہ کرے۔

## برائے کام کرنے والوں کا فرض:

اس ترتب پر ہارا عموی محشت ہی ہو، بیان ہی ہو، جماعت ہر جگ سے نظے یہ پو جس محت ہر جگ سے نظے یہ پو جس محضے کزار نے کا دفت آپ حضرات کے سامنے مختر خرض کیا۔ لیکن ہمارے وہ پر انے کام کرنے والے جو پورے مک میں پہلے ہوئے جی ہمارے حضرت جی کے معتمد جیں، وہ حضرات اس بات پر بہت ہی د صیان دیں کہ آنے والی ان جماعتوں کی خوب خبر کریں، ان کے جیوں کونہ دیکھیں، کمز وریوں کونہ و کیمیں۔ آگر کمز وریال جی،

ان کوامتہا کی شفقت و محبت کے ساتھ اصول سکی تعیں۔

چند ہاتی صرف مناویتا ہوں۔ سارہ بجن سے کرکے جائے، ایک تو معجد وار ہما متوں کا ہناتا۔ اے بورا بجن محان لے۔ ہما عتوں میں جائے وائے ہمی اور نہ جائے والے بھی، کوئی مشکل کام شیس، یہ ہما عت جو تی ہے، مہین کے تمن وان بخت کے دو محت ، روزانہ کی تعلیم معجد اور کمر کی، اور جو بیس محند میں چند منت ندا کروکرلیس کہ بوری بستی میں وین کیے آئے؟ دو سرکی بات وصائی تعند روزانہ کا ہم آوی معجد کی آبادی کیلئے ویا کرے ، اور دو سرے ت لیا کرے تاکہ معجد ہم وقت آد میوں ہے آباد کی کیلئے ویا کرے ، اور دو سرے ت لیا کرے تاکہ معجد ہم وقت آد میوں ہے آباد کی کیلئے ویا کرے ، اور دو سرے ت لیا کرے تاکہ معجد ہم وقت آد میوں ہے آباد

## کام کی ملیمش کیو تکر ہو؟

ویکھوایک بات اور بتائیں۔ وعوت کے کام کو کیے کریں ہم جگہ یہ پرانے کام کرنے والے عملاً کراویں کے اور پھر پرانے کام کرنے والے سے بنے لیٹ جائیں اور نہ شامہ کریں کہ اتنی خوشامہ کریں کہ ان پر نے کام کرنے والوں کوشرم آجائے اور وہ شہیں خود بتائیں اور پرانے زیادہ خوشامہ نہ کرائیں، انتاء اللہ ہر مجد کے اندر ہو سکتا ہے کہ مجد نوی ( میلینے ) کی جھک پندا ہو جائے اور ہر ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے اید اور جر ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے اید اور جر ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے اید اور جر ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے اید اور جر ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے اید اور جر ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے اور جر ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے اور جر ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے اور جر ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے اور جر ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے ایک ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے اور جر ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے اور جر ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے ایسی میں مدینہ منورہ کی جھک سے دورہ کی دورہ

# عور توں اور بچوں کاذ بن بنانے کی فکر کریں:

ایک ہات اور ذہن میں رکھیں کہ عور تمیں و نیامی مردوں سے زیادہ ہیں ماور ہیں۔ عور توں سے زیادہ،اس کئے اپنی عور توں اور بچوں کا ڈئن منانے کی فکر کری۔ یہ ہر جگہ کمیں بھی،اور خود بھی کریں۔

### جماعتیں زیادہ نے زیادہ کیو نکر نکالی جائیں:

ایک بات اور عرض کرتی ہے کہ محرانے کے اندر جتنے کانے والے ہیں،
ہما عنوں کی نقل و ترکت الی کریں ہینے کی کہ آو ہے جماعتوں میں پھریں اور آو سے
محریہ کار وہار اور مقامی ضرور تول اور کام کو سنجالیں۔ یرکت ویے والے انڈ ہیں۔
ایک بات آخری اور عرض کرتی ہے کہ یہ بھاری جماعتیں خالی پھر کر وائی نہ آویں،
بلکہ ور میان ہی ہر بہتی ہے جماعت بھالیں۔ اگر آپ ایسانہ کر عیس، تو بھائی کم ہے کم
ورجہ یہ ہے کہ پورے جلے ہیں کم ہے کم وہ تین جماعتوں کوبی نکل اوی جائی کے۔ اگر
اس طرح بھی آپ نے نہیں کیا تو اگر ہز ار جماعتیں جاری جی اور اجتماعات بوں تو یہ
ہزاد جماعتیں جلے والی جب تک کمر ہوں گی، دو ہز ار دو سری پھر رہی ہوں گی۔ اگر یہ
سلسلہ سال بھر چلا، تو لاکھوں جماعتیں و نیا ہی بغیر کی اجتماع کے پھر در ہی بون گی۔
اور اجتماع ہے تکلے والی حرب ہوں گی۔ دو ہز ار دو سری پھر رہی ہوں گی۔
اور اجتماع ہے تکلے والی حرب ہوں گی۔

## اصل مئلہ اللہ کی طرف ہے:

سے ساری بات جو ہے تی اسباب کے طور پر ہیں، لیکن اصل مسئلد اللہ کی طرف ہے ہے، قبولیت کیلئے دانوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے کر گزاتا کہ بیارے اللہ! فرنے والا توی ہے ہے ہی ہے تیر الاحسان ہے، اے اللہ! فرق کو اللہ توی ہے ہے تیر الاحسان ہے، اے اللہ! قو قبول کر اور اس میں ایسا اثر ڈال دے کہ بوری دینا کا ہر امتی حضور کے کام کو اپنا کام منالے، اور حضور کے درو کو اپنا ور دینا ہے، اور ب چین منالے، اور ب چین ہو جائے ہر امتی حضور کے کام کیلئے اور اے اللہ! اس میں استف اثر است ڈالے وے کہ بوجائے ہر امتی حضور کے کام کیلئے اور اے اللہ! اس میں استف اثر است کے دن جب بوری دینا کے انسانوں کیلئے ہوا ہے کے دروازے کھل جائیں تاکہ قیامت کے دن جب ہم جنت میں جائیں تاکہ قیامت کے دن جب ہم جنت میں جائیں تو ہورے عالم کے کروزوں او گول کو لیکر ہم جنت میں جائیں۔

خوب گر گرا کر دعاؤں کا ما تھا۔ ویکھو چاہے تم زبان نہیں ہو، لیکن اللہ تعال ولوں کے حال کو جائی ہے۔ گر گر اکر دعاؤں کو ما تکو کے تو افشاء اللہ جہاں تمہاری ہماری جماعتیں نہیں گزریں گی، اللہ پاک ایبا قادر مطلق ہے کہ وہاں پر بھی ہدایت کے دروازے کھول وے کا اور پھر کانوں میں صدائیں آئیں گی کہ فلاں ملک اللہ کی طرف ایبا چھا گیا۔ اور فلاں قوم اللہ کی طرف سے ایسی چھا گیا۔ اور فلاں قوم اللہ کی طرف ہے ایسی چھا گئی، یہ صدائیں آئی کی اور یہ صدائیں کانوں میں پڑیں گی تو تمہاری اور ہماری خوش کے مارے راتوں کی خیداڑ ادے گی۔ کہ یا للہ تو جمیں یہدن و کھایا۔

اور جب حضور کا غم ہوگا تو جہاں ہے و بی کے پھیلنے کی خبر آئے گی بتو وہ ہمیں ب چین کروے گی، اور را توں کو سونے نہیں دے گی کہ یا اللہ! تیر ادین اس طرح کیسے مث کیا؟

#### التدکے کرنے کاضابطہ:

تواس کیلے میرے بھائی کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور اللہ کے کرنے کا ضابطہ

نیوں والی محنت ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گرانے والی دعا کی جی۔

اس وقت ہمیں دعایا تھی ہے ہمارے حضرت جی کی صحت کے واسطے ،اور کام کی حفاظت

کے واسطے بھی دعایا تھی ہے۔ اس کام کے اوپر نامعلوم کئی گئی افخادیں پڑتی ہیں اور نہ
معلوم کئی پریٹانیاں ہمارے اس وعوت والے کام پر آئی رہتی ہیں۔ تواس کیلئے بھی
دعا کی ان گاہے کہ اے اللہ اہم اس کام سے نبست رکھنے والے لوگوں کی فلطیوں کو تو،
معاف کردے۔ اور اے اللہ اہی علی اوپر جو آفتیں آرہی ہوں، اس کو تو، دور
کردے۔ اور اے اللہ ای کو کھیلادے۔